

Online Library For Pakistan

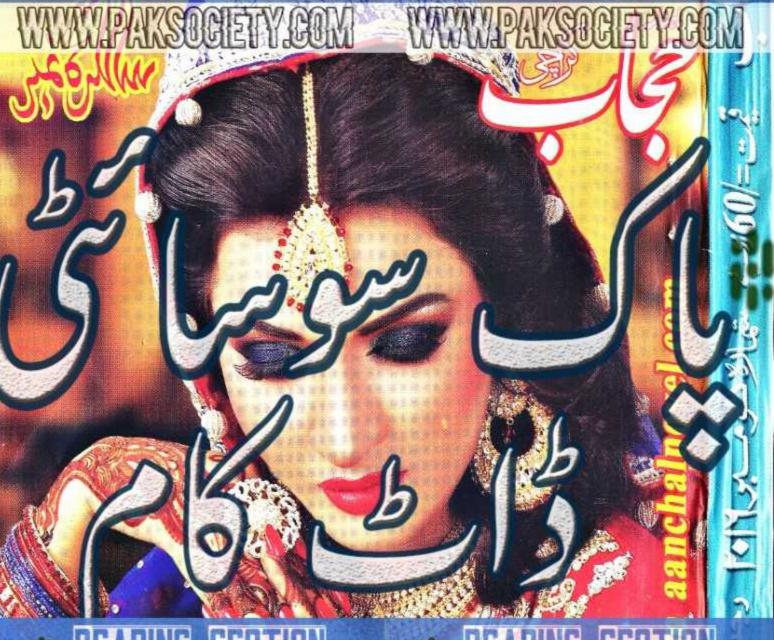

Online Library For Pakistan

Online Library For Pakistan

WPAKSOCIETY COM

WPAKSOCIETY GOM









## B GRENELOPONTO

قیون : سمیرا ترفاروقی کوئی عام نوجوال نہیں تھا دہ کم عری ہی ہے دبین پڑھنے کی غداداد ملاحیت لے کرپیدا ہوتا تھا۔ خطرے کا حساس اے وقت سے پہلے ہوجا تا تھالیکن اس کی سر ہویں سالگرہ پراسے احساس ہوا کہوہ کتنا مختلف ہے پھرایک عاد فے نے اسے احساس دلایا کیا ہے اپنی فداداد صلاحیت کو بڑھانے کی ضرورت ہے ور نہاس کا جینا تا ممکن ہوگا۔ اس کہانی کا کردار بھیس اور فاقعات دائٹر کے ذہن کی تخیل بیں اور کسی سے ان کی نما ثلت صرف اتفاقیہ ہو سکتی ہے۔

العبی معمول معمول میں جاند کسی واقعی : بیناول 1947 ء کی ایک کہانی پر مبنی اور سے اس ناول کا پلاٹ ، اس کے تمام کردار تقریباً 69 سال قبل کے بیجبت کی ایک کہانی ہے ہیس نے اس ناول کا پلاٹ ، اس کے تمام کردار تقریباً 69 سال قبل کے بیجبت کی ایک کہانی ہے جس اس عول کی بانی ہو نے جاری تھی

اسكيعلاوي اوربهى بهت كچه

WWW.PAKSOCIETY.COM



WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN







#### editorhijab@aanchal.com.pk www.facebook.com/EDITORAANCHAL



الستوا مفليح ورحمة الشدوبركانة

تومير٢١٠١ءكا تجاب حاضر مطالعه التدسيحان وتعالیٰ کا جتنا بھي شکرادا کياجائے وہ کم ہے الحمداللہ آپ کا تجاب اپني زندگی اورتر تی کی بارہ سپر هياں طے کرچکا ہے۔ مجاب کا بيشارہ تير موال شارہ ہے آپ کے تعاون اور حوصلہ افزائی کی میں ذاتی طور پر اورادارے کا ہر فرد شکر بيادا کرتے ہيں۔ اللہ کي ذات عالی شان سے امید قوی ہے کیوہ آپ بہنوں کے تعاون سے آپ کے جاب کو بھی آپ کے آپ کے برابرلا کھڑا کر سے گا ان شاء الله يآب كم مقور ل اورأ راكى اى روتى بجوات محقير بوط صين جاب في الثاعت كي بعدى جرائد آ مجالل چکا ہے۔ آپ بہنوں کے خطوط بی میری اور میری ساتھی کارکنوں کا حوصلہ بردھاتے ہیں رہنمانی کرتے ہیں آپ تمام ہے خصوصی درخواست ہے آب اسے تعریفی کلمات کے ساتھ ساتھ اگر میری ادر میری ساتھیوں کی انحطاط ادر خامیوں کی نشاندہی محى كريل قد مارى زياده بهتر طريقے سے دہنمانى كرسليس كى .

آج کل وطن عزیر بھیب سیای ملیل کا شکار ہے کان پڑی آ واز سنائی میں دے دبی عوام میں مرف بے چینی بردورہی ہے بلك عدم اعتادي فروغ يارى ب اللسياست في تعصيل اوركان بندكر لي بن اورزبان كويدكام چود ديا ب سياست كي تهذيب وشاعظي لهين دور بهت دور نظر آ ربى ب روز بروز ليج بكرت جارب بين ايب الزلوب كى سياست كادوردوره بركوني معاملات مجھانے کے بجائے مزید الجھا تا جارہا ہے کی کوری بچانے کی فکر ہے تو کوئی کری سیج کرمقتدرافراد کو کرانے اور خاک چٹانے کی کوشش کررہا ہے۔ کسی کوفوام کی نماس ملک کی فکر ہے سب اپنی ڈفلی ایٹاراگ الاپ رہے ہیں۔ اللہ سبحان وتعالی وطن عزیز کی اور اس میں رہنے والوں کی حفاظت فرمائے اور اللہ پاست کول رواداری اور برداشت کی تو نیق عطافر مائے۔

金金ノアとのしてかか جاہت رو تھ جائے او وُعد کی ہر شے اپنی دہش کیے کھودی ہے جائے نماحسنین کے خوب صومت تاول ميں۔

مير كوامير عواره كرتير يساته مول من مرجزا قبال بانوك بهترين كاوش

زندگی کے می راز ول کو شکار کرتی مفاقت جاوید کی تریب مال کی کود بہ کی درسگاہ ہے بچول کی تعلیم وتر بیت کے موضوع پر طلعت نظامی کا بہترین ناواٹ ۔ تقدر کے فیصلوں کوند میر کیونکر مات دے عتی ہے داشدہ رفعت کا سبق آ موز افسانہ

مكر محيت كي ليخوب صورت بيغام كاحال عضنا كوثر كاافساندايك لفريب بيرائي مل معاشرتی زندگی کی عکای کرتانز سے جلی کا ناول اسے منفروانداز میں۔

چیروئن بنے کے خواب و مکھنے والول کے لیے ایک جہترین اور سبق آ موز تحریر صائمہ قریتی کے وللش اعمار ميس

سألكر فميرك حوالي سيصياعيفل كخصوص اورمنفر وكاوش صراط متنقيم برجلنوالي والمركات بين بلكهردم فاستقدم يح بين حيا بخارى كامور كاوش تحاب كى سألكره كانداز قرة أهين كردليسي انداز من ملاحظه يجي

سالگرہ کے منگ حنااشرف کے سنگ انتظار کے جانگسل کھوں میں مقیدا یک خوب صورت کہانی معافیہ ہے کی زبانی۔ مليجمي محمي

ئىمىرىيتمادا ئىلىمىرىيتمادا 公儿 الماوه جوابكة نسوبيادكا

الم الديم اور تقليم ئهٰ جان محمی پیرستنجل من مه محبت موتی شاید

المكاميل الميروكن الول

، ﴿ بِهِ إِلَيْهِ اللَّهِ ا المروى كمايت ئئاسالگره محا<u>س</u> کی المراكم والكومادك

**☆خطاورا تنظار** 

الحكے ماہ تك كے ليے اللہ حافظ۔



یارب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے اس نور مجسم کا سرایا نظر آئے اے کاش بھی ایسا بھی ہوخواب میں بیرے موں جس کی غلامی میں وہ آتا نظر آئے تاحشر مری قبر میں ہو جائے اجالا مرقد میں جو ان کا رخ زیبا نظرآئے روش رہیں آ کھیں یہ میری بعد تضا بھی گر وقت نزع وہ شہ والا نظر آئے آؤ کہ دیا نعت کا ہر سمت جلائیں ہر گوشتہ ہتی میں اجالا نظر آئے جس در کا بنایا ہے گدا مجھ کو البی ال در یہ مجی کاش یہ منگا نظر آئے كعبداے رياض اس كو بنالوں كا ميں دل كا گر نقشِ قدم مجھ کو نی کا نظر آئے

بوجھا گل سے بیر بیں نے کہاے خوبرو چھ میں آئی کہاں سے نزاکت کی خو یاد میں حس کی ہنتا' مہکتا ہے تو بنس کے بولا کے اے طالب رنگ و بو الشالشالشالشا

عرض کی میں نے سنبل سے اے مفکیو من کو کرکے شبنم سے تازہ وضو جھوم کر کون سا ذکر کتا ہے تو ان کے کے لگا دم بدم ذکر ہو الثناشالثنالث

جب کہا میں نے بلبل سے اے خوش گلو کیوں چن میں چبکتا ہے تو حار سو د کھ کر گل کے یاد کتا ہے تو وجد يس يول الها وحده وحده الشالشالشالشا

جب وہینے سے یوچھا کہ اے نیم جاں یاد میں کس کی کہتا ہے تو "بی کہاں" کون ہے"نی را" کیا ہے نام و نشال بول اٹھا بس وہی جس پہشیدہ ہے تو الثرالثر الثرالثر

آکے جگنوجو چکے مرے رو برو عرض کی میں نے اے شلد شعلہ رو س كى طلعت بوس كا جلوه بو یہ کہا جس کا جلوہ ہے یہ جار سو الثرالثرالثرالثر

علامه عيدالمصطفي الحظمي

حجاب ۱۱ سست ۱۹۰۰ مومبر۲۰۱۱

رياض ميروردي

ارشادهل كرتي بن-"ہر چیز کے لیے کوئی شرافت و افتخار ہوا کرتا ہے جس سے وہ تفاخر کیا کرتا ہے میری امت کی رواق اور افتخار قرآن شریف ہے۔'' یے حضرت عابیشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اقدس علیہ کا بیار شاد قال کیا ہے۔ "مناز میں قرآن شریف کی حلاوت بغیر نماز کی تلاوت سے افضل ہے اور بغیر نماز کی تلاوت سیح و تلبیر سے افضل ہے صدقہ سے افضل ہے اور صدقہ روز ب سے اصل ہے اور روزہ بچاؤ کے سے درودشريف كى بركات حضرت عائشه رضى الله تعالى عنها نے حضور اقدس مالی کا ارشادهل کیا ہے۔ "جو محض بھے بردرود بھیجا ہے تو ایک فرشہاس درود کو لے جا کراللہ جل شانہ کی یاک بارگاہ میں پیش کرتا ہے وہاں سے ارشادعالی ہوتا ہے اس درود کو میرے بندہ کی قبركے ياس لے جادياس كے ليے استغفار كرے كا اور ال كى وجد ال كي المحتدى موكى "

البيا رر ليه المونين في المونين أي المونين أي المونين أي المونين أي المونين الله تعالى المونين الله تعالى الل

'' کیا بیدرسول الشفائی کا ارشاد کمیں ہے۔'' ہماری (انبیا کی) میراث کی کو ہیں ملتی ہم جو مال اپنے پیچھے چھوڑتے ہیں دہ صدقہ ہوتا ہے۔''

SEC.

اس پیشش کون کریس (سیلی ) نے فرمایا۔ ''مہیں بلکہ میں تو بیتو تع کرتا ہوں کہان کی سل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو خدائے واحد کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کوشریک نہیں بنا تمیں گے۔'' سارے کا ساراباتی ہے

ام المومنين حضرت عائشہ صديقه الله تعالى عنها فرماتی بس كه مس نے ایک بكری ذرئ كی اس كے متعلق نی كريم الله في الله في الله في الله في كريم الله في الله في كريم الله الله الله في كريم الله الله في كريم الله في كريم الله في كريم الله في كريم الله في كريم

"اس میں سے کیا بچا؟" میں نے جواب دیا۔"ایک دست بچاہے۔" آ سے ملک نے فرمایا۔

"دست کے سواسارے کا سارابی باقی ہے۔" آ داب طعام

ام المونتين حضرت عائثہ صديقه رضى الله تعالى عنها فرماتی ہيں كەرسول الله الله في نے فرمایا۔

'' ٹی سے جب کوئی کھانا گھائے تو اسے جا ہے کہ بہم اللہ شروع کرتے پڑھ لے اور ابتدا ہیں بہم اللہ اگر بھول جائے تو جب یا دا کے تو کیے بہم اللہ اولہ دا خرہ (اللہ کے نام کے ساتھ ابتدا بھی اور انتہا بھی)

ام المونيكن حضرت عا مُشْصِد يقدرُضي الله تعالى عنها فرماتي بس ـ

" الرّبم الله كه كرتشريك طعام بهوتا تويد كھان سب كے ليے كافی بوجا تا۔"

נפתוות:

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور اقدس علیہ کا بیارشاد قال کیا ہے۔
" قرآن کا ماہران فرشتوں کے ساتھ ہے جو میرمنثی ہیں اور نیک کار ہیں اور جو محض قرآن شریف کو اٹکٹا ہوا پڑھتا ہے اس کو دہرا اجر پڑھتا ہے اس کو دہرا اجر ہے۔"

حضرت عا کشه رضی الله تعالی عنه حضور اقدس کا بید

٧١٠١٠ مجاب المالية ١٥١ مالية ومبر٢٠١٠،



عشاء چوهدري السلام عليم! آنچل اساف اورتمام قار نين كوبير امحبت بحراسلام قبول مو-آج جمآب كا تعارف ايك انوهي اور لا ڈلی اڑکی سے کرواتے ہیں مابدوات کوعشاء جو ہدری کہتے ایں 2 اربل 2001ء میں ضلع چکوال کے ایک خوب صورت گاؤں کارکماریس پیدا ہوئی ہم جار بین بھائی ہیں سب سے بدی میں مجر میری بیاری جہن بشری اور دو چھوٹے بھائی ہیں محم علی اور احس علی۔ مارا جوائے نے جمل سٹم ہے اور کزنز میں نوک جھونک ہر وقت جاری رہتی ہے۔ میٹرک کی اسٹوڈ نٹ ہوں اور فیورٹ مضمون کیسٹری بديرى ايك بيارى كازن مريم بي جو جھے بہت ويد ہے۔ پہندیدہ رنگ پنک اور بلیک ہیں کپڑوں میں لانگ شرت اور شراؤزر پیندین کهانول میں پلاؤ مشرفه اور محیر پسند ہاور مبر یوں میں بھنڈی اور کر ملے پسند ہیں۔ اب آتے ہیں خوبوں اور خامیوں کی طرف خوبیاں تو جھ میں ہے بی جیس لیکن بقول میری کرنز کے "م بہت و این ہو'' خامیاں تو جھے میں بے حساب ہیں چند کا ذکر کرتے ہیں (بارعزت مجى كوئى چزموتى باياما) \_ كمركامول يس بالكل دلچيى تيس ب بهت جذباتى مول عصه بهت جلدى آ تا ہے اور بہت حساس طبیعت کی ما لک ہوں۔ دوہروں پر بهت جلد اعتبار كرليتي مول فيورث والجسث آلجل اور عجاب ہیں۔ آ مچل وجاب کی ہر تحریر پڑھتی ہوں اور اس میں میشد لکھنے کا شوق رہاجو کیا ج بورا ہونے جارہاہے۔ لانگ ڈرائیو کا بہت شوق ہے لیکن افسوس گاڑی چلانی تہیں آتی ماماما (بزارول خواجشين إلى .....) دوست بناما احيما لكنا ہے دوسیں تو بہت ہیں لیکن بیٹ فریندز سدرہ شازیہ تحرش اورعیشاء ایمان ہیں۔آ کیل سے میراتعارف شازیہ نے کروایا ہم دونوں آ لیس میں ناولز کا تبادلہ کرتی رہتی ہیں۔ پىندىيدە رائىژز مىسىمىراشرىف طور ئازىيە كنول ئازى نمرە احمداورغميره احمرين بينديده شاعروصي شاه ادراحمد فراز

ين - مير سيا تديل معرب عصلى الشعليد علم بين آدى

میں جانا میر اجنون ہے۔ طلوع آفاب اور غروب آفاب کا نظارہ اچھا لگتا ہے قدرتی مناظر اثر یکٹ کرتے ہیں۔ بارش بہت پہند ہے اور اکثر بارش میں نہا کر بھار پڑجاتی ہوں۔ دوشیں بنانے کا بہت شوق ہے اگر آپ میں سے کوئی میری دوست بنتا چاہے تو وکیم (ارے یہ اتنی بڑی بڑی بیٹری جمائیاں کون لے رہا ہے تھوڑ اصبر کرو)۔ میری ای انتہائی صابر عورت ہیں اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھے آمین۔ اب میں اجازت چاہتی ہوں اگر زعر کی نے رکھے آمین دوبارہ حاضر ہوجاؤں کی اللہ آنچل وجاب کوون وفاکی رات چوگئی ترقی عطا فرمائے آمین وعاؤں میں یاد دیمے گانی امان اللہ۔

انمول زندگی السلام عليم! كي بن في سبالوك؟ تو تفيك بي مون ك سي كمانا مل ن اي كول و كهرب بي ش مول ڈریم لینڈ کی شغرادی انمول زندگی۔ بی ماں انمول میرانک ینم ہے جومیرے علاوہ کوئی جیس جانتا اور زندگی مجھے بہند ہے تو دوستوں میں ضلع مانسمرہ کے ایک بہت خوب صورت گاؤں كى رہنے والى ہول \_ہم يا في جبيس اور تين بعائي بين مجھے اینے سب بہن بعائوں سے بہت بیاد ہے۔ میں ساتویں تمبر پر ہوں اور جھ سے ایک چھوٹی سٹر رہے۔ ہمارا گاؤں بہت بیارا ہے لیکن لوگوں کے دل بیارے میں ہیں اس لیے میری کوئی دوست ہیں سوائے ایک تیر کے جو بجھے بہت پسند ہیں۔اللہ ان کو ڈھیر ساری خوشیاں دیکھنا نصيب كرے آپ لوگ بھى سوچ رہے ہوں كے كدكھال کے قصے لے کر بیٹے گئی ہوں تو دوستوں مجھے پنک بلیک فیروزی رنگ پیند ہیں۔ کھانے سارے بی شوق سے کھاتی ہوں لیکن چھلی جا کلیٹ آئس کریم کی پوڑے بہت پہند میں۔لباس میں شکوار قیص ساڑھی فراک اور پاجام ساتھ مل المباساة ويشه ليندب بينتنك اورجود وكراف يكيف كا بہت شوق ہے موسم سارے ہی ایکھے لگتے ہیں۔ خشک بخول پر چلتا' بارش میں نہانا' جاندنی رات میں ویر تک جاند کو دیکھنا۔ لمبی سڑک ہو اور اس کے اردگرد ورخت ہول ساتھ میں بھی بھی بارش ہور ہی ہواور میں اس پر چل رہی موں تو کیا بی مراآئے اربے پریشان میں ہونا آپ۔ آب بی موی دی مول کی کیسی یا ال او کی ہے تو جناب

پیارے شرجونی سے تعلق ہے۔ یا مج بہن بھائیوں میں پہلائمبر ہے اور ای ابو کی لاڈلی ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ 9 ستمبرکواس دنیا کورونق بخشی ایم اے سکنڈیارٹ کے پیروئے ہوئے ہیں بی اید بھی کیا ہوا ہے اور نیچنگ كرربى موں \_ كھانے ميں شيندى شيندى رس ملائى محرما كرم بعاب اڑاتے جائيز رائس فروٹس ميں بھلوں كا باوشاہ آم اورانگور بہت پند ہیں۔میرے قریبی جانے والوں کو بتا ہے کہ جمیں آئس کریم کتنی پسند ہے لیکن اسٹابری فلیور کے علاوہ کیونکہ اسٹابری پسندنہیں۔ لائٹ کلرز پسند ہیں' خامیاں ہرانسان میں ہوتی ہیں ہم میں بھی ہیں۔سبدے بدی خامی بہت ست ہوں اور اپنی اس عادت سے خور بھی تک ہوں عصراور وتا بہت آتا ہے۔ دوسرے اس بات کو ويلوميس دية إورش يرسوج كرروتي راتى مول كرانيس ميري بات يري كلي موكي -خوييان ..... اگر ماري مام آج ہوتیں تو انہیں ہم میں کوئی خوبی تظریبی تی (مائیں ایس ایس ہی موتی میں) مربقول فرینڈز کے ساف دل موں جودل میں موونی زبان پر اور حساس موں۔اللہ کا شکر ہےسب فریند ز بهت زیاده احیمی بین مگریهان صرف دوفریند ز کا ذكركرون كى جوآ كل كي توسط عليل عطرويه سكندراور سدره اسلم عطروبه تبهاري كئيرنك نيجربهت پسندے بميشه ایسے ای رہنا' شام کے وقت اور رات کے وقت آ سان اور ستاروں کو پہروں و مکھنا بہت پند ہے۔ ول جا ہتا ہے آسان کی وسعتوں میں دور کہیں کھوجاؤں کفلس میں ناول دینا اور نازک ی واچ اور اچھی کتابیں وینا اور لیما بهت يسدين جوآ تحل فريند زبكس اور ناولز گفث كرنا جابي موست ویکم (خوش فہی)۔ شاعری سے تھوڑا بہت لگاؤ ہے۔ رائٹرز میں عشنا کوڑ' عفت بحر نمرہ اور عمیرہ احد انوار علیتی بہت پسد ہیں۔ اجازت سے پہلے ایک ریکونسٹ ہے پلیز اینے والدین خاص طور پر مال کی خدمت کریں کچ ہے کہ مال کے بغیر گھر قبرستان ہے اور ہم یانچوں ای اذبیت سے کزررہے ہیں۔اللہ آب قار تین کے والدین کو سلامت ركفي آمن الله حافظ

فريال مرزا السلام عليكم! ميرانام فريال مرزائ ي 10 نومركوديد من بدا مول ستاره عقرب باوراس كى تمام خوبيال جمه

ڈریم لینڈ کی شنراوی ہوں تو چھرالی ہی یا تیں کروں گی میں خواب بہت دیکھتی ہول کو گوں کی پیچان نہیں کرسکتی ہر ایک براعناد کرلتی موں جس کا ظاہر ہے نقصیان تو ہونا ہی ہے نہ جب پہلی بارسی سے ملتی ہوں تو بہت کم بات کرتی موں جس کا دوسروں پر بیاثر پڑتا ہے کہ میں بہت مفرور مول ليكن حقيقت مين اليي نبيس مول \_ بالكل بهي مفرور نہیں ہوں آج تک کوئی خلص دوست نہیں کی اس لیے کوئی دوست نہیں ہے مچل میراموسٹ فیورٹ ڈائجسٹ ہے اس کے علاوہ اور کوئی رسالہ میں پر هتی ہوں۔ آنچل بھی بہت مشکل سے پڑھنے کو ملتا ہے أنا كل از دى بيث اور بھى بہت ی باتیں ہیں جوآب لوگوں سے کرنے کودل کررہاہے ليكن چليس بحرسبي أكرييشائع موكيا تو پھر مزيد بھي تکھوں گئ م بچھے رشتوں میں دوئی کا رشتہ بہت پیند ہے حالانکہ آج تك كونى تخلص دوست نهيس الح كونى كالنهيس مجمى تومل بى جائے گی۔ دوسروں کو گفٹ دینا اور لینا پندے ارے اپی تاری پیدائش بتانا تو بعول ای گئی تو جناب کم جوری 1990 ہے اور میری ٹیچر کی بھی کم جوری کو بی برتھ ڈے مولی ہے۔ خوشبو بہت پیند ہے کوئی بھی مو گلاب کے سارے دیگ بہت پیند ہیں۔ موتنا کے جرے بہت پیند میں جو میں اپی ٹیچر کو بہت دیتی تھی۔ سرخ گلاب میں تو میری جان ہے اوکے جی- اس کے ساتھ بی اجازت جاہتی ہوں اگر کسی نے دوئی کا ہاتھ بر حایا تو ضرور آ کیل میں ائٹری دول کی۔شاہ زندگی سے دوئی کرنا جاہتی ہوں اگروہ بھی کرنا جائے کاسٹ ہاری سیدے اس سے پہلے بیصفحات ردی کی توکری میں جائیں اس بات کے ساتھ اجازِتِ جاہی ہوں جہاں رہیں خوش رہیں (اینے خریے یر) بھی کئی کاول مت توڑیں کونک دلوں میں خدار ہتا ہے بمحی کسی کی بدوعانه لیس وعاؤں میں یا در تھیں اللہ حافظ ۔

السلام عليم! آچل اساف اور قار تين آپ لوكول ك کھلے چرے دیکھ کراندازہ ہور ہاہے کہ پاوگوں کو ہماری آمد کی بہت خوشی ہوئی ہے ہوئی بھی چاہے کیونکہ ہم اپنا کاغذ سیابی اور سب سے بڑھ کرآنچل سے عشق کی بازی لگا كرخودكواس انثرى كاحق دار مجهدب بين - نام توآب كوبا چل کیا ایک جھوٹے سے کر عرب لیے سب

حجاب ۱۶۱۰ ۱۵ اشتا نوویو ۲۰۱۱ م

پرسی کہیں یا خود شنائ مجھے تو صرف یہ پتا ہے کہ میں اپنی آئیڈیل خود ہوں۔ قائد ِ اعظم اور ابراہم لنکن سے بھی امپرلیں ہوں دنیا میں کھ کرکے جانا جائی ہوں نام پیدا كرنا جائى مول-آخريس جانے سے يہلے ايك بات ك آ کچل یا کسی بھی رسالے میں شائع ہونے والی کہانیوں کو صرف کہانیاں سمجھا کریں ضروری ہیں جو پچھ کہانیوں میں ہو وہ آپ کی اصل زندگی میں بھی ہوں۔ میں نے الی بہت ی لڑکیاں دیکھی ہیں جو اپنی زندگی کو کوئی اسٹوری بنانے میں ہلکان ہوئی جاتی ہیں (ایک تو بیرے ساتھ پڑھتی تھی) خدارا ان کہانیوں کوؤین پرسوار مت کیا کریں' کہانی کو تفریح سمجھا کریں جہاں رہیں خوش رہیں ہنتے عراتے ریں ۔یارزندہ محبت یاتی 'اللہ حافظ۔ مسكان جاويد

جب سے سیکما ہے لفظوں کا تلفظ میں نے اے اللہ تیرے نام کو پڑھ کر ابتدا کی ہے سلام محبت سلام چاہت سلام عقیدت سلام پیغام پیارے سے ایک وجاب تمام اساف اور قار تین کے نام بيار بحرا السلام عليكم! ادے ارے رك يورتو تيس مور ب مونا بھی نہیں جا ہے اہا۔ ابھی تو میں نے اپنا خوب صورت نام مجى بتانا ہے اب آتے ہیں تعارف كى طرف جى مابدولت كو مِكَان جاويد كَمِّت بين أرب كيا موارنام الجِما لكانه ميرا تعلق کوٹ ابضلع رجم یارخان سے ہے 16 جنوری کواس و نیایس تشریف لائی بہن بھائیوں میں سے بڑی ہوں ای وجدے سب کی لاؤلی بھی ہوں۔ ہم تین بہنیں اور تین بھائی ہیں میں نے ایف اے کیا ہے اب میں براتون اسکول میں پڑھاتی ہوں۔ارے میں بیہ بتاتا بھول ہی گئی میں 9 سال سے آ مجل کی خاموش قاری ہوں۔ میں نے كافى عرصه مختلف ڈ انجسٹ پڑھے جس میں شامل (شعاع) كرن ْ خواتين ْ خوفناك ) وغيره بين اب حجاب بهي يردهتي ہوں۔سب ڈ انجسٹ اچھے تھے لیکن اس وقت مجھے لکھنے کے لیے جس ڈانجسٹ نے مجبور کیا وہ ہے بیرا آپ کا ہم سب كا پنديده موست فيورث آلكل \_ آلكل كي تعريف کے لیے میری زبان میں سکت نہیں کیونکہ بیمیری تو تع ہے بره کر ہیں۔ ارے ارے سردی تو نہیں لگ ربی چلوگر ما كرم يات كم ما تف موسافرى كعالا بابار بي كوكك كا

يل بدرجه الم موجود بيل - بم يا ي جبن بعالى بين 4 بعالى (ماشاءالله) اورايك بهن (ليني ميس خود)\_اب وكهايل وات کے باریے میں کہ شرارتی بہت زیادہ ہوں کھریا باہر كہيں بھى كى تحرير ہوسب ميرانام ليتے ہيں (الم ظلموں ) ویسے میں ہوں بہت معصوم (اجھا) بی اے کے پیرز ابھی دیتے ہیں' فرینڈ زسینکڑوں کی تعداد میں ہیں۔ فرینڈز بہت جلدی مناتی ہوں (بداور بات ہے کہ چھوڑتی اس سے بھی جلدی ہوں ) میری بیٹ فرینڈز ہیں۔صالحۂ سدره سندس آصفه شابد ميمونه فاربيه اور سائره شامل میں ارے اتن زیادہ بیٹ فرینڈز؟)۔ جی ہاں بیساری میری بیٹ فرینڈز ہیں اس کے علاوہ بھی بہت ساری إي - بهت زياده فريس ميس مول لبرل ما سند رهمتي مول بإل البنة نما ذخرور يزهم مول يحكرز مين صرف نفيرت فتح علی خان پیند ہیں۔ کھانے میں جائنیز فرائیڈ رائس اور جاكليث أن كريم پندے فيورث ا يكثرجوني ديساور کرچین بیل شامل ہیں اور ایکٹریس میں صرف میلکن وکس پیند ہے سکرامریکہ کی ریجانہ اچھی گئی ہے۔ پینٹ شرث پندے رنگ بلک پندے رسالوں میں کیل و حاب خوا تين دونوں بہت پيند ہيں مرآ چل زيادہ \_ چل میں سب سے مہلی کہائی جو میں نے پڑھی تھی وہ "جب وہ پھرموم ہوا' یار نازی آپ نے کہال کیا تھا۔ سمیزا شریف طور اقراءاورناز بيتنول بهت اجهامهتي بين مرسوري عشناء کی استوریرز عجیب می ہوتی ہیں استے کیے ڈائیلا گر الامان \_ميراارادهمتعتل عن رأئش بنن كاب أيك كهاني مل ہو چی ہے میری سائیڈ میل پرمیرے سامنے پری میرامند لااربی ہے (کوئی پوسٹ جوہیں کرتا) خیریس اتنی ا چھی بھی مہیں ہوں۔ عصر بہت جلدی آ جا تا ہے اور جاتا بہت مشکل سے ہے تاراض ہوجاؤں تو راضی بھی تہیں ہوتی (جلدی جلدی) \_ ضدی بھی بہت ہوں اس کے علاوہ اسپورش سے بہت ولچیل ہے اسکول کالجز میں میں نے بہت سے پرائز ون کیے۔رئیس میں والی بال میں بائی سلونگ جمپ میں فٹ بال میں نبید بال جیوان میں غرض بيركه بريم بين جيتي - كركث من بهت اجها مليلتي مول ما تنکیل کلارک پیرین اور شامد آفریدی فحورث ہیں۔ آئڈیل کا بات کی جائے تو جناب آب اے خود

الحجى عادت يه إه وه اين ول كى بربات برراز جهاس شیئر کرتی ہے میرے لیے دہ گریٹ ہے)۔بس بس اتنابی میں نے اس کے مند پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا چر میں نے ا پی کزن (ماہین) کونون کرے اپی خوبیاں پوچیس توپہلے وه (اتنامل) كمآج اسكوكيا موكيا ہے كما في خوبيال يوج رسی ہے (ویسے داز کی بات ہے میں نے اس کو بیسی بتایا كه يس نے اينا تعارف بھيجنا ہے اس ليے يوچھراى ہوں۔ بیاتو اب میں سر پرائز دوں کی ماہین کو) ماہیں کہتی ہے کہ اجھا پھر سنو مسکان دل کی بہت اچھی ہے جب بھی ملتی ہے مسرا کرملتی ہے۔ اب میں بہت بی خوب صورت بات آپ لوگوں سے شیئر کرنے لی ہوں جس کوشیئر کرنے کے لیے میری سٹر (ایمان) نے لازی کھاتھا وہ یہے کہ "میں خوش قسمت ہول (خوش قسمت اس کیے کہدرہی ہوں کہ نصیب والوں کو ہی پاک ہستی کی زیارت نصیب موتى ہے الله تعالى مارے روز ل كؤج كؤنماز كونيس و كمت بلكه الله تعالى تو مارے دل كى نيت كود كھتا ہے مارے مل كود يكتاب) اب ان استيول كے بارے من جوميرے ليے بہت اہم ہيں وہ والدين اور بهن عمالي ہيں ان سب ے بہت بیارے کرتی ہوں۔ اللہ تعالی جیشہ ان کوخوش ويح ان كاساميه مارے سرول پر بميشہ قائم ر كھان كولمي زندگی عطا کرے آجن۔اب آخریس میرا سے ليئ سے ول كے ساتھ كثرت سے درود شريف بردها كريں۔ اس كى بہت نصيلت ہے پانچ وقت كى فماز عاجری اور اکساری کے ساتھ پڑھا کریں۔ ڈیٹر قار کین زندگی میں بہلی بارائے بارے میں اتنا کھی کھا ہے اگر لکھنے میں کوئی غلطی وغیرہ ہوگئ ہوتو پلیز معاف کیجیے گا۔ میں نے آپاوگوں كابہت ٹائم لےلياہے آپسبدوستوںكے چواب کی منتظرا آپ سب کی دوست والسلام۔ بہت شوق ہے کھانے بی سب پھی کھالتی ہوں۔ کھانے
پینے بیں تخرہ وغیرہ کھی تیس کرتی اور کسی کونرہ کرنا بھی نہیں
چاہیے کیونکہ اللہ کاشکر اوا کرنا چاہیے کہ ہم عزت (جلال)
کی کھارہ ہیں لیکن ہر یائی آئی لا تک۔اگر بات ہوجائے
ڈریسر کی تو جھے پہننے بیں لمبی شرٹ کہا وو پٹہ اور گاؤن
پہننا بہت پسند ہے۔ساڑھی بھی پہنی نہیں لیکن پہننے کا بہت
شوق ہے کلرز بی (ریڈ + وائٹ + بلیک) پند ہیں۔
چواری میں جھکے اور دیگ پہند ہے پر فیوم جس کی خوشبو
ابھی ہولے لیتی ہوں۔فضول خرچ خیر نہیں البتہ دوستوں
پرخرچ کرنا اچھا گلتا ہے۔ جھے اپنے ہونت اور آئی کھیں
بہت پسند ہیں فشکر ہے رب العزت کا جس نے جھے بنایا
بہت پسند ہیں فشکر ہے رب العزت کا جس نے جھے بنایا
رایمان چوجھ سے چھوٹی ہے ) کی آ واز بہت ملتی ہے ہماری
آ واز ماشاء اللہ آچی ہے آپ منہ میاں شھو ہا ہا۔ بیری
زیان پرجو ہروقت نعتہ شعررہ تنا ہے ہیہ ہے۔
زیان پرجو ہروقت نعتہ شعررہ تنا ہے ہیہ ہے۔
زیان پرجو ہروقت نعتہ شعررہ تنا ہے ہیہ ہے۔
زیان پرجو ہروقت نعتہ شعررہ تنا ہے ہیہ ہے۔

قبريس بمى تقى نعت ليول برعادت بى كيم الى تقى میری آئیڈیل ہستی حضرت محرصلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد حعرت عائشة أور حفرت فاطمه الله تعافى بمين حضرت فاطمه جبيها (يرده) كرنا اورآب صلى الله عليه وسلم كي بیاری سنتوں پر ممل کرنے کی توقیق عطا فرمائے۔ میں اسلامی کتابیں پڑھناپند کرتی ہوں اسلام کے بارے میں زياده سے زياده مطالعه كرنا اچھا لكتا ہے۔ يا چ وقت كى نماز اور الاوت قرآن مجيد پر حناول كوروحاني سكون ملا ب\_ بييث رائثرز ميس ميرا شريف طوركى كمانياب بهت متأثر كرتى بين ان كى بهيت بوى فين مون \_ مجته بحي آني تميرا شریف طور کی طرح تغصیل سے اسپنیارے میں لکھنا اچھا لگتا ہے۔ باقی رائٹرز بھی بہت اچھا ملصی ہیں گلاب کا محول بہت اچھا لگتاہے۔خامیاں یہ بین کر تھوڑی محامدی مول عصه (پہلے بہت آتا تا) اب كشرول كركتي مول\_ خویاں ای سنٹر (ایمان) سے بوچھ کر بتاتی موں کونکہوہ میری بہن کم فرینڈ زیادہ ہاس کی وجہ یہ ہے کہ ہراہتھ اور برے وقت میں میرا ساتھ دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے (مسكان وه ميس جوكى كاول تو رف مسكان وه ب جو بر کسی کا مان رکھتی ہے بہت حمال اور اس کی سب





یاس کیا، ای اسکول میں میری بری سیجی گلناز افتار جو مجھ ے صرف آٹھ سال چھوٹی ہے بھی زمری میں پڑھتی تھی ھے تی سے زیادہ میں نے پڑھایا ہے، پیم اور عظم ایم ی بوائز ہائی اسکول حنیف یارک سے یاس کیا پنجم میں بورڈ میں اول آیا، عظم یاس کرنے کے بعد کھے مریکومسائل کے باعث تعلیم او وری چیوڑنا پڑگئی اوراخبارات ورسائل میں کہانیاں چھپتے رہے کی وجہ سے مجھے بوی آسانی کے ساتاه بچوں کے ایک معروف رسالے تعلیمی ڈائجسٹ میں بطورمعاون مررنوكري أل على جس كے باعث تعليمي سلسله دوباره شروع نه کرسکار

سوال بلم سے دوئ کب ہوئی اوراس دوئی کا احساس ب بروا؟

جواب بھلم سے دوئ کا دسیلہ کتاب بنی اور کتاب سے يهلا رابطه جيء سات سال كي عمريس اس وقت مواجب زندگی میں جبلی بار گینداور بلا تکلنے کی امید پر قسمت بردی خریدی اوراس میں سے گیند بلے کی بجائے فارزن اور متکو کی کھانی فکل آئی، میں اس وقت مدرسہ میں نورانی قاعدہ كے مرطع برتھا، ہے جوڑ جوڑ کروہ كھانى پڑھى تواتى دلچسپ کی کہ ساری دلچیدوں کا رخ مطالعے کی طرف موگیا، مطالعه كالياجه كالإاكر وتع جامحة بكمات ييت باتهين كتاب موتى يا كوكى ۋانجسٹ يا رساله، ان دنول محريلو حالات يهت ايتر تف جم سب بعائى ايحى مجولے تصاور



شهباز أكبرالفت بنيادي طور يرصحافى اورايك مقامى اخبار کے مدیر ہیں جبکہ ادب کی مختلف اصناف میں لکھتے بیں بالخصوص بچل کے لیے کھانیاں، کالم ، افسانے اور شاعری لکھنے کا شوق بھین ہے ہی لکھنے کا شوق تھا،سات برس کی عمر میں پہلاشعر کھا اور دس برس کی عمر میں پہلی کہانی شاتع ہوئی، مختلف اخبارات ورسائل کے ادارتی شعبوں یں خدمات انجام دینے کے بعد گذشتہ تیرہ سال ہے لماحظدر بورث برنث ميذيا نيوز ميث ورك ميں بطورا يثريثر خدمات انجام وے رہے ہیں جن میں روز نامہ ہم انسان، مفت روزه ملاحظهر بورث، يتدره كينال أو ذي اور ما بنامه عظمت نسوال بھی شامل ہیں، بجوں کے حقوق کی ایک تعظیم یا کستان تحریک اطفال کے چیز مین ہیں، دی راکس انترتیمنٹ کے بینر تلے بطور مصنف، مدایت کاراور نفستگار این پہلی فلم ویکم ٹو لالی ووڈ کی تیاریوں میں مصروف ہیں جبكدان كے دو تاول بھى زىر يحيل بيں جن ميں سے ايك بجول كے لئے ب طفل كمتب كوكوں سے اخبارات كعلاوه فيس بك برجمي كالم للصة بين اورا بي خوش اخلاقي کے باعث سوشل میڈیار بھی بہت مقبول ہیں۔

سوال:این بارے میں کھے بتائیے، کہاں اور کب يدابوك ابتدائي تعليم كهال عصاصل ك؟

جواب: ميرى جنم بحوى رائے ونڈروڈ پراڈ إيلاف\_ يہلے چبرو پور گاؤں ہے جو وزيراعظم كى ربائش كا و جاتى عروے معل ب،15 جوري1979ء كو يدا موالعليم بہت واجی ہے، گور منٹ سردار ہائی اسکول کوٹ عبدالما لك عدوم اورسوم جماعت ياس كى سوم جماعت میں پورے اسکول میں اول آیا تھا، چہارم اسلامک ماڈل اسكول صنف بارك باداى بارغ عددم بوزيش كماته

١٩ ---- 19 -----

# Download From Palksokaletykeom

كماتے والے الوالملے، وو برار كيارہ جس ائي وقات ك دفت ایک بڑی ہاؤسٹک کالونی کے کرتا دھرتا میرے عظیم والداس وقت سائكل ير فيميرى لكات عف انهول نے جب ميرے مطالعہ كے جنون كو و يكھا تو ردى اس ملنے والے رسالے كماڑے كودسينے كى بجائے جھے لاكردسينے شروع کر دیتے اس دور میں بچوں کے رسائل اور فکشن سمیت خواتین کے ڈانجسٹ بھی بلاشیہ ہزاروں کی تعداد ميں يرا معے الى دنوں اجا تك مجھ يرانكشاف ہوا كريس تو خود بھی لکھ سکتا ہوں بس علم اٹھایا، ایک ٹوتی پھوٹی کہانی لکھی جوروز نامہ جنگ کے جمعہ میکزین میں شاتع ہوگئ اور ای کہانی کے شاتع ہونے کی خوشی میں ابونے مجھے تمام تر مسائل کے باوجوداسکول داخل کروادیااورمطالعدکی وجہے ای مجے براہ راست دوم جماعت میں داخل کیا گیا، جہاں تك المم سے دوی اوران كے احساس كى بات ہے تواسے لفظول ميس بيان بيس كياجاسكا فلم مير \_ لية المبيجن ك طرح ہے جوزندگی کے ہراتار پڑھاؤیس مجھےزندہ رہے ک توت اورنی زندگی دیتا ہے جلم سے دشتہ انمول ہے۔

" موال: باقی سب اصاف ادب کو چھوڑ کر بچوں کے لي للصف كاخيال كيون آيا؟ جواب بیں نے تقریباً تمام اصناف میں طبع آزمانی کی

ب ليكن بكول كميليج للصفة مين ال ليخ زياده مزا آتا ہے كه بجول کے لئے کہانیاں لکھتے وقت بجد بنا ہوتا ہے اور ذہن ہر مسم کی فکرے آزاد ہوجا تا ہے۔

سوال:اس سفریس کہاں سے جمایت طی اور کہاں سے مخالفت كاسامنا كرنايرًا؟

جواب: الحمد للدمخ الفت توكسي في البيته ميري فیملی بالخضوص ابواور بڑے بھائی افتقار حسین نے میری مجر پور حمایت کی اور بهیشه آگے بڑھنے کے آزادانہ مواقع

سوال:اب تك كيا كيا لكه يح بن اور منتقبل كيا ارادے ہیں؟

جواب: ميرا زياده عرصه صحافت ميس كزراب، يحصل تیره سال سے ایک مقامی اخبار ملاحظه ربورث کا ایڈیٹر ہوں بھول کے ادب میں ڈیر صورجن سے زائد کہانیاں

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

# Downloaded From Paksociety.com

سوال کیااب تک شادی نه کرنے کی وجہ پستد کی اڑکی جواب جبيس، اليمي كوني بات جبيس، يسند كاتعلق شادي ے بیں ہے، میں توایک مسلمام شبیدل بارجا تا ہوں۔ سوال: آپ کاپسندیده رائشر؟ جواب: پسندیده رائشرکونی ایک جیس، بہت سے ہیں، ہراچھی تحریر بلکساچھاجملہ بھی میرے دل میں از جاتا ہے۔ سوال:آب كالسنديده كهانا؟ جواب: کھانے پینے میں بینگن کے علاوہ ہر چیز پہند ہے، کر ملے تیمہ میری مرعوب غذاہے۔ سوال: زندگی کاسب سےخوب صورت دن؟ جواب: جس دن میری پہلی کہانی شائع ہوئی وہ میری زندكى كاسب سےخوب صورت دن تھا۔ سوال: آپ کی نظر میں زندگی کیا ہے؟

کی تعداد میں تا کہ مردست بچوں کیلئے کہانیوں کا اور دی داکس النوفیندف کیلئے ایک اردو فیج فلم کی اسکر پرنے کھل کرنے مرحوں میں معروف ہوں۔
موال: آئیڈیل کے والے سے کوئی ایک شخصیت کون موالہ ہیں۔
جواب: میری آئیڈیل شخصیت صرف میرے مرحوم موالہ ہیں۔
موال: آپ کی ذات کی تخییل میں سب سے ہم کردار موالہ ہیں۔
کی کا ہے کہ سکوں کہ میری ذات کی تھیل میں اس کا ہے کہ مارے کہ میری ذات کی تھیل میں اس کا مارہ میں اس کا ہے کہ میری ذات کی تھیل میں اس کا میں موال: شادی میں تا خیری وجہ میری ذات کی تھیل میں اس کا میں موال: شادی میں تا خیری وجہ میری ذات کی تھیل میں اس کا میں موال: شادی میں تا خیری وجہ میری خود وجہ میری ہوئی ہے۔
کے علادہ میں خود اور میر انظم وضیط سے عاری رائی میں ہیں ہے کہ میں دو خود اور میر انظم وضیط سے عاری رائی ہیں ہیں ہے کہ کے علادہ میں خود اور میر انظم وضیط سے عاری رائی ہیں ہیں ہے کہ کے علادہ میں خود اور میر انظم وضیط سے عاری رائی ہیں ہیں ہے حس کو ید لئے کی کو بودکو شن کر رہا ہوں ہیں۔
کے علادہ میں خود اور میر انظم وضیط سے عاری رائی ہیں ہیں ہے حس کو ید لئے کی آئی کی گئی لودکو شن کر رہا ہوں ہیں۔

مجيب چيس، چندافسانے اور شاعري بھي، كالم اور مضامين

### يەشمار وپاك وسائٹى ڈاٹ كام نے پیش كيا ہے

#### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈفرہلنکس

ڈاؤنلو ڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

#### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پاکسو سائٹی کو فیس بُکپر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لا ئبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں توہم سے فیس

ئېک پر رابطه کریں۔۔۔ ہمیں فیس کی براائج

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے اپنچ پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



# Devineralation Palsociane

ے رکھنے کافار مولاسوفیصد کامیاب ہر گرجیس ہے۔ سوال: آپ ک زندگی کامقصد کیا ہے؟ جواب: میری زندگی کا مقصد صرف اورول کے کام آنا

سوال:آپ کی زندگی کاحاصل کیاہے؟ جواب ادنى ونيايس أيك قابل فندر بيجان كاحصول

ای میری زندگی کا حاصل موگار سوال: اگر آپ کو ایک دن کے لیے پاکستان کا وزیراعظم بنادیاجائے تو آپ پہلاکیا کام کریں گے؟ جواب وزیراعظم بنے کے بعد تعلیمی شعبہ کو بہتر بنانا میری پہلی ترجیح ہوگی ، یکساں نظام تعلیم بعلیمی اداروں میں وافرسهوليات كى فراجمى، اساتذه كى تخوابول مين اضاف اورسوفيصدانر كمنث كعلاوه تعليمي بجث كومجموى تومي بجث کے کم از کم دس فیصد کا حصد دار بنا کر گریج پیش تک تعلیم کو مفت كرنا، بين الاتوامي تعليمي ادارون كے ياكستان ميں بيهيس بنواناميري تعليمي ياليسي كاابهم جزومول كي سوال: كون كون مي ملكول ميں جا تھے ہيں؟

سوال بخت تحيكاوث مين كهان جانا يسندكرت بين؟ جواب: اسے کمر، جہاں میری ماں ہے اور میرے مات يرمال كالوسد بحصے برقهم كى فكرسے آزادكرديتا ہے۔ سوال: پنديده رنگ؟ جواب: پیرث اور پنک کلر

سوال: پينديده تيجير؟ جواب: رانا محمد اصغر ميرے پينديدہ تيجرجن انیس سور انوے میں آخری کلاس پڑھی، وہ آج بھی بہت برنشش اور جاذب نظر هخصیت کے نوجوان نظراتے ہیں اورمیرے ساتھان کا بھائیوں جیسالعلق ہے۔ سوال: پينديده سجيكث؟

جواب اسلامیات،اردواورتاری ک بمارے کھر میں امی ،ہم یا یکی بھائی، جار بھا بھیاں اور لك بعك بين بطيع، هيجيال

فیس بکساتی روابط کااہم اور مفیدترین ذرایجہ سوال منح وشام آب كاسامنا مختلف لكعار يون اوران كالخريرون سار بهتاب توكياكى لكعارى سيل كراوراس ہں لیکن اس منافق معاشرے میں تضاد کی بھی کئی مثالیں موجود بي البدائسي اديب كي سوچ اور كرداركواس كي تحريرون



جاہے، بےنقط کی سنا بھی دیتی ہے، نہ دل میں کھوٹ، نہ كوني متافقت

صاعیقل سے میرارشتہ سب سے پیارااور منفرد ہے، على بہنوں سے بوھ كر، سباس كل تو ميرى آبى جي سوال رشتول میں اعتبار کتنا ضروری ہے؟ جواب:رهنتوں کی بنیار ہی اعتاد پر استوار ہوتی ب، اعتبارنه موتوخونی رشتے بھی مے سعنی موجاتے ہیں سوال:آپ کی دوست پراتا ٹرسٹ کریں کہ خودے اورخودے نسلک لوگول سے متعلق ہراجھی بری بات بنا مسی جھوٹ کے اس سے شیئر کرتے رہیں پھرایک دن وہی آپ کے بیج پر شک کرے آپ کی باتوں کو جھوٹ كمي؟ دوبارواي محف ب رشتر ميس مح؟

جواب بمعی نبیس ، اگروہ بعد میں اسے رویہ پر نادم بھی ہوجائے تو میں اسے صرف معانب کرسکوں گا، دل میں دوبارہ ولی جگہ دیٹا میرے لئے ممکن نہیں ہوگا، میرے زدیک میمل اسینے احساسات کی خود تو ہین کرنے کے مترادف ہوگا۔

سوال: زندگی کا سب سے خوبصورت لحد؟ جس کے الله على المال الماليكي المالي

جواب بہلی بار کمی سے اظہار محبت اور اس کے شبت اوروالهاندر فمل كي محرا تكيزاحساس اح آج تك بابرميس لكل سكا\_

سوال: كہتے ہيں محبت بار بار موجاتی ہے؟ كيا واقعي ايسا ہے یا خلوص چاہت اور عقیدت بھی محبت کا پیرہن بدل بدل رآتی ہے؟

جواب میر منزدیک ایک بی موضوع برایک زائد رائشرز كاالگ الگ انداز مين لكھنا كوئي معيوب بات نهيس، تاہم اس مسابقت ميں تخليقي صلاحيتوں اور معيار ك متاثر مونے كا بھى خدشه موجوده رميا ہے اور جب قارئين ان كانقابل جائزه ليت بين توسمي ندسي مصنف ك مغبولیت کا گراف بهرحال فیچهوجا تاہے۔

سوال:اگرآپ مصنف اور لکھاری نہ ہوتے تو کیا

جواب:شاید کچھ بھی نہ ہوتا، گزراوقات کے لیے کہیں مزدوري كررما موتايا كوئي معمولي فيكثرى كاملازم كيوتكه موش خبالنے کے بعدے اب تک میں نے لکھنے کے علادہ نہ كي كاورنه بي مجھے كوئى اور كام آتا ہے۔

موال: كتغشش كياور كتف ناكام موع؟ جواب بہت سے مشق کیے اور سارے ناکام ہوئے۔

سوال: يحين كاكوئي خوش كواروا قعداوركوئي ايساوا قعدجس كالصوراج بحى رو تكفي كور عرديا ب؟

جواب: مہل کہانی کاشائع ہونامیرے بھین کاسب خو من المارواقعه ہے جس کی بادائے بھی رک دیے میں سرشاری کا احساس مجروی ہے جین میں ایک بارشام کے وقت کھر کا راسته بعول كيا اورسر كول پهروتا چررها تفاجبكه دوسري طرف میری مال ننگے سرو ننگے یاؤل یا گلول کی طرح روتی ہوئی مجھے وصوندر بی تھی، مال کی اسے لئے اس انمول تڑپ کو یاد کرکے بيشمرى المعول التأسوبه نكلت بن-سوال: آئيديل ركس مدتك يفين ب

جواب جھے آئیڈیل سے زیادہ قسمت پریفین ہے، کسی کا تصوراتی خاکہ بنا کراہے پوجنے ہے بہتر ہے کہ انسان اینے اندروہ خوبیاں پیدا کرنے کی کوشش کرے جو اسدوسروب سيمنفرداورجاب جانے كے قابل بناديں۔ سوال: فیس بک برسب سے زیادہ کس سے متاثر

30 جواب بيس بك يرسب سيزياده سميعه على سيمتاثر ہوں کیونکہ سے بہت اچھی سامع بھی ہے آور جنب دل حجاب المساد 23 المسابق معر ۲۰۱۲ م

رتصورے لیے بتید ہوتے ہیں اورشد بدہوتے ہیں ان کارحمن جو،اس ہے میں بیزار ہوا ميں افتک بار ہوں ایک حمیعی ہوں میں اور....عرادارجول مين شهيدول بيدوتا تبين مول ممر وه جوال سال البراور پياساا صغر" اوربازوكثائي بوع علمدار ميرى جال بھی نثار شام ڈھلتے ہوئے، خصے علتے ہوئے بردامرك في وهافيين شمريد بخت كالحوكا فيليس جس كاسر بهي كثابة وه محد بيس تقا نوك نيزه يقرآن يزهتار بإ جوہان کا مين اس كاطرف دار بول مين الشك بار بول اليك سيخ مول ميس اور.....عر ادار مول \*\*\* كهال ربتي موسارادن؟ كوئى مستله كوئى الجحن؟ مجھے ہتلاؤ، جان من فكرمندبول كونى فتكوه ، كله جمعي؟ كونى دحوكه ملاجھے توبتلاؤا مزایانے کو حاضربول ا گرمیری وفاوس میں كى كوئى نظرة ي 101Y 300 00

جواب انسان کاخمیر محبت سے اٹھایا گیا ہے، محبت ایک آفاقی جذبہ ہے جو بھی جیس مرتا، اس کے محبت باربار ہوسکتی ہے بصرف ایک سے عبت کا اصل تصور صرف تو حید ك حوالے سے جو عشق حقیق كى بہلى سرحى ہے، انسانوں ہے محبت اور نفرت تو چکتی رہتی ہے شہباز اکبرالفت کی شاعری کے چند خمونے جب بھی طائف کی گلیاں اور کوسے مريد بن س آتے ہيں وْدِب جاتا بول ، آكھتے كوشے یائی ہے مرجاتے ہیں، بہت رویاتے ہیں مين خطا كارمول، ميسياه كارمول بس نگاه کرم کاطلبگار مول ميس الشك بأرجول ایک خلیع موں میں اودع ادار مول ميريا فالمصفح كايمارام كؤون بلال حوصله يحال ويصوحاه وجلال برستم يدفقط مسكما تأبوا اوروحدت كنعرب لكاتابوا ان کی ہمت بینازاں، میں سرشار ہوں ميں احتک بار ہوں ایک حمیری ہوں میں اور....عر ادارمول يس محابيكاءالل بيت يكاكدا جن پيدائني خداءان پيجال بھی فعدا پر بھی بے عمل ہوں، میں شرمسار ہوں مين افتك بار مون ايك سيخ مول ميں اور....عرادارمول عمرفارون جيسےمرادرسول اورعثان وعلى سداما درسول الصي جب شهيد موتي بي



جيس معدد كمني ابھی جو ہل میسر ہیں یمی میراا فاشدین سجی مرسم بدلتے بیں المدلة بن؟ وای برجم سے تم ہو وبى بيتاب ساطن بون \*\*\* بصول جااس كو

وہ فیس لوث کے آنے والا خودكو بحى بربادنهكر كباتكاسكو تب تک دسته دیکھوے وه لوث بھی آئے كيالازم؟ وه تيرابوگا جيهاتم في حجوز اتفا كياوه أب تك وييا موكا؟

تومثلادا ا گرمیری تگاہوں میں تہارے بعد كوئى بعى مايا موتو ह्यार! ميں مجرم ہوں بحلايابو توملادا يس مجرم وول يس بحرم وول توبساتنا کرب سے پہلے تو تم کوتھام اوں گامیں ہمیشہ کی طرح كمال رجى موساراون؟ چلی آوتاجان من ادهورابول تهارين **ተ** سنو! بهت بدرد لج ومبركيا ضرورى ب

وه آشتانی، وه تارسانی وهمارےوعدے وهسساعادے وهسارى باتيس وه واردا عمل وهساری رسمیس ووسارى فتتميس چلوبھلاکر چلونبھاکر خودی کوای گنوارے ہو بهت معطرين تيرے جذ میں کے پیچھے توارے ہو؟ وه تيراكب تعا مم اس کے کرتے؟ وه سارے دشتے سی سب تنے جوازباقي نيين رباب وه رازباتی خبیس رہاہیے تو آوا ماضى كوبعول جا تيس اورايك دنيانى بسائي جبال محبت كانام ندمو تسى كادل ميس منقام نهره تمام ناطے سفارتی ہوں تمام رشة ادارتي بول جوعبدحا ضركااب جيلن ہے تہاری تھموں میں کیوں جلن ہے؟

كياده بمليجيها موكا؟ ميں کہتا ہوں دل کہتاہے جبيها بھی ہو ميرابوكا اس كولوث كي لينے دو لوث آونا cach. جسے بھی ہو جس کے بھی ہو \*\*\* وای رست ہے، وای موسم ، وای رم اوريس م وای مظرتگامول میں مرجاعكمال موتم وبى تعينوں كى مگذنشان جال پربیفارے تھے اورد هرول باتيل كرتے تھ بلاخوف وخطراك ودمر كوديكما كرتي ہزاروں خواب یفتے لعبيري موجا كرتيت ہم جگنووں تبلیوں کو پکڑا کرتے تھے بھی سوجا کہ یا گل ہم بھلا کوں ایسا کرتے تھے؟ جلی فتکوہ کنال تم ہے بحى كى آكھى بىرىم مرجا يمهال مؤتم؟ \*\*\* تمهاري الكهول بس كيول جلن\_ چلوجلا کر خطوط سارے چلومنا كر بجوت مارك





قرة العين سكندر

عقیدت کے چند پھول میری مال کے نام نچھاور مال مامتا کی خوشبوؤں میں کپٹا ہوا ایک پیارا سا رجوڈ آبشار جیسی شندک کیے نتیج جلتے ریکزار صحراوں میں خنگی ليادر بعي زمى وحوب كاخوشما سااحساس في بستة شخرية موسم بین گرمامت دیتی میری مان اگر چه بهت اعلی وار قع اساد كا انبار ليه موع ميس مرامي وه واحد ستى بيس جنبول نے مجھے تکھاراور میرے وسعت تھم میں ایک جر پور أورقمايال كرداراوا كيا\_

مجھے بخوبی یاد ہے کہ میں میٹرک میں تھی جب قلم ہے ناطه جزا تفاجب بھی کوئی تحریرہ کرئی توای جان کوسامنے بٹھا كرسنايا كرتى تقى \_ وه اس قدر دلجمعى \_ منتى تحيس اور سياته بى بهت حصله افزائى بھى كرنين اى طرح ايك مرتب جمكى شادی میں شرکت کے لیے موقعے دہاں امیا تک سی غزل کی آ مرجھے ہوئی ای جان چرہ شاس میں میں نے بتایا تو از حد پریشان ہوئیں کہ وہاں سر محفل قلم اور صفحہ کہاں سے دستیاب موكا ليس فزل مرى بنى كوين عون موجائ ا ندازه تیجیے کیا میں کوئی بہت اعلی قسم کی شیاحر ہ تھی ہر گز حہیں محمر میں اپنی والدہ کے لیے اخمول تھی۔ میرے احساسات جذبات ال كے ليے كراں قدر تھے۔

میری ای بہت منسارمهان نواز بھی ہیں جب بھی ہمارے محرکوئی مہمان یا ملاقاتی آتا ای بھی اے بھوکا بیاسا گھرے رخصت نہ ہونے دی تھیں۔ وہ ایک بہترین منظم بھی تھیں چھ بچول کی تربیت نہایت عمر کی ہے کی چونکہ میرے والدصاحب ذر بعد معاش كى فكريس مركروال ربا كرت تھے۔ آئیں کچے معلوم نہ ہوتا تھا کہ فلاں تقریب کے لیے ہم سب بچوں کے لیاں کیے بے یا کسی تقریب میں دینا ولا نا سے میری امی عمد کی سے دیکھا کرتی تھیں۔خاندان بجریس میری ای کی سلیقہ مندی کے چہے رہے۔ میری والدہ نے بجال ميس بهي تعيد بحاو تنيس ركها تامعلوم مال كوكسي معلوم موجايا كرتا تفاكر فلان چيز فلان كيدزياده رغيت وشوق ب

والده صاحباس کے لیے وہی بکایا کرتی تھیں۔ بھین میں جب اسکول جاتے تو سب دوست مہی تھیں قرۃ العین ے گھر کا کھانا سب سے عمدہ اور لذیز ہوا کرتا ہے۔ میری والدوك باته س الى لذت مى كمان والا الكليال جا فاره جاتا \_ميري والعده ماشاء الله حيات بين الله ياك ان كأسابيه جھے پرسلامت رکھے۔ میں سوچی نہیں کہ میری ای اس شمر اس ملک سے دورسات سمندریار چلی می بین آج بھی جب فون آتا ہے تو میں ان کے لیے وہی بچی بن جاتی ہول جبکہ آج میں خود مامتا کے جذبے سے سرشار ہوں۔ مال جیسالعم البدل كوئى خيين موسكما الله رب العزت سب كى ماؤل كو سلامت رکھے آ مین۔

ىنزە يو**نس انا** 

السلام عليم! آج آخوش مادريس صت كرك بلاخريس آ بی گئ ورند میں بھلا کہاں اس قابل کے ماں جیسی انمول استى كم متعلق مجم كهول بالكمول اس ليدا كركوني لفظ مال ك عظمت كشايان شان نه كليو كم فهم كومعاف يجيها-لفقات ال " مجية بين لك اس ے بول كركى اور لفظ ميس اتی جاشی ومحبت ہوگی جومشاس اور یا جیراس لفظ عظیم میں ہے وه دراتو مسى مشروب يل إدارند بى سى بهتى بالماريس \_ اس لفظ کو ادا کرتے ہوئے میرے دل میں محبت و عقیدت کاسمندر شاتھیں مارتا ہے اس کی پیائش نامملن ہے اس لفظ سے مری انسیت و عبت اس قدرزیادہ ہے کہ اکثر ادا كرت وقت شدت جذبات علب محفل فرقرا كرره جاتے ہیں۔

محرمال کی عظمت کے باتی مدارج پر بات کرنا تو بمبت دور ہے بحثیت مسلمان میں لفظ مال کوعبادت اوراس کی تعظيم كوخداكى رضاجهتي مول ادريس جب جب لفظ مال ير غوركرتى مون دل سے ايك ايسا نوركلا ب جوميرى بصارت كوروش اورروح كوسيراب كرديتاب بعلاجي جيسي كم فهم نادان مال بركيا لكهي ؟ اوراكر لكهي لويبت كم محدوداور كمرور ..... این بات کو جاری رکھتے ہوئے مال کی عظمت کا ایک واقعد سناتى مول ايك وفعد حضرت محمصطفي صلى الله عليه وسلم صحابہ کرام کے درمیان براجان تھے۔آب صلی الله علیہ وسلم نه فرايا-"اگر ميري ان حيات موشي اور ده مجم ايخ - roly 27 27 میں دے دیااور بولیں وقلم ای کودیا جاتا ہے جواس کی طاقت کو پیچافتا ہے "(سب و خابی زبان میں کہا) یہ بات میرے وہن میں الی بیٹی کہ آج تک میراقلم سے رشتہ میں او ٹااور وجہ ہے میری مال۔

زندگی میں ایسے بہت ہے مقام آئے کہ لگا Nothiting ندگی میں ایسے بہت ہے مقام آئے کہ لگا is More بھی نشیب و فراز کا شکار ہے لیکن قلم حسب روایت میرے ہاتھ میں ہے بھی نہ کرنے کے لیے (ان شاءاللہ) کہ بیافتت میری مال کی ہے اور مال کا کہا میرے لیے تھم ہے اور تھم ہے انتراف ممکن میں وہ بھی اس صورت میں جب آ ہے کو بدلے شراق اب ل رہا ہو۔

میری زندگی میں کتابیں میرے والدین نے کرآئے مگر انہیں ہاتھوں میں مکڑ کرعلم کی ذکر پر چلتے رہنے کاسیق میری ان نہیں ا

میں یا بچویں کلاس میں می جب میری ایک کاب چو کہے میں کرنے کی وجہ ہے تھوڑی می جل تی میں نے اسے تھینک دیا کئی کے لوں کی تکرمیری ماں نے سنبیال کراہے الماري ميں رکھوديا جب ميں نے کھا'' مورجان! پير بيرے سي كام كى نيس ربئ ردى مين ۋال دۇ" تو انهول ئے جھے كيا " المانيل يج اكمانيل روى ين مين والتي كناه موتا باس رِ الله تعالى كانام اوراجهي يا عمل السي موتى بين-"مين ال ك عیان پربس دی کیونکه وه مینمس کی کتاب تھی جس میں ایسا كوئى وروجيس ككها مواتها كهالله تعالى ناراض موتع طرجري مال نے میری بات کوریہ کھہ کررد کردیا کہ " کتاب کتاب موتی بح اردوك مويا يحس ك علم كاسمندرتو برحال مولى بنال يج إ" ان كى اس بات ني مجمد ير كمرول يانى وال دیا اور میں نے بیہ بات بھی اٹی کرہ سے باندھ لی اور آج عیری چھوٹی می لا بحریری میں دنیا و جہاں کا ادب رکھا ہوا ہے جس میں ناواز سفر نامهٔ شاعری کی کتابین تقریری کتابین اسلامی کتب اخبارات و کالم بگاروب کے کالم براجما صاف ستقرا ڈ ایجسٹ موجود ہے جو تعلیمی سطح پر بھی مدد گار ثابت ہوتا ہادرسوسائی میں مودکرنے کاصول بھی سکھا تاہاورمیہ سب میری مال کی مربون منت ہے جس نے قلم کی تاجیر محیوں تہیں کی محرہم جاروں بہن بھانیوں کومحسوں کرنے کا موقع دیا۔ مال کے بارے میں اور کیا لکھوں یفین مانیں جرے ہے واز دیتی (جیسہ) اور میں نماز اداکر دہا ہوتا ہوں اپنی کہ میں المحدالد شریف بھی پڑھ چکا ہوتا تو میں اپنی نماز توڑ دیتا اور دوڑتے ہوئے جاتا اور کہتا ''جی امال حضور ۔۔۔۔۔ ''سبحان اللہ میرے نمی سلی اللہ طیہ وسلم نے مال کی عظمت کواس طرح ہے بیان کیا ہے اللہ طیہ وسلم نے مال کی عظمت کواس طرح ہے بیان کیا ہے کہ مربع بیر جھ کہتا ہوں کہ میں خاکسارا نبی مال اپنی میں خودکواس قائل نہیں پاتی ہول کہ میں خاکسارا نبی مال اپنی مال کے بارے میں کھوکھوں ۔۔۔۔ کوا کہ ایک افتاء میں میں کہتا ہوگئی ہوگئی ۔۔۔ کہتا ہوگئی میڈل نہیں چہتا ہوگئی ہوگئی

ایک ذاتی شعرا پی کانظر کران گزرے و معفدت
دل کا حال تو پڑھ گیتی ہے بال
لوگ کہتے ہیں وہ ان پڑھ ہے
میں الحمداللہ تھرڈ اگر کی اسٹوڈ نٹ ہوں گر جب چھوٹے
ہوتے شخ مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں نے ضعے میں آ کراپنا
قلم تو ژدیا میری مال جو کہ میرے پاس بیٹی ہوئی تھیں فوراً اٹھ
کرا تیں اور زمین سے قلم اٹھا گیا اور کہنے گیس جوئی تھی کو المحلی کی سافتی کراپنا حالت کوئیس پیجانا وہ بہت پڑا ہے وقوف ہے۔ " میں نہ جی

کی محبوں گفتوں کا اعجاز ہے۔ بذات خود محز ہ پوس کھے بھی خمیں بیسب ذات کریم کا صدقہ اور مال کی دعاؤں کا اثر ہے ورنہ میں ایک برول تاوان لڑکی ہوں جس کوزمانے کا چلن سکھایا مان نے۔ وہ علم کا چراغ جومیری مال نے تھایا ہے مير بالتحول مي اوروه جو بشردعاؤل كيزيراثر ميري مال نے میرے ناتوال کندھوں پر ڈالا ہے وہ گام محوسفر ہے تو میری مورجان کے صدقے۔میری مورجان کی بے پایاں قربانوں كے صدق آج مجھے يہ كہنے س كوئى عاربيس ب

عنوہ بوٹس کی پیچان اس کی ماں اور اس کی ماں کی پہترین پرورش ہے جس کی بتا پروہ فلم تفاہے کہدر ہی ہے کہ ماں کی عظمت كا محسارى كائنات في ب-اگراس کا تات ہے وجود ماں تکال دیا جائے تو باقی کھنڈرات رہ جائیں کے اور بلآخر وہ بھی تنہائیوں خاموشیوں ہے تھبرا کرایک دن فنا ہوجا تیں گے۔اس دنیا کی رعنائیوں مسرتیں اور خوشیاں ماں کی وجہے ہیں۔اللہ یاک میری مال کو بمیشه سلامت رکے آئیں بھی معمولی می چوٹ بھی نہ تے کہان کے دجودے بھری ذات وابستہ ہے ان کے خمیر میں میرے جذبات بوشیدہ ہیں۔ان کے زم ہونوں پرمیری مسکراہت ضوفتاں ہے ان کی دراز پاکوں پر مرى نيندور يواليسي بال كانول من بنال مير \_ تعقيم بن ميري خوشيول كي ضامن ميري ال كي ذات ہے کیونکہ میں ہو بہوائی مال جیسی ہوں میں اور میری مال يك جال ہيں۔

خدا کریم ایسے ہی رہیں بھی خزاں کا دور ہارے سرون سے نہ گزرے اور بھی محسن چمن میں چھولوں (مال کی محبت ک) کی شآئے اور بمیشد مرک مال کا ہاتھ میرے ہاتھ یں رے آ میں آ خرمیں جن لوگوں کی ما تمیں میں ہیں ان کے لیے خصوصی دعا اور وہ ایک بات کو یا در طیس جن کے سر پر مال كا كل تيل تبيل ان كے سرول پر الله كا دست رحمت موتا ہے جس كى مال ميس اس كا خدا موتا ب الله تمام ماؤل كواسيخ حفظ وامان ميس ركف والسلام\_

1014 mail 61...

الفاظ على مين الراك الراكم الكية وصلتا بهي ياقطم رك لكتا باليامعلوم بوتاب وياللم بعى لفظ مال يركف وقت الكياراب كرس فاكساركيالكمون؟ مال کے لیے یمی کھوں گی تنهاري زم بانهول كالمس تمهاري محبت ياش تكابول كاسحر تهاري مهتى سانسون كى كرى بميشه ياوآنى بجص وهتمهاراميرى ذراى تكليف يرتزب الحمنا وعاؤل کے چھی آزاد کرنا وه اندهبری سردراتوں میں

مجمع سيناس هجنج ليزا مريك يننا ير عدة يدوديا

میری بھلائی وبقاء کے لیے آ مجل پھيلا كرك سے دعا ماتكنا ميشريادة تى عيد بلکوں برسجا کے بادوں کے جکنو تصوريس ايخ وابول كي تجبيره كلمنا

ميرى مال خدا تحجية اقيامت ريح ملامت ہے میری بیدعاد نیا کی ساری مائیں

لمي عرياتين آيين

بيظم مسر كلبت غفارى كليق كرده باور بلاشبه ماب ك محبتوں سے مزیدایک دل پذیراحیاس کی آخری سرحد پربیغی اچھوتی تظم ہے۔

مال محبت کا سمندر ہے جس میں اولاد کی نادانیاں محمتاخيال اور خاميال ذوب كرفتم موجاتي بين مال محبت كا استعارہ ہے۔مال شب ظلمت میں جلتا جراغ 'مال تر مناتیوں میں سامیرعافیت مال تنهائیوں میں بہترین رفیق ماں زندگی کی خوب صور تیول میں موجودسب سے بردی خوب صورتی ہے۔ مال گوشته رحمت گوشته عافیت ہے مال ..... ماب اندهیروں میں ماہتاب کی ماندے جوسفر حیات تاریک مہیں ہونے دیق-مال کے بارے میں کیا کھوں کہ جو چھمیرے اندرے ميرى مال كى وديعت باورجو كي ميرك باجرب ميرى ال



29.....

ہزار ہا ہرس تک قائم و دائم رے گا۔اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے پیارے تجاب کو مثل مش وقمر بلندی رفعت اور شہرت عطافر مائے اور میہ ہزاروں برس یونمی رہنمائی وتفریخ کافر ربید بنارے آمین۔

سحرش فاطميه

سب سے پہلے میں طاہر بھائی وقیصر آراء، سعیدہ آپی اور باقی سب کو جاب کے ایک سال ممل ہونے پر ڈھیر ساری مبارک بادویتی مول، حجاب کا آغاز ہی ایساشاندار مواتھا كەماشاءاللەسال موگيا يلك جھيكتے بى كزركيا\_ ا) میں نے جاب کو بہت بہتریایا۔ نے رائٹرز کو لکھنے کا بہترین موقع بمیشہ ہے آگل ادارے نے دیا اور یمی وجہ ے کہ جاب نے بھی معبولیت کے جمنڈے گاڑھے اور اس میں تی مصعفین کے ناول ملے سلیلے وار ناول سامنے آئے۔ بھے بھی کوئی اس میں کی نہیں گی۔ ہر لحاظ ہے جاب بہترنگا ہے۔ تعریف تویس ہمیشہ ہے کرتی آئی ہو، تقيد كرنے كى ميں اسے آب كوالانهين مجھتى \_البنتہ كھ نى كىماريوں كويد شكايت موتى ب كدأن كى تحريسلىك ہوئے زمانہ کررگیالیکن لگ جیس رہی حالاتکہ ان ہی چند فے اکساریوں نے کہا کہ ہماری جلدی تھی ہے۔ ہیں بس يى كبول كى كرمبركاوا من تقامے ديں اورايك تحريرلكه بس نه كرير، آپ لكھتے رہيں آگال و جاب ميل تجيج

ئی تجاب کا نام زبان عام ہو۔ سم) کسی میں بھی ترمیم نہیں جا ہوں گی اور مجھے سارے روشيون يهاري اداده

ساتھ شوخی کے پچھ حجاب بھی ہے اس ادا کا کہیں جواب بھی ہے

ایک سال بارہ مینے اور تین سو پنیسٹھ ایام انہی انگیوں
رشار کرلی ایک محضر دورانی ایک مخضر ساتھ ہماری اورا پ
کی جوٹی می ملاقات۔ آئ ماہما مدجاب نے اسے اجراء کا
ایک سال ممل کرلیا اور انہی آئی معیس بند کروتو کو یا کل کی ی
بات گئی ہے جب ہم اور آپ ماہمامہ جاب کے لیے
مشاورت کرد ہے تھے۔ اس مخضر سے عرصے میں بیار ب
جاب نے بہت جلد شیرت و مغبولیت کی نہ صرف سند
مامل کی بلکہ ہماری قار مین کے دلوں میں بھی ایک خاص
مقام بنانے میں کامیاب رہا۔ وہ چھوٹی می کوئیل جے ہم
مقام بنانے میں کامیاب رہا۔ وہ چھوٹی می کوئیل جے ہم
ایک ساید دارا ور تمرآ ور تجرمیں ڈھل چکا ہے اور بے ساختہ یہ
ایک ساید دارا ور تمرآ ور تجرمیں ڈھل چکا ہے اور بے ساختہ یہ
اقر ارکرنا پڑتا ہے۔

اقرارکرناپردتاہے۔
بہار اب جوگشن میں آئی ہوئی ہے

یہ سب پودا انہی کی لگائی ہوئی ہے
آجے اہمنامہ تجاب کے گشن میں جو بہار ہے وہ مشاق
احمد قربی طاہراحمد قربی اور پیاری مدیرہ قیصرآ رااور دیگر
احمد قربی خین آ رائی کی بدولت ہے کہ آئ ہرسلہ اپنی
ایک الگ انفرادیت رکھتا ہے اور ہماری رائٹرز نے بھی اس
سلیلے میں ہمارا بھر پورساتھ دیا۔ گلدستہ معنی کو سے ڈھنگ
سلیلے میں ہمارا بھر پورساتھ دیا۔ گلدستہ معنی کو سے ڈھنگ
فراموش نہیں کرسکتا لیکن ہے بھی حقیقت ہے کہاد بی دنیا میں
قراموش نہیں کرسکتا لیکن ہے بھی حقیقت ہے کہاد بی دنیا میں
خراموش نہیں کرسکتا لیکن ہے بھی حقیقت ہے کہاد بی دنیا میں
خراموش نہیں کرسکتا لیکن ہے بھی حقیقت ہے کہاد بی دنیا میں
خراموش نہیں کرسکتا لیکن ہے بھی حقیقت ہے کہاد بی دنیا میں
خراموش نہیں کرسکتا گئی ہے کہا ہے ہم نے بی انگی پکو کر چانا
کا ساتھ اور مفید مضوروں کی ضرورت ہے۔امید ہے سال
اول کی طرح آپ کا اور ہما را ہے ساتھ ہمیشہ بچاب کے سنگ

مصعفین نے تھا۔ کی خوبصورتی میں جارجا ندلگا دیے

٣) حجاب سب كے لئے ہے۔ جيے ايك سال ميں حجاب کو پیارد مان ملاہے دیسے ہی ہرسال ملے آمین۔ ۴) مجھے سب ہی سلسلے پہند ہیں۔ ایک تجویز دینا جابول کی ۔ سفرنامے کے سلسلے کا بھی آغاز کیا جائے تو ایک منفردسیمنٹ ثابت ہوگا کیونکہ میرے خیال میں سفر نامے پڑھنے والوں کو ناصرف نے جہانوں کی سیر کراتے بیں بلک ذہنی طور پرتر دنازہ بھی کردیتے۔ ۵) جاب کے ہر ٹائنل میں جامنی رنگ کا استعال

بہت زیادہ ہوتاہےوہ کم کردیں۔ ٢) ميس تمام باصلاحيت مصعفين كے نام و يكنا جامتى ہوں، میرے لئے یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ جاب کی

فهرست میں میرانام بھی جھگاتا ہے۔ 2) جب موسم بہاری وجہ سے پھولوں پرشینم کے قطرے پڑتے تو ول كرتا ہے أس تو ر كر محفوظ كرايا جائے کیکن ہائے رپی پھول تھی نال جب تک اپی جنی ہے جڑے ہوتے ہیں ان میں جان رہتی ہے جیسے ہی انہیں توڑ کران کی شاخ سے جدا کرایا جائے یہ کھے دن تو برداشت كرجاتے ہيں ليكن پھر مرجعا جاتے ہيں۔ان كو جو پیار بحبت اپنی شاخ سے ملتا ہے وہ تو از کر کسی کودیے میں وہ خوشی میں ماتی ہوگی۔

میری عیدابتم ہو میں پڑھا اور بهت احجمالكا إس لتح يبهال بحى للصويا ئد دُيرُندا! پيشكى سالگرهمبارك بو\_ صاعیشل.....کراچی

سب سے پہلے تو جاب کی سالگرہ پر دھیروں مبار کہاد پیش کرنا چاہوں گی۔ایک سال کیے بلک جھیکتے گذر گیا ال ایک سال میں حجاب اور میرا ساتھ ساتھ ساتھ رہا ہے

میرے لئے اعزاز ہے۔ حجاب کی سالگرہ پرخوشی بھی ایسے ہی محسوس ہورہی ہے جيے ميرے كى بہت قريى دوست كى سالكرہ ہو\_ ميں اس ١٠١٧ ممايي ١٠١٠ عن ١٠١٠ م

بى سلسلے يىند ہى، اخوش مادر يمليم ۵) جاب کٹائش کے گئے ہردفعہ یمی بات لکتی کہ جائى رنگ كيول موتاب؟ بس إعة تعور ابدليس\_آ زادى المليكل ميں ہرے رنگ كے كيڑے زيب تن كے ماؤل كھي وه يستدآنى اورابهي عيدالاحلى كالأنظل بهي اليها تفار

٢) ملها بروامشكل سوال كرؤالا بيروسب سے يہلے تواينا تام پھرياتى سبكار

ے) اب ڈائری کھال ہوتی ہے؟ جو بھی پیندآ تا ہے دہ کہیں ٹائی کر کے سیوکر لیتی ہوں۔ نداحسنین....کراچی

ماه نومبر بول بھی میراپسندیده مهینه ہے جب شرکرا جی کو خنگ ہوا تیں اپنی لپیٹ میں لے کر سردیوں کی آمد کی تويدسناتي ہيں۔

اور پیند بوخی توخیس میری ماه پیدائش بھی نومبر ہی تو بادر جاب فاسيخ سفركا آغاز بمي اى ماه سے كيا تواس خوب صورت سفر کے ایک سال ملل ہونے پر میری جانب سے تجاب کی پوری ٹیم کو بہت بہت مبار کیاد ماشاہ اللہ جس طرح تھاب نے استے کم عرصے میں ترتی کے منازل طے کیےوہ قابل سٹائش ہیں بلاشیاں کا کریڈٹ قيصره آلي، طاهر بعائى سعيده آلي تمام صعفين اورساته،ى ساته مارے باؤوق قار مین کوجاتا ہے۔

ا) تجاب كوميس في مختلف بايا كيون كه في لوكون كو مواقع دیے گئے۔ان کی کاوشوں کوسرائے کے لیے ایک پلیث فارم مهیا کیا گیا اور اس کام میس حجاب کافی حد تک كامياب بي رباراس كاجوت يى بكرف كلصف وال بره يره مراكه رب بي اورأن كي خريرين ناصرف سائ آرہے ہیں بلکے پیند بھی کی جاتی ہیں۔

٢) يران كلصف والع بول يافع ماشاء اللدسب بى بہت اچھا لکھرے ہیں۔ جاب کی نی مصنفین میں قرہ العين سكندر، حنامهر، نرهن ، كوثر ناز، صباايشل، عا بَشه يرويز افتثال على اورر يحاندآ فيآب جبكه سحرش فاطمداور نادبيا حمد كا كام بھى ماشاء الله سے تلم كرسامنے آرہا ہے۔ بلاشبدان یک صباعی میں کور (آہم آہم) نمان ایک طرف بہت سوچنے کے باوجود بھی کوئی نام ذہن میں نہیں آرہا۔ ایسی کوئی تحریریاد نہیں آئی جوذہن سے چپک کررہ گئ ہو۔ ویسے صائمہ قریشی اور صدف آصف کی تمام بی تحریریں جھے اچھی گئی ہیں۔

کے معروفیت آئی ہوتی ہے کہ کوشش کے باوجوداعی چیزیں ڈائری کا حصہ نہیں بنا پاتی ہوں۔ لیکن صدف آصف کے ناول کی دوسطریں جو مجھے آئی اچھی لگی تھیں کہ ایک بار پڑھ کریں نے دوبارہ سے اسے پڑھا۔ ''محبت کتابی با تیں نہیں۔ حقیقت ہی تو ہے جب ہی تو کلھنے والوں نے اس پر کماییں کھیڈالیں۔''

ا) بہت بہترین سب سے اچھا اور نے پانے لکھار بول کا مجموعہ مگر کہانیوں کے معیار کو بردھایا جانا چاہیے۔

") میرے حساب سے تو اس سال کی بیسٹ رائٹر، صدف آصف ہیں اوران کی کاوٹن "دل کے درینیے" بہت ہی اعلی سلسلہ وار ناول ہے۔

۳) میں اس میں کم از کم تین قسط وارطویل ناول دیکھنا جا ہتی ہوں۔

مم) و پھلے چند ماہ سے ٹائٹل بہتر سے بہتر ہورہا ہے،خاص طور پر عبدوالے

۵)سارے ہی نوآموز رائٹر اچھا لکھ رہے ہیں بھر کھانیوں کے موضوعات نے ہونے چاہیے۔

۲) " بھی بھی منزل تک کنچنے کے کیے،ان اجنبی راہوں پر چلنے کی مشقت اٹھائی پڑتی ہے جن ہے آپ کے قدم مانوس نہیں ہوتے " دل کے در پیچے ،از صدف آصف ان جملوں میں بہت گہرائی ہے۔ ماخان .....اودھراں

مبارک مجتمع تیری سالگره ہو آئے نیال میں الدخشوں سے کو او

آنے والا ہر سال خوشیوں سے جمرا ہو ...... فقصد ۲۰۱۷ء موقع پر جاب کی پوری فیم کوداد و سین پیش کرنا چاہتی ہوں جن کی انتخک محنت نے صرف ایک سال میں جاب کو بہتر سے بہتر من مادیا ہے۔ اس کے بعد بجاب کی مصنفین اور قار مین کو دھیروں مبارک جن کے تعاون کے بغیر کامیا بی ممکن ہی ناتھی۔ جاب کی سوشل میڈیا فیم آئیشلی راؤ رفاقت علی اور حتا آپ کو بہت مبارک ہواور صباعیشل آپ کو بھی بہت مبارک ہو۔ (آہم آہم) طاہر بھائی اور آپی کو بھی بہت مبارک ہو۔ (آہم آہم) طاہر بھائی اور آپی روزوں کو سب سے زیادہ مبارک بادک آپ کی شب و روزمیت سے تو ہم ازخود کو او ہیں۔

اب آئی ہوں سروے کی طرف۔

۱) جھے تو تجاب ہر لحاظ سے مکمل اور بہترین لگا۔ اور تجویز مید دینا چاہئی ہوں کہ قار تین کوظم ہونا چاہیے کہ تجاب کے مارکیٹ میں آئے کے بیچے کتے لوگ کیا کیا اور کیسے کام کردہ ہیں۔ اس کے لئے ہر ماہ تجاب کی فیم کے کسی ایک رکن کا انٹر دیو ہے دوماہ پہلے ماک رکن کا انٹر دیو ہے دوماہ پہلے تجاب میں متعلقہ رکن کا ٹام ادر کام بتا دیا جائے اور قار تین و سے موالات کریں جن کے جوابات اسکے شارے میں دیئے جا کہیں۔

دیئے جائیں۔ ۲) سلی جیم گل کا تیرے اوٹ آنے تک بہت پیندآیا اور صدف آصف بھی ' ول کے دریئے'' کو بخو بی لے کرچل رئی ہیں۔ امید ہے افلانا م بھی بہت اچھا ہوگا۔

۳) ایک تندیلی جومیل جاہوں گی وہ یہ کر جائب کی ہر ماڈل کا دوپٹہ سر پر ہوتا کہنام کی طرح ٹائٹل بھی دل پڑھش ہوجائے۔

سنقل سلسلے سب ہی ایجھے ہیں کیان کیا ہی اچھا ہواگر تجاب میں نے لکھنے والوں یا لکھنے کا شوق رکھنے والوں کو لکھنے کے متعلق آگاہی دی جائے۔کہائی افسانہ واقعات میں فرق مکالمیات لکھنے بیانیہ کیا ہوتا ہے؟ آغاز کرداروں کی تخلیق کا انگس افسانہ لکھنے کے عوال اور جزئیات وغیرہ کے متعلق سکھایا جائے۔اس کے لئے ہر ماہ مختلف سینئررائٹری مددلی جا سکتی ہے۔ مختلف سینئررائٹری مددلی جا سکتی ہے۔ ا) مجموعی طور پر تجاب بہلے سے بہتر ہوا میرے خیال میں تو گزرتے وقت کے ساتھ اس کا تکھار برم رہا ہے۔ایک بات جویس نے محسوں کی ہے۔وہ پیسے کہاس میں کھے نے رائٹرز کے افسانے ایک جیے موضوع پر لکھے ہوئے ہوتے ہیں تواس بات کا خیال رکھا جائے۔ ٢) اس سال كى بہترين تحرير قسط دار ناول " ول كے درسيخ" ب- جومدف آصف آيي كلم سالكها جاريا ہے۔اس کے علاوہ اقبال آیا کی تمام تحاریر بیرے لیے قابل تعريف ہيں۔

٣) جاب كامعيار ببتر يه بوناجاب م) سلسلے تو تمام بی اجھے ہیں خاص طور پر امہات المونين بهترين ب- مجيم لكنا ب كرتجاب مين أيك ايبا صفح بھی ہونا جاہیے، جہاں کھانی انسانے اور ناول لکھنے کے بادے میں کی نہ کی بوی رائٹر کے تجربات کا نچوڑ چیں کیا -2-6

۵)ایک دومینیکوچیوژ کردیکیلسال کیتمام ٹائٹل ہی پندائے۔

٢) ميرے حساب سے أو تمام نوآ موز لكھنے والى رائشر اچھالکھدی ہیں۔بس بیکہنا جا ہوں گی کے کھلوگ محنت كرنے كى جگددوسروں كيمركزى خيال يرافساندوفيره ككھ ویکھی ہیں۔اس پر نگاہ رفیس۔یہاں سب کا ذکر

2) میں جاب میں چھنے والی تمام اچھی شاعری کو اپنی ڈائزی کی زینت مناتی ہوں۔اب اجازت دیں۔

(2)

تير بارد كرديهارون كارتص بو آئينه تيري خوبصورتي كأعس مو منزلیںخودتیرے قدموں میں آئیں مين بريال تيريس سينول ميس آتي مجمح بھی کوئی نہ مصیبت لیے طے توہر لحداجی قسمت لیے سب لوگ تیرے کن گانے لیس او محرسب كداول ميں بنانے لكے بلنديال تير عقدم جويس مسرتين تير\_عارسوكويس عجاب کومیری جانب ہے میلی سالگرہ ممارک ہو ا) دن بددن تجاب کامرابیون کی جانب برده رہا ب عمرابھی بھی افسانوں کا معیار پڑھانے کی ضرورت

ہے۔ برانی لکھاریوں کو مزید جگہ دی جائے، مع لکھتے والول كومزيد بهترا الدازيس ككفينى تاكيدكى جائ\_ ۲) اس سال کی بیب رائٹر صدف آصف، اقبال با تو اورساس کل ہیں،اس کی بہترین فریرایک بی ہے۔"ول

٣) ذکراس بری وش کار بہترین سلسلہ ہے مگر کھ يريال يهال بھي آ چل كوالے سے بى بات كرتى بي البين جاسي كرججاب كالكعاريون اوريهان كيسلسلون بر بات کریں۔

۳) نومبر، اکتوبراور چھلے کھے ماہ کے سارے ہی ٹائٹل ببترين لكرب إل

۵) کوئی ایک میس بہت سارے ہیں خاص طور پر میں نے صدف آصف سہاس کل ، رفاقت جادید، نازیہ 

جاچومدي سلان سب سے پہلے جاب کی پہلی سالگرہ پردلی عیدمبارک مرب كانتات سے دعا ہے كہ تجاب اليكى ہزاروں سالكره مناتارہے۔اس کے بعد بوی خوشی سے اس مروے کے

جوابات ديناجا بوك



کرولا کاجدیدسیاه ماڈل ایک جھکھے سے وسیج ایراضی پر بناء اس کی اجازت کے داخل ہونے پر اپنی مادری زبان ميں دھمكيوں ہے نوازرہا تھا۔ "اسٹاپ براؤو ....." ایک معصوم مرتحکمان کیے ہے

بعربورآ وازفضامي الجرى اور براؤوني فورأس بيشتر عارب كوافي تحويل سية زادكرتي موسة اسة دازى مت ديكها ده لک بھک چھسال کی اعتبائی بیاری اور مصوم بھی تھی جو

بغصے كريم الحاكائے كوكى براؤوكوكوردى كى "اليع كفريس والس جاؤ براؤو-" الكاسم جارى موااور براؤوال محظم كالعيل كرتاؤم بلات بوع المحلي بي ليح

فلانجيس بعرتام تفري عفائب موكياروه ابني يبيث جعازتا موا براؤ وكنظرول علم موتاد يمية بوئ الموكم الهوا

"أني ايم سوري عارب الكل" وه شرمنده ي سر جھائے اس سے خاطب ہوئی اس نے چونک کر اس منحی يرى كود يكصاب

"آپ مجھے جانتی ہیں لال پرنس....." اس کے ليج مين خوش كوار جرت جھلك راي تھي\_

"ایک دفعا پ کی تصور پایا کے ساتھ دیکھی تھی ایا نے بتایا تھا آپ ان کے بہترین دوست ہیں بس مجھے آپ کی تصویراورنام یادره گیا۔ وهمرے سے بتاری تھی۔ والمال .... كد ميموري ويسي ال شفرادي كا نام كيا

بي ال نے دلچي سے ديھتے ہوئے يو چھا۔ "يرى .....!" وه تفلك حلاكر ينت موت بولى اور مريد کهانیان سناناشروع موگئ ده اس کی با تنیس منتامیکراتاموا اس کی ہمرائی میں بنگلے کے اندردافل ہوااس سے بل کدوہ مزیدال سے چھ یوچھتا ایک مفکتی ہوئی آ واز نے ان دونوں کوائی جانب متوجہ کرلیا۔ آواز میرس کی جانب سے

ملے ہو گن ویلیا کی بیلوں میں <u>لیٹے جدید طرز کے تعمیر ش</u>دہ مرمتی بنظے کے سامنے آرکا۔ فرنٹ ڈور وا ہوا اور سیاہ جیکتے جوتوں نے سر کی تارکول سے بن سر ک پر قدم رنج فر مایا۔وہ جوبهى تفاخوبرؤ شاندار مخصيت كإمالك اين مخصوص ولفريب اندازيس نفاست سيسيسكى مئير استأل يردابهنا الحد بھرتا لے لے ذک بحرتا بنگلے کے گیٹ کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ بالول میں ہاتھ چھرتے ہوئے اس کی کلائی یں بندی کھڑی کے ذاکل سورج کی کرنوں سے تکاہیں جاركرتے ہيرے كى مانندد كى رے تقداس كتن ير سجالباس اورديكرلوازمات في في كرائي امارت كااعلان كردب من يم يم يونين چكيدار ن اس كي آمد كي اطلاع مالکان تک چینجائی اور اجازت ملتے ہی بنگلے کے دروازے اس کے لیے واکردیے گئے۔اس نے بنگلے کے اندرقدم رکھتے ہی ایک طائزانہ تگاہ اردگرد دوڑ ائی وہ ایک خوب صورت بھر ملی روش پر کھڑا تھا جو بنگلے کے اندرونی دروازے تک جاتی تھی اس روش کے دونوں اطراف کرین محماس اور پھول بودوں سے ماستہ خوب صورت لان تھا اس کے لیوں پر مخصوص طلسماتی مسکراہث سے گئے۔الی مسكمامث جومقابل كول كوزير كردي كي صلاحيت ر محتى مؤيكا كيفضااكي خوف ناك للكارے كونج أشي وه خوف زده ساروتين قدم يحييها جمكتي كمرى براؤن جلد اور بھاری بجر کم جمامت کے مالک بل ڈوگ نے چھلانگ نگاتے ہوئے اس پر جملہ کیا تھا وہ تھبراتا ہواز مین بوس مواحملها عبنائي احياتك موانفا اورجملية ورغضب ناك تيور ليے اين خونخوار نگامول سے اسے محورتا ہوا بنگلے ميں roly 34



## پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



آئی تھی جے سنتے ہی بری اے الوداع کہتی فیرس کی جانب ''ارےتم عارب ہوناں۔'' نقیس شخصیت کی **مالک** بھاگ گئے۔ وہ چھوریر تک حش و پیٹے میں جتلا یونہی کھڑا سزعلوی نے تظر کا چشمہ اپنی ستواں ناک پرسجاتے فيرس كى جانب ويكتار ہا۔ موئے ہو چھا۔

" بی آئی عارب ہول آپ نے تو فورا پیجان لیا مجھے۔"وہ ان کے برابر میں بیٹھتا ہوا بولا۔

"ارے بھین سے تم دونوں دوستوں کوساتھ د کھے رہی ہوں میرکیے ممکن ہے کہ پیچانوں کی نہیں۔"ان کی بات پر دونول دوست مسكرا الشخ فيجمد ديرتك تفتكو جاري ربي اور چرعارب ان سب سے اجازت کے کر وہاں سے روانہ ہوگیا۔ جاتے ہوئے سزعلوی نے اس سے محرآنے کا وعده لياتقا\_

₩....₩

بارش .....وه بارش کی دیوانی تھی ان شفاف و یا کیزه بوندوں کی دیوانی جو کا تات کے جس زرے پر بھی پر تیں رنگ بحرد ينتي منى مے لتى تو سوندهى خوشبوؤل كى صورت فضامين بلھرجاتيں۔ پھولوں پر قيام کرتيں تو متبنم کہلاتيں پودوں سے من برائیس کھیار ڈاکٹیں وہ بھی انہیں اسے وجود میں اتار کر عطر ہونا جا جی گئ ان کے سارے رنگ اسیے

اندر سمولینا جاہئی تھی۔ آج شہر سمندر پر تھنگھور گھٹاؤں کی تحمر انی تھی آج میح سے بری بارش اب ہلکی ہلک کنِ من پوندوں کا روپ وهارےزمین والوں سے ملاقات کررہی تھی اوروہ بارش کی دیوانی کب سے بھیکتی رہی تھی۔ مجھی شغے قطروں کو اپنی متعیلیوں پرسجائے بارش کے مرحم سروب کے سنگ کنگناتی کول کول کھوتی اس کے بول کول کول کھوشنے سے بارش کی بوندیں بھی ہستی ہوئیں جھوم انھیتں۔ اس کی فاکسی رنگ کی تھیردار فراک بھی اٹھلاتی ہوئی محورتص تھی۔ یری اے پُرشوق نگاہوں سے بوں چبکتا دیکھ کرای کے انداز مین کول کول محوسنے کی۔

"مما .....ميرى فراك كول محوضة يرزياده بيارى لگ رای یاآپ کی؟"اس کا سوال سن کراے بنسی آگئی بری

"ارے عارب....! ميرے دوست ـ " وه چونك كر چیچے پلٹا اس کے بھین کا دوست احمرایی بانہیں واکیےاس کی جانب مسکراتا ہوا بردھ رہاتھا۔وہ بھی یر جوش سااحر کے کے جالگا ابتدائی کلمات کے بعد احراب انے ہمراہی میں کیے ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ وہ دونوں بھین کے زمانے کے دوست تھے جو کائے تک ساتھ رہے۔اس کے بعدعارب كامياب دروش متعقبل كيليدي متفل موكيا اورآج کوئی سات سال بعد یا کنتان آنے پر احر ہے ملاقات كرنے آيا تھايوں تووہ پہلے بھی پاکستان چندا يک بار آچكا تفاظر الحرس ملاقات ايك طويل عرص بعد بورني محمی بلکہ بوں مہیں تو بے جانہ ہوگا کہ ان کا رابطہ ہی کا ج كے بعداب ہوا تھا۔ بہت دريك كيس لكانے كے بعداحم نے سراتے ہوئے مارب سے پوچھا۔

"اور بارشادی کب کررے ہوتقر بیانمام دوستوں نے كرلى بس تم بى ايك الكيليره كيّ بو" جواب مين ده ولفريب اندازين مسكرايا

" بس باراس الركى كانتظاريس مول جسد يكهية بى ول اسے اپنا مکین بنانے کی اجازت دے دے " "توطی بیں کوئی الی ابھی تک؟"احرنے اے دیجی سعد يكھتے ہوئے پوچھار

"وجيس ابھي تک توجيس "اس نے في ميں سر بلاتے ہوئے نتایا پھر کھوخیال آنے پراس سے پوچھنے لگا۔ ''تم متاؤنال کیسی جار ہی ہے از دواجی زندگی۔ پری تو بہت پیاری چی ہے بھانی لیسی ہیں۔اب تک ملوایا بھی تہیں تم نے "اس کا سوال ممل ہوتے ہی کمرے میں مایوی میل کئ احرکے چیرے پرایک سامیسالبرا گیا تھا۔ پورا دن ایک دومرے کے نام کرنے کے بعد عارب

والسى كے ليے ڈرائنگ روم سے لكلا تو ملا قات مسر علوى ہے ہوئی۔ الما معالم الما عالم CTCTV COV

مخالف سمتوں سے آ کر اب ایک دوسرے کے روبرو ELNC \$ T

. " تَحْجَهُ وَنَى قَارَضِين نال ميرى توجيعًا رام ساسي محمرُ كل بياه رما ب ميرا جاجا محصي زناندسر كوشى فضاء ميس الجرئ اضطراب سے بھر بور کیکیاتی ہوئی۔

"ايا كيول كهدرى بعدرا ..... تيراجاجا ايماليس كرسكايس في خودهل جا جات كى كانبول في تیرے چاچا کوخود ہماری شادی کا کہاہے۔ مردانہ سامی لکر مندى عدوقدم كيرو كربولا-

منو کیا جانا نہیں میرے جاجا کو جیب کرمیری شادی کرادے گا تو کیا کرے گا چرفو اور فضل جا جا.... زنانهائ كے ليجيس بريشاني كساتھ ساتھ فسيكى جھک رہاتھا۔ وہ سامیر بدیجے کہ کروالی کے لیے مڑاتھا كهريك ومفتك كرركارة رافاصلي برايك ساميا بجراتهاده دونوں دھڑ کتے ول کے ساتھ سائس روکے ویڑ کے بیچے وبككر بين محصرا يدفته رفته ان كقريب رباتها ₩ ....

" تنین دن ہو گئے احر ..... عارب چر ملے میں آیا جكدوه وعده كركي لي الحاكدونة ياكركا" من ناشخ ير سرعلوی نے سلائس پر جام لگاتے ہوئے با کیں جانب بیٹے جوں کا گلاس طلق سے اتارتے احرے بوجھا۔ "وہ حیدما باد میں تھا دو دن سے آج کرا کی واپس آئے گا۔ کہدرہا تھا کہ شام میں چکرلگائے گا۔" احرنے جوں کا گلاس ختم کرتے ہوئے جواب دیااور نیکی سے منہ صاف کرتے ہوئے اسے برابربیٹی بری کو خاطب کرتے ہوئے کھا۔

"چلوری ..... ناشتا کرلیاتم نے۔"بےدل سےدودھ چى پرى گلاس چىود كرفوراا تھ كھڑى ہوئى۔

" پری ..... دوده کا گلاس پوراختم کرد-" عروب نے اے محورتے ہوے سراش کی اس سے قبل مند بناتی بری زبردی چرے دورہ پی احرنے تا گواری سے ٹو کا۔

"ری سنتیس مینا تو جھوڑ دو۔ زیردی پینے سے 37 ..... نهمبر ۲۰۱۲،

"میری بری کیا۔" وہ مستوں کے بل جھکتی بری کے ملیے بالوں کا اُٹول کو میں ہوئی مسکراتے ہوئے ہوئی۔ "لیعن بری کی توبات ہی نرالی ہے۔" پری ایک اداسے گردن اکر اتے ہوئے بولی تو اس نے نقر کی ملسی ہنتے ہوئے اس کے ماتھے کوچو ما مجراے کودیس اٹھالیا۔

"اس میں بھی بھلا کوئی شک کی بات ہے۔" وہ لان کے داہنے جانب ایستا دہ لکڑی کے بڑے اور خوب صورت ہے جھولے پر بیٹھتے ہوئے بولی تو پری نے بھی محبت سے اس سے گالوں پر پوسدیا۔

" يرجيري مما كالجمي تو كوئي مقابله نهيس نال ـ " وه دونو ل یوجی ایک دوسرے سے لاڈ پیار دکھاتی تھیں۔ فیرس میں كمرى مسرعلوى في بدى محبت ساس منظركود يكهااور البيخ كمرك وانبيل يؤس فيك اي بل فحل مزل ے کرے کی کھڑی رکھڑے سائے نے کھڑی کے پوے برابر کے اور اگلے ہی بل اس کرے سے جماللاتی ردشی بچھ کی اوران تمام بالوں سے بخبر دہ دونوں مرهم بردتی بارش من ممينتي اردكرد سے نياز ايك دوسرے ميں مكن میں۔ یری اب اس کی آغوش میں ہی نیند کے زیرار چلی كالحي اوروه برى بولى يوندول كوالى بتصليول يرجح كرتى كرى سوچوں ميں غرق تھی۔اس كى آئھوں سے اشك چھک کر پری کے چھرے پرجذب ہوگئے تھے کن من موتى بارش كاسلسلم بفي تك جاري تقار

₩....₩

گھرانیلا بادلوں سے صاف آسان ستاروں کی جادر اوڑھ لی بلید تاریکی کی بکل مارے چیکے چیکے گزرتی رات کوخاموتی سے دیکھ رہا تھا۔ دن جربریتی بارٹ سے أشتى مٹى كى سوندهى مېك فضاء كومعطر كررى تقى \_ دوركېيى ے وارہ کوں کے بھو تکھے کی آ واز خاموثی کو چیرتی ہوئی ماحول كومزيد يراسرارينا راى كلى \_ برسوبوكا عالم تفا ايس میں دھیجے رفتار ہے آھتی قدموں کی جاپ نے مسلسل بولتے جھینکروں کو بھی خاموث کر ڈالا تھا۔ جا ندی روشی پیروں سے مجھن کران دونوں سابوں پر بردوی می جودد الالكال المدانيات

" نیلے گی بات بھول جائیں اب جو روپ اس کا ہمارے سامنے ہے وہی حقیقت ہے۔" اس کی آ تھوں کے کناروں میں نمی تیررہی تھی جسے وہ انگی سے صاف کرتی سیر حیوں کی جانب بڑھ گئی۔ مسز علوی خاموثی سے اس کی پشت گھورتی رہ کئیں۔

عارب حسب وعدہ شام میں ان سب کے ساتھ محفل میں شائل تھا۔ عروبہ نے پہلی بارا ہے دیکھا تھا بچین کی یاد پر جمی دھول کچھ بچھ ہنے گئی اور آیک مسلماتی ہوئی ھیں دہن کے پردے پرا بھری وہ جو بھی تھا مقابل کے دل میں اتر جانے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ عروبہ آیک نظراس پر ڈال کر ول بی دل میں اس کی شاندار وجا بہت کا اعتراف کرتی نظری جرا گئی۔

میں اسے اتناز بردست میوزیکل کا نیاز بردست میوزیکل کا نسرے ہے اس کی کلٹس لے کرآیا ہوں اور بیرجانا نہیں خاتے ہوئے مقدمہ سزعلوی کے سامنے رکھ دیا۔ کے سامنے رکھ دیا۔

"بیٹامیری طَرف سے پوری اجازت ہے تم اے ڈنڈا ڈولی کرتے ہوئے بھی لے جاد تو مجھے خوتی ہوگی۔" مسز علوی کی بات پردہ سب بے ساختہ بنس پڑے سوائے احمر کدہ نرد شھے بن سے سب دُھلی سے دیکھارہا۔

"رہے دیں عارب آپ کھلوگوں کو استے کے خلوص رشتے راس ہیں آتے۔قدرتب ہوتی ہے جب یہ جی ان سے چھن جا کیں۔"ان سب کی ہزار کوششوں کے باد جودوہ جب اس سے س نہ ہوا تو عرد بہ نے بڑی تخی سے یہ جملہ احمر کی جانب اچھالاً نہ جانے کب کا حساب تھا جو آج برابر کیا گیا تھا۔ احمر اسے لب بھنچے گھورتا رہا اور پھر ایک جھکے سے اٹھ کر دہاں سے چلا گیا۔ عارب یک دم شرمندہ سا ہوگیا اسے لگا یہ سب ای کی وجہ سے ہوا ہے۔

''آپ کو پتا ہے اب کیا ہوگا اب پاپا تیار ہوکر نیچے آئیں گے اور ماما کو غصہ دکھاتے ہوئے آپ کے ساتھ کنسرٹ پر چلے جائیں گے۔'' بری نے شرارت سے اس کے کان میں کھسر پھسر کی وہ بے تینی ہے بری کود کھنے لگا۔ خمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ طبیعت ہی خراب ہوگی۔'' احمر کی بات پر عروبہ نے جیرت سے اس کی جانب دیکھا' وہ بے زارسا کھڑا پری کی جانب متوجہ تھا۔ پری دودھ سے چان چھوٹنے پرخوش تھی ادراس کے پاس آ کر گلے میں بانہیں ڈال کررخسارچوہتے ہوئے بولی۔

"الله حافظ ماما ..... "عروبہ نے احمر کی بات کونظر انداز کرتے ہوئے بری کی پیشانی پر بوسد دیا۔ معلومان اس میں میں گنوف کی است "میں معالم میں

''اچاخیال رکھنا بری آور کیج ضرور کر آیمنا۔''مسزعلوی ان دونوں کو دیکھ کرمسکریا تیں تھیں۔ پری احمر کے ساتھ اسکول کے لیے روانہ ہوگئ تھی۔

المراآب کی عارب کافرکردہ تھیں کون ہے یہ عارب کافرکردہ تھیں کون ہے یہ عارب کافرکردہ تھیں کون ہے یہ عارب کافرکردہ کافرکردہ کافری ہے اور سے بیاح رکا کی کا دوست ہے جہ ہیں یا دہوگا کہ اسکول کے زمانے ہیں آتا تھا گھریڈ دونوں سارا دون کرکٹ بیٹر منٹن کھیلتے رہے تھے۔ کالج کے دنوں ہیں آتا جاتا ہجے کم ہوگیا تھا گھریہ کوئی سات سال بل دی چلا گیا تھا۔ ایک مسز علوی نے ایک ہی سائس میں ساری داستان کہ مسز علوی نے ایک ہی سائس میں ساری داستان کہ سائی۔ دہ مسکراتے ہوئے اثبات میں سر ہلاگئ ایک منز علوی ہے ایک ہی سائی دہ میں مر ہلاگئ ایک ادھوری ہاد کا سایہ تو اس کے ذہن میں اہرایا تھا گھر وہ یا د ادھوری ہی رہی ۔ دہ سر جھٹک کرمیز سے اٹھنے گی چر پھے یا د ادھوری ہی رہی ۔ دہ سر جھٹک کرمیز سے اٹھنے گی چر پھے یا د انہاں کے دہ سے خاطب ہوئی۔

"أرے ماما ..... آپ کو یاد ہے پرسوں پری کی سال گرہ ہے اس سلسلے میں آپ نے احمر سے کوئی بات کی؟" منظمین جھے تو ابھی یاد دلا یا تم نے تمہیں یاد تھا تو تم یوچھ لیتنیں ناں احمر ہے۔"

" " مجھے توریخ دیں ماما .... آپ کے میٹے کو میں نہیں المجھی گئے گئ آپ خود المجھی گئے گئ آپ خود بات کہاں سے المجھی گئے گئ آپ خود بات کر لیجے گا۔" وہ ادای سے مسکراتے ہوئے آزردگی سے بولی۔

د محروبدده پہلے توالیانہ تھا۔" وہ بے چارگی ہے اتناہی کنسرٹ پر چلے جا کیں گے۔" پر کا کہہ پا کیں۔ کہہ پا کیں۔ س الركيون سے چھيٹر خاني پر پھتا ہوا يايا گيا۔ ووست نے ادهارنبيس ركها بلكه سودسميت لوثا ديا وه دونول اب منت ہوئے ہال کی جانب بڑھدے تھے۔

₩....₩

وه ساميرها چا کرم دين کا تھااوراس رات وہ دونوں جا جا کی نظرے بمشکل نے پائے تھا پراس کی اگلی ہی منے وہ دونوں پھرایک دومرے سے ملے تھے۔ جہاتگیر کچھ دریتک عذراکو بے خودساد یکھارہا۔ وہ حسین تھی بے انتہا حسین براس کی بے پناہ محبت کی وجداس کاحسن ہی تو نہ تھا۔ وہ بھین سے منسوب ملی اس سے اور اب جب ان کی شادی کا وقت قریب تھا کرے دین نے ایک بار پھرفساد بریا کردیا تھا۔ بات و کھ یوں تھی کے کھے وصد پہلے کرم دین کی جملی بنی بینا كرے بھاك كئے تھى۔ بيٹى كيا بھاكى زمانے بحركى رسوائى نے کرم وین کے تھر کا منہ دیکھ لیا۔ ساری براوری نے خوب تعوقعوكيا كرم دين كابس نبيس چلتا تفاكه كمي طرح بيعا تك رسائي مواورده اے كوڑے مار ماركرا ده مواكردے وہ رسوائی کی اس مفری کواتارنا جا بتا تھا مرکیے؟ یمی سوچ سوچ کرده یا کل مور با تصااور مراحیا تک بی اس کے شیطانی وماغ نے ایک مختیاترین ترکیب اختراع کری لی۔

جہاتگیری چھوٹی بہن ٹمینڈ پیناکی سب ہے بہترین سیلی تھی جین سے ایک دوسرے کے ساتھ میں ایک دومرے کی باتوں سے بھی واقف تھیں۔ کرم دین نے بوی مکاری سے جال بنتے ہوئے برادری میں بینچر کرم کردی کہ شمینہ نے بینا کو **بھگانے میں** اس کا ساتھ دیا ہے۔ وہ ہی اسے اس ذامت آ میر قعل کے لیے اکساتی رہی یوں وہ بھی اس جرم میں برابر کی شریک ہے البدا اے بھی سزا دی جائے۔ براوری والے کون سے انصاف وحق پر جان لتانے والے تھے انہیں بھی بس مسی ٹی غیرت کواچھا لتے كا موقع ملتا جابي تقياسو جهانكير كدر پرلعنت وملامت برسانے آپینچے۔ جہالکیراس اجا تک پڑنے والی افناد پر يهلي تو بوكھلا يا اوراس بوكھلا ہث بيس معصوم بهن كوبھي زوو كورية كرة الارده مصوم فتنس كرتي ره في مكركسي كواس يردهم نه

"بال نال ..... البحى خودد كيم ليجية كاآب ماماكى اليمي باتوں ير وہ جميشه النا كام كرتے ہيں۔" وہ اسے مزيد سمجاتے ہوئے بول وہ خرائل سے اپنے سامنے بیٹھیں دونون خواتین کود کھے لگاجوز براب مسکراتیں ایک دوسرے کود مکھد ہی تھیں ایک بے ساختہ می مسکراہث اس کے لیوں سامنے بیٹھی اڑی دفریب بھی تھی منفرد بھی۔احر کچھدر

بعد تیار ہوکراس کے سامنے موجود تھا۔ عروبہ نے ایک بے زار نظرال پر ڈالی اور نگاہیں چھیر لیں۔ احمر کے تیور عزید غضب ناک ہوئے اوران غضب ناک تنوروں کو چہرے یرسچائے عارب کے ہمراہ وہ کنسرٹ کے لیے تن فن کرتا لکل خریا۔ ہال موسیقی کے شاکھین سے تھیا بھی بھرا ہوا تھا وہ اسے دوست کے ہمراہ ہاتھ یں کین سنجالے تیزی ہے مطلوب بإلى جانب برهزم إتفاجي اساب باته كونى شيطينيتى موئى محسول موكى وه چونك كريلاااوردم بخودره كيار وه مغرور حسينه انتهائي غصے كے عالم ميں اسے شعله برساتی نگاہوں سے مسم کرنے کاارادہ لیے کھڑی تھی۔ ومحترمہ ..... مانا میں ہالی ووڈ کے میروے مشاہبت ركهتا مول مكريول مرراه مكفكي باند سفي كمورنا يقين مانيس بوى ای برتبذیل کی بات محسور مورای ہے۔ " دواسیے ای رصن میں مسکرا تا ہوااس کے یوں محور نے پرچوٹ کر کیا تھا۔ وہ دائیں ابروچ مائے حشکیں نگاہوں سے محور دہی تقی۔اس کے ساتھ کھڑی لڑک نے بشکل اپی مسکرایٹ ضبط كرتے ہوئے اس كے ہاتھ كى طرف اشاره كيا تو نامجى کے عالم میں اس نے اپنے ہاتھ کی جانب دیکھا اس کی گھڑی کی چین محترمہ کے بریسلیٹ کی چین میں آئی مونى تقى \_وه الكى مولى چين كونكالين كا چين تكلى تو وه الرك الی سہلی کے ہمراہ واپس چلی کی اور اب وہ تھسیانی رابه شهجائے اسیے دوست کی طرف مڑا۔ " هنگر کر میں ساتھ تھا ورنہ تبہاری خوش جہی تو آج سر محفل تمهاري درگت بنوار بي بهوتي اوركل ملك بعريس خبرنشر

بوتى مشبوراند سرياست محدند مركا اكلونا بمنا كانسرت شو

آیا۔ کرم وین فات کا تان جہاتگیر کے سر پرسجا کر بے حد مطمئن تھا۔ برادری والے جہاتگیر پرزورڈ ال رہے تھے کہ وہ اب کرم دین کے ساتھ انساف کرئے اس کی بہن اس کر پہر سازش میں طوٹ پائی گئی ہے سواب وہ اپنی بہن کرم دین آس کے ساتھ جیسا کرم دین آس کے ساتھ جیسا بھی سلوک روار کھے وہ اس کا حق ہوگا۔ جہاتگیر اس سے التحلق رہے برادری کا فیصلہ من کرجہاتگیر سنائے میں آگیا اس دن وہ مہلی بارا پی فیرت کو ایک طرف رکھ کر ہوش اس دن وہ مہلی بارا پی فیرت کو ایک طرف رکھ کر ہوش

می اوراہے اس حال تک کہنچائے میں کا اس کا آپنا کتا ہاتھ تھا کتنی بے دردی ہے مارا تھا اس نے اپنی پھول جیسی مہن کؤوہ نظریں نباط سکا۔ درجمائی میں بچ کہتی ہوں میں مظلوم ہوں جھے اس گناہ

مندى سيسوج رباتفا بنجائيت كسامن مظلوم بنابيفا

كرم دين اس كى نظرول كي سأمض تفا اس كى مظلوميت

كآ ريس جهي خباشت اورسكتا مواچره اس كسائ

تھا۔ چندونوں میں ہی وہ لاغراور برمنوں کی بیار معلوم ہورہی

بیان یس بین بین بین بول یس مو م بول سے بین بول کے مرا اللہ دوجوش نے میں ہیا۔ "وہ گر گر اتی ہوئی اس کے قدمول میں بین کی دور بینی کی سیبول کا مائم کرتی تربیا بی بی مردول کا معاشرہ تھا شوہر قبر میں جاسویا تھا اب بیٹا ہی وارث تھا جو فیصلہ کرتا مائنا تھا اور و ہے بھی کیا ضائت تھی کہ شوہر زندہ ہوتا تو بین کے حق کے کھڑا ہوتا۔ جہا تگیر نے اپنی بودھی ناتواں مال کو آنسو پو چھتے ہوئے دیکھا تو اس بیٹا کی اس برگھڑول پانی بڑ گیا جھک کردونوں ہاتھ سے بین کو تھا مراشھایا۔

اد مجھے معاف کردو تھینہ .... میں بھول گیا تھا کہ بھائی صرف فیرت مند بی بیس بہنوں کا ہمدرد بھی ہوتا ہے۔ اپنی مردائل کے زعم میں ہاتھ اٹھانا شان نہیں بلکہ بزدل کا آخری درجہ ہے۔ تم میری اجائی میری بہن جوخون تہاری رگوں میں بہدرہا ہے وہی میری رگوں میں بھی گردش کرتا ہوں۔ بناوی جانے میں خود کو اعلی اور تہ ہیں و لیل سجھ سکتا ہوں۔ بناوی جانے میں خود کو اعلی اور تہ ہیں والنا تھے سکتا

معاف کردے تمییند" وہ روتے ہوئے اپنی بہن کو سینے سے لگائے اعتر اف کررہا تھا۔ ای اثناء گھر کا دروازہ زوردار انداز میں بجا' وہ تینوں چونک کر دروازے کی سمت دیکھنے گھانجانے خدشات ان کے دلوں میں سراٹھانے گگے۔ ب

کشرث بے حدثنا ندار گیاتھا وہ دونوں ہال سے لکل کر باتیں کرتے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ دہے تھے۔ "اوئے ..... تم ادھر بیٹھؤ گاڑی میرے حوالے کرو۔" وہ دھونس جماتا ہوا بولا۔

"نه كريار ..... لاست الم يمي أو في مرى اى كادى

خوی تھی۔ "اس کا دوست بے چار کی سے بولا۔
"دہ صبینے پہلے کی بات ہے اب بھول بھی جایار۔" دہ
اے چڑاتے ہوئے اس کے ہاتھ سے چائی جھیٹتے ہوئے
بولا تو مجوراً اس کے دوست کو برابر دالی نشست پر بیٹھنا
پڑا۔ دہ ابھی پارکٹ ایریا ہے گاڑی تکال ہی رہا تھا کہ
بیچھے ہے تی گاڑی نے دھڑام سے کر ماری دہ دونوں ہی
شدید جھیکھا کر آگے جیجے ہوئے۔

و کہا تھا تال تو نہ جلاً بیٹا تو ہے ہی منحوں میری گاڑی کے لیے۔ 'اس کا دوست جسنجملا تا ہوابولا۔

معرکے .... اس کے لب دھیرے سے برڈبڑائے۔ وہ الرک بھی اپنی قبلی کے ساتھ بیٹھی تھی عالبًا نوآ موز ڈرائیورتھی اور آج اپناشوق آزما کرکسی نہ کسی کا تو نقصان کرنے کا ارادہ رکھتی تھی اب بیہ جانے برتھیبی تھی یا خوش تھیبی کے بھر مارنے کے لیے انتخاب اس نے ان کی گاڑی کا کیا تھا اور اب پریشانی سے ناخن چباتی گاڑی کے اندر منتھی اسے معالی کوان ودنوں سے سعاملات طے کرتا دکھیے

40 ..... نهوسر ۲۰۱۲



ر ہی تھی اس کا ہمائی سلجھے مزاج کا تھا فوراً معذرت کے ساته ساته ونقصان كي ادائيكي كي آ فرجمي كردُ الي تحي \_ساته ای اینے رابطے کا کارڈ بھی ان کومانے ہی تی۔ جاتے جاتے اس نے گھری نظروں سے ڈرائیونگ سيث يرشرمنده ي بيقى ال الركى كوضرور ديكها تقااوركيابي خوب صورت مل تھا کہ اس مل دونوں نے ہی ایک دومرے کو بغور دیکھا تھا۔ گاڑی کے ٹائرچ چرائے اور ایک شدید جھکے کو مضی ہے تکال کرحال میں لاچھا آج کے تشرے نے برائی یادیں تازہ کردی میں۔وہ یادیں جوزخم بن كراس كاندركيس ري تحين تكليف ببنجاتي تحييل\_ وه محرلونا تومزاج بے حد بكرا مواتها مسزعلوي حروب یہاں تک کہ بری بھی اسے بس دیکھتی رہ کئیں اور دہ ایک تكاه غلطة العيغيران سب كونظرا نداز كرتا تيزي ساسيخ الراءيس جلاكيا مَيَا بَهِينَ كَبِ بِدِ لِيكَامِيرَ خُروه كون ساطر يقد موكا جو اے ماضی سے واپس مال میں مینے لائے گا۔"مسزعلوی آ زردگی سے بولیس کے ورقبل یری ان کی کود میں لیش کھانیاں من رہی تھی اب افسردگی سے سر جھکائے اپنی مضيليول كو محور دي تعي-"بل توجكا بما ....اب كونى حدياتى نديكى اس کے بدلنے کی۔"وہ زیراب بربرائے یری کی جانب متوجہ ہوئی اور پھرچ تی۔ یری کے چرب پر چھائے تا ثرات نے اسے معطلنے پرمجبور کردیا ہے جہلی باراے شدت سے احساس ہوا تھا کہ باپ کے سردومتی رویے یری پریری طرح اثرانداز ہورے تھے۔ "مماآب اور جا كراحرت بات كريجي من يرى كو سلانے جارہی ہوں۔ وہ آ محصوں سے اشارہ کرتی بری کو لے کراس کے کمرے میں چلی گئی۔ سنرعلوی ایک گھری سانس لیتیں خود کو تیار کرتی اٹھ کھڑی ہوئیں دل ہیں ول میں جملے مرتب كرتيں وہ احركے كمرے كى جانب برده كيں۔ "سو گئے ہواہم؟" کمرے کا دروازہ کھول کراندر

داخل بوليل أيو يحضه كالمقصد فنظ ميى تفاكداكر وه سويكي

ہور ہی تھی جب تک عارب اور سر علوی میں کافی اہم گفتگو طعے پائی جا چکی تھیں۔ عروبہ کے آتے ہی وہ گھرے تکل پڑے وہ تینوں شہر کے معروف مال میں آئے تھے پری کے لیے اس کی سال گرہ کے حوالے سے خریداری کرنے۔ سیے اس کی سال گرہ کے حوالے سے خریداری کرنے۔

دروازہ ایک بار پھر دھڑ دھڑ ایا گیا تھا ٹریا بی بی خود کو بشکل تھیٹی دروازے کی طرف بڑھیں اور دھڑ کتے دل کے ساتھ چنی کھول دی۔اگلے ہی بل عدراہا پیتی ہوئی اندر داخل ہوئی اور جلدی سے دروازہ بند کرتے ہوئے جہا تھیر اور تمیین کی جانب بڑھی۔

تعفیراتو ہے تاں عدرا؟" ثریا لی لی نے گھرا کر پوچھا عدراان کی ہونے والی بہوئی نہیں بلکہ مرحومہ بھن کی بنی بھے تھی

دو خیر بیس ہے خالہ امال ..... میرا چاچا بڑا دھو کہ کررہا ہے اوراس نے شمینہ پر جو بھی الزام نگایا وہ سب فلط ہے۔ مجھے آج ساری حقیقت پتا چل گئی ہے۔" وہ اپنی سائسیں بمشکل بھال کرتی تیز چیز یول رہی تھی۔

"بيت جادَ عدرا ..... پوري بات مناوُ آخر ماجرا كيا

ہے ''جہا تگیر نے کہا تو دہ چاروں وہیں بیٹھ گئے۔

''بات دراصل ہے کہ چاچا نے بینا کا سودا کر ڈالاتھا

ہوئی تو اس نے ہنگامہ کر ڈالا بینا اپنے خالہ کے لڑے کو پہند

ہوئی تو اس نے ہنگامہ کر ڈالا بینا اپنے خالہ کے لڑے کو پہند

کرتی تھی اوراس کا خالہ زاد بھی اے پہند کرتا تھا۔ اس نے

چاچا کی بے حد منت ساجت کی کہ اس کے ساتھ بیٹلم و

زیادتی نہ کی جائے ۔ چاچی نے بھی بے صد مجھایا جھڑ ابھی

زیادتی نہ کی جائے ۔ چاچی نے بھی بے صد مجھایا جھڑ ابھی

انجی بوجھا ور بدھیبی ہے تبییر کرتا تھا سووہ اپنے اراد ہے

انجی بوجھا ور بدھیبی ہے تبییر کرتا تھا سووہ اپنے اراد ہے

نیر سوجودگی میں جھیے نہ ہٹا تھا تب چاچی نے مجوراً چاچا کی

فیر سوجودگی میں جھیسے کے بینا کا تکان اسے بھا تج ہے اراد ہے

پڑھوا کرگاؤں ہے باہر ہے جہیں کا تکان اسے بھا تھا ہواتو اس نے

چاچی کو بے صد بیٹا اور ستی بھر میں اعلان کردیا کہ اس کی بٹی

چاچی کو بے صد بیٹا اور ستی بھر میں اعلان کردیا کہ اس کی بٹی

چاچی کو بے صد بیٹا اور ستی بھر میں اعلان کردیا کہ اس کی بٹی

چاچی کو بے صد بیٹا اور ستی بھر میں اعلان کردیا کہ اس کی بٹی

رہا ہے تو جاگ جائے۔ وہ لباس تبدیل کرکے اپنے بستر پر باز وآ تکھول پر جمائے دراز تھا ان کی آ واز پر چونک کراٹھ بیٹھا۔

" وونہیں بس سونے والا تھا آ ہے مما۔" اسے مجوراً اٹھ کر بیٹھنا پڑا۔ مسزعلوی اس کا چرہ بغور دیکھنیں بستر پراس کے سامنے بیٹھیں۔

"کیمار ہاکنسرٹ؟" کچھسوچ کرانہوں نے بات کا آغاز کیا۔

"ہونہہ بس تھیک تھا۔" اس نے بمشکل جواب دیا " تاثرات یوں سجائے کہا گلا بندہ جاہ کر بھی اس حوالے سے سوال نہ کرے۔

و کلسال کرہ ہے پری کی جنہیں تویادیھی نہ ہوگا۔"وہ پُر هنکوہ انداز میں کو یا ہوئیں۔

"اده بال .... بین بعول گیافقا آپ ایما کریں کیل اس کے دوستوں کو بلوا بھی گا میں سے کیک آرڈر کردوں گا۔" وہ جان چیٹرانے والے اثداز میں بولا تو سنزعلوی سلگ کرا سے ملائتی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولیس۔ "دنہیں بیٹائم اس ایک احسان کو بھی رہنے دؤ ہس اتفا کرنا کہ عارب سے کہدیتا کہ جھے تھے کول لے۔" میرا گی سے یو جھا۔

المجان المجان المجان المجان المحاف المحافظات و يكفي المحافظات و يكفي المحافظات و يكفي المحافظات و يكفي المحافظ المجان المحافظ المجان المحافظ المجان المحافظ المجان المحافظ ال

انظی صبح احمر اور پری کے جانے کے پچھ در بعد ہی عارب علوی ہاؤس پہنچا تھا۔ عروب اپنے کمرے میں نیار

مجاب 42 سست 42 م

بدنا می کرکے بھی اے سکون نہ طاتو اس نے ایک بیرے دو شکار کرنے کا سوچا۔ اپنے سر پر منڈ ھابدنا می کا ٹو کراوہ اب تہارے گھر منڈ ھنا چاہتا ہے اور اس بات کو بنیا و بنا کروہ شمینہ کو ہتھیا نا چاہتا ہے تا کہ وہ بیٹا کی جگداب اس کا سودا کر سکے۔"عذرا ساری با تیں بتا کر اپنی سانسوں کو ہموار کرنے تھی۔

" چاچا اتنا گرسکتا ہے میں خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا پراب کیا ہوگا۔ ہم اگر پنچائیت میں بیرساری باتیں سکتا تھا پراب کی ہوگا۔ ہم اگر پنچائیت میں بیرساری باتیں ہتا بھی ویں قونہیں ہے۔ " جہاتگیر پریشانی میں بولا ٹریائی بی اور شمینہ کے چیرے پر بھی خوف کے سالے اہرار ہے تھے۔ سالے اہرار ہے تھے۔

" میں کوشش کردہی ہوں کہ چاہی خود آ کر پنچائیت میں ساری حقیقت بتادے۔ عذرانے ان سب کو ایک امیددلائی۔

خوش شکل وخوش مزاج نو جوان تھا اسے نظر انداز کرنا ہر کر
آ سان نہ تھا کر صبوتی مختلف مزاج کی الک تھی ۔ پہلی نظر کی
محبت پراسے عمر کے کسی زمانے میں بھی یقین نہیں رہا تھا
اور جس طرح سے احمراس ایک ملاقات کے بعداس تک
پنچا تھا اس کا شک یقین میں بدلتا جارہا تھا کہ احمرایک نمبر
کاول پھینک انسان ہے جو آج اس کی محبت میں گرفتار ہوا
منڈ لانے گئے گا۔ وہ اس سے جس صد تک ممکن ہوتا کتر الی
منڈ لانے گئے گا۔ وہ اس سے جس صد تک ممکن ہوتا کتر الی
منڈ لانے گئے گا۔ وہ اس سے جس صد تک ممکن ہوتا کتر الی
منڈ لانے گئے گا۔ وہ اس سے جس صد تک ممکن ہوتا کتر الی
منڈ لانے گئے گا۔ وہ اس سے جس صد تک ممکن ہوتا کتر الی
منڈ لانے گئے گا۔ وہ اس سے جس صد تک ممکن ہوتا کتر الی
منڈ لانے گئے گا۔ وہ اس سے اس قدر احتر اذکوں برتی
اس سے دور ہوتی جاتی ہوتا کرنے کی کوشش کرتا وہ اتی ہی
اس سے دور ہوتی جاتی ہوت

پنچائیت پھرل بیٹی تھی آیک مرجہ پھر جہا گیر پر دباؤ ڈالا جارہاتھا کہ وہ تمیینہ کوکرم وین کے حوالے کردے۔ ''کرم دین چاچا کے پاس کیا جبوت ہے کہ تمینہ نے بینا کو بھگانے میں اس کی مدد کی؟'' جبالگیر نے پورے اعتماد کے ساتھ سب کے سامنے کرم دین پرسوال اٹھایا۔ ''جہوت کی کیا ضرورت بھلا وہ دونوں بچپن ہے ایک دوسرے کے ساتھ رہتی آئی ہیں۔آ کی میں راز کی ہاتیں کرتی رہی تھیں قولازی تمینہ کو چا ہوگا۔'' کرم دین پہلے تھوڑا گڑ ہڑایا گر پھر شجیل کر بولا۔

" بی تو تمہاری قیاس آ رائی ہے نال چاچا..... تمہاری قیاس پر بس کیسے اپنی معصوم بہن قربان کردوں۔ جہا تگیر کی آگی ہوگیا۔
کی آگئی بات پر کرم دین کچھ پل کے لیے خاموش ہوگیا۔
پنچائیت میں بیٹھے افراد کرم دین کے جواب کے منتظرا سے دکھورے تھے۔
د کچھدے تھے۔

ہے۔" کرم دین سے باز پرس شروع ہوگئے۔ پنچائیت کے باقی افراد بھی مجس ے کرم دین کود میسے لگے۔ "بدائي بهن كے كالے كرتوت جھيانے كى كوشش كرديائ كليل كرديائ، مسب كماته-"كرم دين

" چاچا جموث نه بولؤنج سج بتا دو که بینا کی شادی چاچی نے تیرے خوف سے کرائی تو سودا کررہا تھا اپنی بیٹی کا اور اب بنی کے ہاتھ سے لکل جانے پرجال کال رہا ہے۔ جها تكير بھى بھرچكا تھا كرم دين طيش ميں آ كر مارتے كو اٹھ کھڑا ہوا۔عمر ہونے کے باوجود وہ مضبوط ڈیل ڈول کا ما لک تھا مگر بھول کیا تھا کہ جہا تھیر بھرا ہوا جوان خون ے۔ بنجائیت نے بری مشکل سے جاو کرایا کونکہ بات ایک بار پر کرم دین کے گھر تک جا پیچی تھی تو جا چی ہے بھی حقیقت معلوم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔

یری کے لیے خاص وزنی رنسز طرز کی فراک خریدی کئی تھی جے مارب اور عروب ف ل ك ح محداليش باز بحى بنائے تھے۔ بحل ك درمیان چھوٹے موٹے کھیلوں کے مقابلے اور بری کے تمام دوستوں کے لیے کھے خاص تھنے بہت زمانے کے بعد بری کی سال گرہ اتنے اہتمام سے منائی گئی کھی۔ " ایا ..... ابھی تک جیس آئے دادو؟" وہ کب سے احمر كا انتظار كررى تمكى ومعمول سے زيادہ دير كررما تھا آج

آنے میں۔ «عروبه ..... ذرا كال ملاؤ احمركوي" مسزعلوي كوبھي احمر يرغصا ربانفااب عروبدني موبائل بركال الماكرموباكل ال ک جانب بردها دیا۔عارب خاموثی سےسب کھود مجھد م تقاروه جب سئة ياتقاايي عزيز دوست كى داستان من كر بے حداداس ہوا تھا ہراب اس کے انتہائی غیر و مددارات رویے اور اپنوں سے بلا وجد کی خودساختہ دوری و کھے کراسے بهى برامحسوس مورماتها\_ "لل يا ي من من من آرے بي آب كے يايا-"ان

یاں نہ دلیل تھی نہ ہی جواب سواس نے حسب تو قع الزام لكاكرسيب كيسامن واويلامجانا شروع كرديا " و مکی جهانگیریتر بورا گاؤں جانتا ہے کہ تمدیداور بینا کی

بوی گری دوی می اورد کھوالیا کیے ہوسکتا ہے ایک اڑک اتنا برا فیصله کرے اور این سمیلی ہے اس کا ذکر بھی نہ كرے " پنجائيت كے سربراه صل دين نے كرم دين كى

حمایت میں جہا تگیرے باز پریش شروع کی۔ وومين مانتا مون اس بات كومكر جحصا تنابتاؤ حاجا فضل دین ایک مال سے نزویک بیٹی کے اور کون ہوسکتا ہے۔ کیا کوئی سہلی بھی اس لڑکی کو اتنا جان عمتی ہے جیتنا اس کی ماں؟" جہانگيرنے بےخوف ہوكر جواب ديا فضل دين بھی لاجواب ہو گیا جبکہ کرم دین کے چبرے پر ایک سامیہ

" تم كمنا كياج بح جموجها تكير بتر؟" ال باردرشت لجي بن بنيائيت كايك محرّ مفرد نے يوجها۔ ومين بس اتنا كهنا حيامتا مول مهنجا نيت ممل طور پرمعلوم كرے كدامل معامله كيا ہے۔ بينا كا اگر كى الركے ك ساتھ معاملہ تھا تو السی باتوں کی بھٹک سب سے پہلے ماں کو پہا چلتی ہے الوک کے تورنگ ڈھنگ بدل جاتے ہیں

جاتی ہے بھی ہو چھاجائے اس بارے سے" " و مکیر جہا تگیر کو خوائواہ میری بیوی کواس معالمے کے الله المائية من كما المول بعض آجا درنه جمع من اكولَى الموكَ الموكاء" كرم دين احيا تك مستعل موار ندموكات كرم دين اجا تك

"جاجا تو ميري بين كوخواخواه بدنام كرنا چهور وے اصل بات بتادے میں خاموش موجاؤں گا۔ جہاتلیرنے دوبدد جواب دیا تو کرم دین کواها تک محاملے کی علینی کا احساس ہوا۔

"اصل معاملے ہے کیا مراد ہے جہا تگیر تیرا۔" فضل دين بن كرخت ليج مين يوجها\_

"فضل جا جا بهتر ہے كەكرم دين خود بتائے" جہاتكير اب بھی کرم دین کا حر ام کررہاتھا۔ " كرم دين .... جها عبر كس معافي إت كردها

r-17 44

کی احمرے بات ہوگئ تو وہ پری کوسلی دیے لکیس اور وہ واقعی يالحج منث مين آسياتها\_

"اوه آئى ايم سورى ..... يس كجه ليث موكيا چلويرى بیٹا اب جلدی سے کیک کاٹو۔ "وہ گاڑی سے اترتے ہی سيدهالان ميسان كى جانب لا ياتهار

"اوکے پایا۔" پری نے ایک نگاہ اسپنے باپ کو دیکھا جس کے انداز میں بنی کے لیے خاص جذبات نہ چھے تصاورمر جهكا كركيك كاشخ كلى فضامبارك باداور تاليول ك شوري كون ألمى برى سب كوكيك كللا كر تحف وصول كريك مى جب احرك ياس أنى توكيك كالكوايرى ك باتحول سے کھاتے ہوئے اس نے بے حدمعقدت خواہانہ الدازس يرى سے كمار

"سوری بیٹا .... آج آپ کے لیے گفٹ نہیں لے كاكل يكادعده آب كيفرورتخفيك لآول كا-" ائس او کے بایا۔ وہ مجھدار بی مونے کا شوت دیتی مسكرا كربولي مسزعلوي عردبه يهال تك كه عارب تك نے ناپسندیدگی کی نظرول سےاے دیکھا وہ کچے دریا تک ان سب كماتهر بااور فكرمعفرت كرتا موااي كمر میں چلاآ یا۔عروبہ شکائی نظروں سے اس بے دروانیان کو ديمتى رە گئے۔وہ جاہ کربھی اس سے ارجیس عتی تھی اس محص نے اس سے اس طرح کے سارے حقوق وافقتیار ہی چھین

₩.....₩

محبتین رشنے اپنے مخلص دوست بیر کتنے انمول ہوتے ہیں ان سات سال میں وہ اچھی طرح جان چکا تھا وه صرف اسے شوق کے بناء پراسے محر والوں سے اسے ملک سے دور گیا تھا اور ایسانہیں تھا کہ اسے وہاں جانے پر کوئی چھٹناوا تھا بلکہ دئ جانا اس کے لیے کافی سود مند البت ہوا تھا۔ وہ وہاں کی ایک بہترین فرم میں اعلیٰ عهدے برفائز تھا۔اس کے والد منیر نیازی کا اپنا کاروبار تھا محروہ دوسروں کے بنائے ہوئے رائے پر چلنے کاعادی نہ تفابلكماينا راستخدمنا كرمزل تك كانجناجا بتاتفا حواب 45

کاردباراہیے دونوں بڑے بھائیوں کوسونی کر وہ دیمی کا ہوکررہ گیاتھا۔

بربيه فيصله اتنابهي آسان ندتها اغيار مين ابنا بهي مهل تہیں ہوتا کیہاں کی مصروف زندگی نے جس طرح اسے كاميابي كى راه پرگامزن كيا تھا د جيں اپنوں كى محبتوں كى كمى كا شدت سے احساس دلایا تھا۔ وہ اب تک ایسا کوئی دوست نہ بناسکا تھاجس کے سامنے اسے احساسات جذبات یا ول کھول کررکھ دیتا۔ دوست منے مرایے کام سے کام ر کھتے مشینی زندگی جیتے جیتے بھی بھی وہ خود کو بھی ایک روبوث بجھنے لگا تھا۔ ایک ایسا روبوث جس کے اندر کہیں شدت سے خواہش پلتی ہو کہ کوئی اس کا ایسا اپنا ہو جواس کی بركيفيت براحساس كوكم بغير سمحه لياركوني بوايباجو بردم اس كاساتهد ي محبت د \_ اس كاخيال ر كي اس كي فكر كرے وہ وہاں كية زادانه ماحول ميں بھى نہيں وحل سكا تھا۔ بنیادی طور یروہ حساس انسان تھا اس کے اندر ہوں نہیں خلوص و محبت کی خواہش مجلی تفی اور وہاں اس نے بہت کچھد مکھ لیا تھا سوائے خالص محبت اور وفاکے .... کافی عرصے بعد وہ وطن لوٹا تھا اور بھین کے دوست ے ل كروہ اندرتك اداس موكيا تھاركيسى قسمت تھى وہ ا پنول سے دوری پر ناخوش تھا اور اس کا دوست اپنول کے ورمیان ہوکر بھی خوش نہیں تھا بلکہ وہ تو زندگی ہے ہی ناراض ہوچلا تھا۔ عارب نیازی دل میں ٹھان چکا تھا کہ وہ احمر علوی کوزندگی کی جانب والیس ضرور کے کرآ سے گا اور اس سلسلے میں وہ سنرعلوی سے کافی دفعہ بات بھی کرچکا تھا۔وہ بورهى مال اس كے مقصد كوجان كربے انتہا خوش اور يُر اميد محی بران سب کے درمیان وہ سب پھی محسوس کرنے لگاتھا

₩.....

منجائيت من جو چيجه بھي موااس كا غصه كرم دين في محمر ي كرايني بيوى اور چيوني بني ير تكالا تفا\_فضله جايي كومار مار . كراده مواكر دُالا تها جواني كي دالميزي كي دور كمري كور باب ك غير كود كيدكر قرقركانيدان في بيوى كومار ماركر

- نومبر ۲۰۱۲ء

جوشايداس فيسوحا بمى ندتها\_

تھا۔ پہلی بیٹی صاعقہ کا بھی اس نے سودا کرڈالا تھا۔وہ کہال تقى كس حال بيريقى اس بات يه بخرفضله بي بي اس کی ایک جھلک و میصنے کو ترسی تھی۔ دومری بیٹی بیٹا اپنی دونوں بہنوں سے قندر ہے مختلف تھی وہ اوراس کا خالہ زاد سلطان ایک دومرے کو پسند کرتے تھے۔فضلہ بی بی نے مہلی باراحتجاج کیا تھا اوراس کی غیرموجودگی میں بینا کو سلطان كيمراه اين بهائى كمرروات كردياجهال اسكا سلطان سے نکاح ہونا طے تھا۔ کرم دین کے علم میں جب بدبات كن تواس فضله بي بي كساته جوكياسوكياس کے علاوہ اپنی ہی بیٹی کو پورے گاؤں میں بدنام کر ڈالا پر جب بات زياده برهي توسارا كمراك جهاتكير كسريردال ديا يشميناس كي نظروب كسامن بلي برهي هي معصوم دل موہ کینے والی ثمینہ کو دیکھ کراس کے شیطانی ذہن نے پید عال چکی تھی۔ مینا نہ سیح شمینہ ہی سیجے پرسب پھھاب الثا ہوچکا تھا۔حقیقت عملنے برکرم دین کسی کومنددکھانے کے قابل ندرما - بنجائيت في است كاول جيوز دين كاهم ديا تفاجبکہ فضلہ اور اس کی جی کوٹر کی ذمیدداری پنجائیت کے مربراه ففل دین نے اپنے ذمہ لے لی تھی۔

پردودن بعدی برا دل دہلا دینے والا واقع ظہور پذیر ہوا تھا۔ فضلہ بی بی اور کور کا کسی نے آ دھی رات بڑی ہے دردی سے ل کر ڈالا تھا۔ سے سویرے جب فضلہ کے گھر سب جانے تھے کہ قاتل کرم دین ہی ہے پرجوت کسی کے ہاس نہ تضاور پھراہم بات بیٹی کہ جس دن ہے فیصلہ ہوا تھااس دن ہے کرم دین گاؤں میں دکھا بھی نہ تھا۔ اس بات کو دوسال گزر چکے تھے عذر ااور جہا تگیر کی شادی میں بس کچھ ہی دن نیچ تھے کہ اچا تک عذرا کے باپ مبدالرجیم الدین کودل کا دورہ پڑااور وہ بھری دنیا میں عذرا کو عبدالرجیم الدین کودل کا دورہ پڑااور وہ بھری دنیا میں عذرا کو مبدالرجیم الدین کودل کا دورہ پڑااور وہ بھری دنیا میں عذرا کو مبدالرجیم الدین کودل کا دورہ پڑااور وہ بھری دنیا میں عذرا کو مبدالرجیم الدین کودل کا دورہ پڑااور وہ بھری دنیا میں عذرا کو مبدالرجیم الدین کودل کا دورہ پڑااور وہ بھری دنیا میں میں ہی کے موثل میں ہی نہ مجلی تھی اب باپ بھی نہ دہا۔ عذرا تو تم سے ہوئی میں ہی نہ کاؤی لو لئے دیکو کے مال بعدگاؤں والوں نے کرم دین کو گاؤی لو لئے دیکھا تھا اور کے افضل و این سے اپنے گناہوں گاؤی لو لئے کا ہوں تھک چکا توخونی درندے کی طرح کوٹر کی جانب بردھاتھا۔
"محصوم بیٹی کی چیخوں سے ترین فضلہ بی بی خود کو تھیٹی بیٹی
محصوم بیٹی کی چیخوں سے تریق فضلہ بی بی خود کو تھیٹی بیٹی
کو بیجانے دوڑی۔

" الحجى طرح خورے من لے اگر تو نے پنجائیت کو سے بتایا تو میں تیری بنی کی جان لے لوں گا اس کوتو تو نے مجھ ہے بچالیا۔ اس کوئیس بچا سکے گی تجمی۔ " وہ اس کے بالوں کوچنی سے اپنے فکنچ میں جکڑ کر جھٹکا دیتے ہوئے ایا اور زمین پر دھکا دے کرتن فن کرتا گھرے باہرتکل گیا۔

" علی است کرے جاتے ہی عذرا اندر داخل ہوئی۔

" چلی جاعذرا ..... تیرے چاجا نے دیکھ لیا تو تھے بھی شیس چھوڑے گا۔" فیضلہ تھیرا کرردتی ہوئی یولی۔

"میں نہیں ڈرتی جاجا ہے میرا باپ میری حفاظت کے لیے زندہ ہے۔" وہ تفر سے بولی۔

"جہت خوش نصیب ہے تو عذرا کہ تیراباپ کرم دین جیسا گھٹیا انسان ہیں تھے ہے جبت کرتا ہے تیراسودا ہیں کرتا۔" فضلہ بی بی کور کوسینے سے لگاتے ہوئے رو پڑی۔ "موکوچاچا کے کرتویت۔" عذرا کو بچ میں چاچی کی حالت د کیوکر تکلیف ہوتی تھی۔

''اس کے کرتوت بتادوں تو پھر میں کہاں جاؤں عذرا۔۔۔۔۔جوبھی ہے جیسا بھی ہے میرامحافظ تو وہ ہی ہے۔'' ''محافظ حفاظت کرتا ہے 'سودانہیں کرتا بیٹیوں کا۔'' وہ مجٹرک آتھی۔

"دوه أبيس اپني پچيال مانتان كب ب كالى محتاب اين ليختاب اين بچيال مانتان كب ب كالى محتاب اين ليختاب اين اتفا كهد كر پهوت پهوث كر دودى محقى مفررا چاه كريمي بخد كهدند بائن است بر مالات من محددى كے بول بھى اسے فدائ بى گئتے ہے۔ مادر پھر ده ہواجس كى كسى كواميد ندھى فضلہ بى بى نے دور پھر ده ہواجس كى كسى كواميد ندھى فضلہ بى بى نے

اور پروه ہوا ، س می وامیدندی صدر بی بے ہے مری پنچائیت میں کرم دین کا سارا کارنامہ کھول کرر کھو یا تھا۔ وہ ایک ایسا ناگ تھا جواپی اولاد کونگل جائے کا عادی

حجاب فومبر۲۰۱۲،

کی معافی ما تکتے دیکھا تھا۔ اپنی بیوی اور بیٹی کی قبر پرسینہ یٹیتے روتے دیکھا تھا دوسال قبل کا واقعہ اب لوگوں کے : ذہنوں پروہ اٹر بھی ندر کھتا تھا ویسے بھی عذراکے باپ کے مرنے کے بعدال کا مریرست کرم دین ہی تھمرا تھا۔ پنجائيت نے اسے ایک بار پھر گاؤں میں رہنے کی اجازت دے دی تھی اور تب ہی جہا تگیر کوخطرے کی تھنٹی بجتی محسوں

\$ ..... ♦

دہ پہت دنوں ہے موقع کی تلاش میں تھا اور خوش تعیبی سے تا ج اسے صبوتی سے بات کرنے کا موقع مل ی گیاتھا۔

" كيم مزاح بي آب ك؟" وه لان مين بيني عائ لی رہی می وہ ای وقت کیٹ سے اندر داخل ہوا تھا اسے وہاں بیشاد کھے کرسیدھاای کی طرف آ گیا۔

"بہت الجھے ہیں۔" اس نے ایک سیاٹ نگاہ احمریر ڈالی اور پھر نظریں محمالیں۔

"نه جانے کیوں مجھے ہمیشہ برہم ہی ملے ہیں اس عنایت کی کوئی خاص وجه "وه اس کی بےرخی نظر انداز کرتا ہواو ہیں بیٹھ کیا۔

'' میں اجنبیوں پر کسی طرز کی بھی عنایت کرنے کی قائل جيس-" وه اے جيز نظرول سے محورتے ہوئے بولى - احمر كاول أيك لمح كو ذوب **نكا \_ وه بير**توجاميًا تقا کہ دہ اس سے کتر اتی ہے محرا تناسخت ناپیند کرتی ہے وہ جان ندسكا تفار

"میں اب تک نہیں سمجھ پایا صبوتی کہتم مجھے ہے اتنا دور کیول بھا گئ ہو؟" وہ اپنی شوخی بھلائے سنجید کی ہے يوجهور باتفا\_

ررباها-"مسٹر احر..... یقین کریں آپ میرے لیے قطعی استف اہم نہیں کہ میں آپ سے دور بھا گوں یا کسی جذبے کا اظهار کروں " وہ سنگ ولی کی حد تک بے اعتمالی برتے ہوئے کھے گئے۔

ان سے دوئی بوھانے کے چکر میں گھر تک آن تھے ہیں اور پھوان کے جذبات سے محیل کرائی راہیں الگ کر لیتے ہیں۔ یقین کرلیں مجھا ہے میں رتی بحربھی دلچی نہیں۔" الفاظ من كريقر احرمششدره كياروه مزاجا بكلف ہوجانے والا مرجس قماش كالركاا يصبوى نے سمجما تھاوہ الياقطعي نبيس تفايه

ومیں ایسے گئے گزرے کردار کا حال ہوں نہ ہی اتنی ا الرى مولى سوج ركفتا مول في المحصافسوس كرمنا يروما ب س صبوحی کمآپ میں انسان کو پیجائے کی صلاحیت نہ ہونے کے برابر ہے۔" وہ افسوں سے سر ہلاتا اس لڑکی کو د مکیر با تھاجس کو پانے کا معم ارادہ اس کا دل کیے جیٹا تھا۔ اس نے خوابوں میں بھی تھیں سوچا تھا کہ صبوتی اس کے بارے میں اتن مقی رائے رکھتی ہوگی۔

"اتنائدًا لك كياآب كويرى رائ افي بارے يل جان كرا ب كاكيا خيال مستراحر .... آب جس مقصد کے تحت ہمارے کھریس زبردی ددی کا نتھنے تھے ہیں مجھے کیاعلم نہیں آپ کارادے کیا بیل میہ جوا تھتے بیٹھتے ا في نظرول كوريع مجم يغام بمج بين من كما مجمي تھیںآ پ کے ارادے۔جناب اس بارآ پ نے غلطالا کی كالتخاب كيابي من الركول من يتمين جآبى ظاہری شخصیت اور پیپول کی گری دیکھ کرالجھ جا کیں۔ میں مختلف مزاج کی اثری ہوں جا تیں کسی اور کے تھر میں جا کر دوستنال جمائيں' وہ سينے پر ہاتھ باندھے بغوراے و کیستاس کی ذات کی پرفخیاں ازار ہی تھی۔

"آپ جانتی جی صبوی .....آپ بے انتہا خوب صورت اور پر سش ہیں۔ "وہ بوسا رام سےاے بغور ديكما بوادهيم لهجيس بولا اتى بعزتي كي بعدا حرك ان تعریفی کلمات کی توقع بهرحال کوئی نہیں کرسکتا تھا۔ صبوحی بھی شپٹا گئ تھی ان تعریفی جملوں کوئن کراس ہے قبل وه حزيدا تكارے چباتى 'وه كھرے كويا ہوا\_

" بِيآ پ كى سوچ اورآ پ كا دل ائتماكى بدصورت اور "آب ميسيم در شايدار كول كوكليل تماشه عصة إلى جو بال بهت الجما كرتى بيل جو تلامري خصيت برريجه نيس

حجاب ۱۰۱۲ ۲۰۱۰ نومسر ۲۰۱۲

"برے اہتمام سے یادر کھا ہوا ہے آیے نے بھے می صبوحی ..... خيرتو ي تال " وه دل جلانے والى مسكرابث لبول برسجائے اے دلچیس سے د مجمعاً ہوابولا۔ "دحمهيس يادكرتى ب ميرى جوتى مونهدايليث...." وه غصے ہے آگ بگولہ ہوتی غرائی۔

"احر پليز ....اب چلوجيئ تم بھي راستے ميں ہرايك سے فضول کی یا تیں مجھارنے بیٹھ جاتے ہو۔" ساتھ کھڑی

اس حبینہ نے صبوحی کی بدلمیزی مجمنجملاتے ہوئے اجر کا بازو پکر کردهگیلتے ہوئے کہا۔

" بىلو.....سنولژگئ اس كى باتوں ميں نيا تا ايك نمبر كا فراڈے بیدکل تک میرے کھر کے چکرلگارہا تھا اورا ج تہارے ساتھ گھوم رہا ہے۔"اے طورے صبوفی نے اس حسين مر بدوماغ لؤكي كا بعلا جام الها تعيا احر البنة يرشوق لگاہوں سے مستقل صبوتی کو گھورنے میں مکن تھا۔

"تم اے سچائی بتارہے ہو یا میں بتاؤں۔" اس لڑکی نے ج كرا تركود مكھتے ہوئے كہا۔

"تم خود ہمادو "المرنے اجازت دے ڈالی صبوحی کو اب چھفلط ہونے کا احساس ہوا۔

" و ترس تامعلوم .... آپ کی اطلاع کے لیے عرض كرول ميں اورا حركزن بيں اورايك دوسرے كے بہترين دوست بھی اورانبیں میرے مرے چکرنیں لگانے پڑتے كيونكه بهم ايك بي محريس ريح بين اور بان.....ايك بات اور بتادول اس كي فضول كي شوخيول يست آب كولكا كه بيكوئي دل بھينك عاشق ٹائىپ كاانسان ہے مراطلاعاً عرض کروں کے بیار کیوں کے چھے جیس اڑکیاں اس کا پیچھا کرتی اس تک چیجی ہیں جیسا کہ اس وقت آ ہے.....!" وہ جھٹی حسين تحى اتى بى گر بجر كمبى زبان بحى ركھتى تھى دومند ميں چىلىجاژتى صبوحى كامنىدىندكردالا\_

"لڑی ....تم ...." خفت کے احساس سے مرح پڑتا چہرہ لیےوہ ابھی اتنابی بول یائی تھی کراس اڑی نے انگلی اٹھا كراس خاموش مون يرمجور كرديا-

"افيول الركانيل مروبنام بيمرا" وواتنا كمه

جاتیں درنہ میری طرح آپ بھی دھوکہ ہی کھا تیں۔بے ائتا خوب صورت اوك دل كے كتنے برصورت موتے بين اس كاندازه آج مجمع بخوني موكيا-"وهاين بات كهدرومال ر کا نہیں کیے کیے ڈگ مجرتا وہاں سے چلا گیا پر جاتے جاتے صبوتی کوسرتا پیرسلگا گیا تھا۔

چرا کے کی دنوں تک صبوتی نے احرکوایے گھرنہیں ويكما اس في بهال أنا يحيور وياتفا

و کیا خرکوئی اورال کی ہو کسی اور کے گھرے چکرلگا رہا ہو۔'' نہ جانے اس کا دل کیوں اس کا منتظر تھا ایک عجب ف شرمند کی تھی۔ احرفے بھی اس سے بدھیزی کی متمی نہ ہی کوئی افتو بات اس دن اس نے بناء وجہ کے اہے بہت کچھ کمہ ڈالا تھا۔مضطرب دل کو وہ ایسے ہی بہانوں سے بہلا رہی گی۔ کھدن عزید سر کے اجر مگر بھی نیآ یا اور جو خفت اس کے دل میں پیدا ہو چکی می وہ حرید جر میکرتی چلی گئی۔اس دن وہ اپنی دوست بیا کے ساتھائی پیندیدہ بلس خرید کر باہرآ رہی تھی ہمی اس کی تظرسانے ہے احریر پڑی وہ اکیلائیس تھا بلکہ ایک انتہائی حسین لڑی کے ہمراہ تھا۔ صبوتی کولگا جیے کی نے اس کے اندرا کے لگا دی ہودہ فضول میں اس محص کے ليےشرمنده مور بي تھي وہ تھا بي نہيں اي قابل اس کي پہلی رائے بی اس کے بارے میں درست تھی۔

"تم يهال ذراركتابيا ميس الجعي آئي" وه است ويي چھوڈ کراحمری جانب برھی۔

"واه ..... برى جلدى الركى يعنسال آب نيواس دن توبرے دعوے کرتے گھرے لکلے تصاور واوا ہے کی خود داری کے اس کے بعد ہارے کھر قدم بھی ندر کھا مرتبین مبیں خود داری کہاں اے توعقل متدی کہیں سے کردال جہاں گلتی نددیلمی اس راہ ہے راستہ موڑ کرنی راہ برنکل جائے بندہ۔ وہ طعربیانداز میں کہتی سینے برہاتھ باندھے ایسے طور سے اسے شرمندہ کرنے کی مجر پورکوشش کردہی تھی ہے خری جملہ البنتہ اس نے اس کے ساتھ کھڑی حسینہ کو

حباب ..... 48 ...... نووسر ۲۰۱۲،

معاف کرنے پر رضامند کرنی لیا تھا۔ بیدہ مشکل حالات تھے جب کوئی اپنا بھی ساتھ نددے پر پہاں احمر نے اپنوں سے بڑھ کر ساتھ دیا تھا کوئی ڈیڑھ دو ماہ بعد رافع کی جان اس کیس سے چھوٹی تھی اور وہ احمر کے خلوص کا ول سے قدر دان ہوچکا تھا۔

صبوتی نے ان دنوں ایک نے احرکو جاتا تھا اس تمام عرصے بیں احمر نے اس سے ایک بار بھی بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس کا رویہ یوں تھا جیسے اسے وہ پہچانتا ہی نہ ہو حالانکہ اس نے کئی بار رافع کے حوالے سے بات کرنے کی کوشش کی محراس کے سرد دھتا طرویے نے اسے روک دیا اور آئی بہت ہمت کر کے وہ اپنے پچھلے رویے پر معقدت اور اس مشکل وقت میں اس کے خاندان کا ساتھ دینے پرشکر ریکر نے آئی تھی۔

دو آپ کے شکر مید کی قطعی ضرورت نہیں ہیں نے جو
کی کیا اپنے دوست کے لیے کیا۔ بیسرامر میرااور میرے
دوست کا معاملہ ہے۔"وہ بے جھبک اسے چندلفظوں میں
ہی بہت کی جسنا گیا اور دہ اس کے لفظوں پرخور کرنے گئی۔
میں بہت کی جسنا گیا اور دہ اس کے لفظوں پرخور کرنے گئی۔
''میرااور میرے دوست ……' اور دہ پاگل خوش فہی کی
انتہا پر پہنی سوچتی تھی کہ بیسب دہ اس کی دجہ سے کر دہا تھا
جبکہ دہ تو کہیں تھی ہی نہیں دل کوایک دھی کہ سالگا۔

"دمیں جانتی ہوں میرے پچھلے رویے نے آپ کے دل کو بے حد تکلیف پہنچائی ہے۔ میں سخت شرمندہ ہوں کہ آپ کو پہنچاننے میں تلطمی کی۔ میں بچ میں معذرت جاہتی ہوں آپ ہے۔" وہ ندامت سے سرجھکائے اس سے شرمندہ شرمندہ می بول رہی تھی۔

" کوئی بات نہیں آپ کی معدرت قبول کرلی ہے ہیں نے۔" وہ بناء اسے دیکھے سرسری سے لیجے میں کہتا ہوا اپنا موبائل چیک کرنے لگا۔

"دينى كآپ دەسارى باتنى بھول كراب دوئ كے كيے راضى بين؟" دەس كے معذرت قبول كرنے پرخوش موتے ہوئے ہوئے

ن ای او استوی معدرت جول او اے کا مطب ہراز بہای

کراحرکا ہاتھ تھام کرآ کے بڑھ گئے۔ احرفے جاتے ہوئے اسے بول دیکھا جیسے اس کی حالت کا مزہ لے رہا ہو۔ "تم نے بے چاری کی مجھ زیادہ ہی بے عزتی کر ڈالی۔" وہ دونوں ہاتیں کرتے ہوئے پارکٹ ایریا کی جانب بڑھ دے تھے۔

ن کیاتم سنجیدہ ہو؟ جنتی بےعزتی اس نے تمہاری کی نال اس کا تو ایک فیصد حصہ بھی ادا نہیں کیا میں نے۔" عرد بہ نے غصے سے احرکو گھورتے ہوئے کہا۔

" پار جو بھی ہے وہ آٹر کی اچھی آگتی ہے جھے" وہ ہنتے ویئے بولا۔

و کوئی طل نہیں تہارا جمہیں تو ہر دہ لڑکی انچی گلتی ہے جوتہاری بے عزتی کرتی ہے۔ دہ نبی میں سر ہلاتے ہوئے کار کا دروازہ کھول کرفرنٹ سیٹ پر بیٹھنے گلی اس کے جواب میں اجمر کا ایک جا ندار قبقے گاڑی میں گوئے اٹھا۔

"اگرالی بات ہوتی توتم سے زیادہ مجھے اس دنیا میں کوئی اچھانہیں لگنا۔"

ول پی بین است است کمال کرتم میرا نصیب بنو" عرد بدنے اس کی بات پراسے کھورتے ہوئے کہا۔ اس بات کو کوئی ایک ہفتہ گزرا ہوگا کہ ایک دن شک اچا تک رافع کی کال نے اسے گھبرا دیا۔ وہ بہت بوی مصیبت میں گرفتار ہوچکا تھا اور اس وفت اسے احمر کے علاوہ ایسا کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ جو فی الوقت اس کی مدد کرئے اس کی گاڑی سے ایک ایمسیڈنٹ ہوگیا تھا اور حادثے کا شکار محض اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا اور اس

وقت پولیس استیشن میں بیٹھا تھا جہاں بردی مشکل کے اے کال کرنے کی اجازت ملی تھی۔ رافع نے گھر کے بچائے وہ کال کرنے کی اجازت ملی تھی۔ رافع نے گھر کے بچائے وہ کال احمر کو کی تھی نہ جانے کیوں اسے یقین تھا کہ اس تھود ہے سکتا ہے اور اس کا ساتھودیا کی تھین درست ثابت ہوا تھا۔ احمر نے واقعی اس کا ساتھودیا اور بے انتہا دیا تھا۔ یہ معاملہ کافی تھین تھا اور کافی طوالت

بھی افتقیار کرچکا تھا پر احر نے نہایت سمجھ داری سے کام لیتے ہوئے دوسر نے فریق کومنہ مالکی رقم کے وش رافتے کو

(57)

## یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

# ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

## یا کے سوس ائٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کش

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

كے ليے خوشياں لے كرآئے كا يا آ زمائش اوراس ذات كريم نے جو خوش اس كے مقدر يب السي تھى إلى ير ناشكرى كاسوال بى بىيى بىدا بوتااتكارى تخياتش كهال مى دل بيس تگاہویں میں اور پہاں تک کرزبان پرجھی اقرار کی ہی اجارہ داری می اوراس کے ایک اقرار نے اسے پچھیای ونوں میں نہایت دھوم دھام سے صبوحی احمرعلوی کی پیجان کے ساتھ علوى باوس يهبيجاد ياتها\_

"میں تم سے ناراض نہیں تھا .... ناراض ہوہی نہیں سکتا تھا تمہاری ان انتہائی بے دقو فانداور طفلاند مسم کی باتوں پر بھی نہیں۔"شادی کی اولین رات وہ اس کے سوال پر ہنتے بوتے بولاتھا۔

" كهروه كيا تفاجواتن سردمهري وكمعائي ايت يخت الفاظ ے بھے شرمندہ کیا۔ وہ ہکا ایکا ک اسے دیکھے گئے۔

"برله ..... بدله ..... بدله ..... "اس نے ایک ہی لفظ کو تنین مختلف انداز میں کہا۔ پہلی باراس کی آسمھوں میں آ تھھیں ڈال کر دومری باراس کے قریب ہوکر تیسری بار اس کے کان میں سر گوئی کرتے ہوئے۔ چو تھے کی نوبت مہیں آئی می صبوتی نے ایک زوردارد مکادے کراہے بستر الرحك يرمجودكردياتها-

"ايكسكيوزي ..... مين شوهر بهول تمهارا ذراعزت كرد میری'' وہ حقل ہےاہے دیکھتے ہوئے بولاً ابھی تک شوہر نامدارنے المصنے کی کوشش جیس کی تھی۔

" مجھے اتناستایا بہلے اس کا جرمانہ مجلتو پھر کرتی رہوں کی تمہاری عزت افزائی .....اوہ میرا مطلب ہے *کہ*آ پ ك عزت " وه دانت كيكياتي بوئ علي علمارلى ہوئی ظالم مہارانی کی طرح چھھاڑی تھی۔ شوہر نامدارنے پسیائی اختیار کرنے میں عافیت جانی مہارانی کے خطرناک تورے مقابلہ کرنافی الحال اس کے بس میں نہھا۔

زندگی حسین سے حسین تر ہوچکی تھی دہ دونوں ایک ووسر \_ كوياكرونيا بحلانے كاعملى مظامره كر يكے تھے مسٹر اور مسز علوی اور عروبدان کی باتوں ہے بھی محفوظ ہوتے تو محمى مصنوى تفقى كالظهاركرية عروبية المترصلم كطلاكهتي

ہوتا دل دکھانے کا دوبارہ موقع دیا جائے۔آپ پلیز راقع کو بھیج دیں اس سے ل کر مجھے کھے ضروری کام بھی بٹانے ہیں۔ وہ بے صلا رام سے دوٹوک کیے میں کہتا اے بہت کھے جنا گیا۔ وہ بے بھینی ہے اے کھ کھوں تک دیکھے گئ وہ نٹ کھٹ شوخ وشرارتی سااحمراس حد تک بدل جائے گا اس نے سوچا نہ تھا۔ وہ اس احمر سے قطعی مختلف تھا جو کچھ عرصة بل اس كے سامنے جيكا كرتا تھا۔ وہ اثبات ميں سر ہلائی اٹھ کروہاں سے چلی گئی۔اسے افسردگی سے جاتا و کھے كراحر كيون يريزى جاندار مسكراب يميل كي تحى \_

"أتى آسالى سے فقط معانى بى ملے كى الرعلوى كى محبت میں۔ بڑے جتن کیے ہیں تمہارے دل تک رسائی حاصل کرنے کے لیے اب مجھ پاپڑتم بھی بیلومس صبوتی .... وه زیراب بزیرایا اور اس کی استحمول میں شرارت کل رای کی۔

صبوحی ایں دن کے بعد سے اس سے بات کرنے ی کریز کرنے کی تھی براس کی تا تھموں میں جھائی افسردگیا تدامت اور فنکوے اس کے دل کا حال بخو بی احمر تک پہنچا سے تھے اور پھر ایک دن اچا تک وہ ہوا جو صبوحی کے وہم وكمان مين دوردورتك ندتها المركي كمروا للمرك لي اس كارشته لے كرا ئے تھے۔ كھر والول كے دلول ميں تو ويسي بى اس كامقام تقامروه جزيز بوربي تقى \_

"احمر بهت اليما انسان بصبوحي ..... بهت محبت كرنے والاً احساس كرنے والاً رفتنوں كو بھانے والاتم بہت خوش قسمت ہوجوقسمت حمہیں اس کے ساتھ کا موقع دے رہی ہے اب پلیز اے اپنی بے دوفی ہے گنوانہ دینا۔" وہی زبان دراز عروبہ آج اس کے سامنے ایک مخلص دوست کاروب دھارے سمجمارہی تھی صبوحی نے بخوراس لژكى كاچېره ديكها و بال صرف اينائيت اورخلوص بى خلوص تھا خود وہ بھی احمر کواچھی طرح جان چکی تھی۔ وہ جیران تھی کدوہ جو بچھرای تھی کہ احر کو کھوچکی ہے آج قدرت نے کننی آسانی ہے اس کی جھولی میں دے ڈالانھا۔ انسان والعي تبيس جافتا كماس كي زندكي شراكي والا فيا حوز اس

50 ..... نه وسر ۲۰۱۲ء

FOR PAKISTAN

وه چاہتی می کمآن کا دن احر اور صبوتی ممل طور بر ایک

₩.....

عدرا کے باپ کے چہلم کے بعد جہاتگیرائی مال کے ذریعے کرم دین پرعذرااوراس کی شادی کے کیے دباؤ ڈالنےلگا۔ شمینہ کی شادی کے فرائض ہے وہ پہلے سبکدوش ہوچکا تھااور پر کرم دین کااصل جرود کھے لینے کے بعدوہ عذراك حوالي سے بے حدفكر مند بھى تقالىيد مناسب تقا کہ جلد سے جلدان دونوں کی شادی ہوجائے بر کرم وین نے ان دونوں کی شادی کو لے کرآنا کانی شروع کردی متی ۔ ثریانی بی اور جہا تکیر کرم دین کے شادی ٹالعے کے بہانوں پر فحک کئے تھے۔ انہیں کرم دین کے ارادے نیک نظرند آئے تو برادری کے بزرگوں تک معاملہ پہنچا۔ نفل دین نے جہا تکیراورعدراکی شادی کے بابت کرم وین سے دریافت کیا تو وہ انہیں بڑے آرام سے بیا کھد کر

"میں کب شادی سے الکار کررہا ہوں میں تو ثریا بہن ے صرف چندون مخبر نے کے لیے کمدرہا ہوں۔ بھائی کو گزرے چند ماہ ہی ہوئے عذرا بیٹی کوبھی سنجیلنے کے لیے مجحد فت در کارے دہ تھل جائے تو کردیں مےدونوں کی شادی\_" فضل دین کوکرم دین کی باتوں میں وزن نظر آیاسو والهراآ كرجها تكيركو كجهدوفت تفهرجان كااشاره دياربات کیونکہ گھرے لکل کر پنجائیت کے سربراہ تک جا پیچی تھی ال وجدے جہاتگیر بھی کچھ صد تک مطمئن ہوگیا مگر پھر اجا تك وه بواجس كاجها تكيركود بم ومكمان بهى نه تفا\_

ثرياني في كاملك الموت كى جانب سے بلاواآ كيا اوروه واغ مفارقت وے كراس دورتى بھاكتى زندكى كوخير باوكه كنيس عُم نا قابل برداشت تها آيك مال بى تو ره كى تقى اس کے پاس وہ ہی تواس کا سہار اٹھیں اب بیسہار ابھی اس ے چھن گیا عم شدیدتھا بہت دن تک توجہا تگیرکواہنا بھی هوش ندر بأ وه تب بھی برگانه ہی رہتا اگر اس دن عذرا اس عصف زان اور بيان كن فردري .

"تم دونوں نے مجھے بالکل ہی اکیلا کردیا ہے اس سے تو بہتر تھا کہتم لوگوں کی شادی ہی نہ ہوتی۔" اور وہ دونوں دوسرے کے ساتھ گزاریں۔ ال كے جلے بھے انداز پر فیقیدنگا كر ہنتے۔

زندگی کھے قدم اورآ کے بردھی احمر اور صبوحی کے آگلن میں ایک خوب صورت بری نے جنم لیا۔ وہ اس قدر حسین تھی کہاں پرے نگاہ ہی جیس آتی تھی۔جیرِت آتیپز طور پروہ صبوتی کے بجائے عروبہ سے مشابہت رکھتی تھی اور اس مشابهت پر ہی عروبہ نے اس تھی پری کا نام حقیقت ہیں یری رکھ دیا۔ وہ صبوتی کے ساتھ ساتھ بری کا بھی بے صد خیال ر من می می بری سے اتن محبت دیکھ سکرانی دیتی۔ یری ہرگزرتے ون کے ساتھ بوی مورای تھی عروہ کی محبت نے یری کو بھی اس کا گرویدہ منا ڈالا تھا سارادن وہ یری کے

" بھی بھی جھے لگتا ہے حروبہ جھے سے زیادہ پری سے محبت كرتى باحر" ال دن ده ددنول فيرس مين بينے عائے لی رہے تے جب صوی نے بیات کی ۔ احریے جب سے صبوتی کودیکھااس کے چیرے برسادگی چیلی تھی اوروہ مسکراتے ہوئے شجے لاان میں بری کو کود میں بھائے جعولا جعولتي عروبهكود مكيدري تقى

" ال مجھے بھی اکثر ایسامحسوں ہوتا ہے کہ یری ہم سے زیادہ عروبہ کے قریب ہے۔" وہ بھی بالآخر اعتراف كربيضا

وقت نے کروٹ بدل تھی خوشیوں سے چبکتا علوی باؤس اجا تك عم مين دوب كيا علوى صاحب اجا تك ول كادوره يرف نے كسب انقال كر كئے تھے صدمہ بےمد تکلیف دہ تھا جہال سرعلوی شوہر کے بوں چلے جانے پر ایک عرصے تک غمز دہ رہیں وہیں پُرشفقت باپ کا سامیہ چمن جانے پراحمراس المناك حادثے كيزيراثر تدهال رہا۔ چھر رفت رفت وہ سب ہی طوباً و کرباً زندگی کی طرف لوشے لکے۔ آج بہت زمانے بعد احراور صبوحی کھرے بابر تكل من صبوتى كى سال كر التي ان كا آج بابر دركااراده تفارة يراه سالدين كوعروب في اليهاي على وك ليافعا

- 1017 ..... 51

منصوبہ بندی مٹی میں ملادی تھی۔وہ جہا گیر کو بھی بھی عذرا کی صورت خوشی نہیں دیتا چاہتا تھا پہلے بھی اس کے ارادے ای مخص کی وجہ سے خاک میں ملے تھے اور آج پھروہ اس کے منصوبے کے آج ارہا تھا۔

مراس باراس نے ہوئی مندی سے کام لیا تھا۔ گھر جاکر ہوا بھی نہ لگنے دی عذراکو کسی بات کی اور بڑی ہی راز واری سے اپنا کام کرتا گیا۔ کوئی ایک ہفتہ گزرا ہوگا جب عذراد وبارہ روتی ہوئی جہا تگیر سے ملنے آئی اس باروہ کھیت کی طرف جاتی ہوئی میگر نڈی سے ذرا پر سے ملے تھے۔ '' جھے کو کوئی فکر نہیں تال میری تو بیٹھ آ رام سے اپنے گھر۔ کل بیاہ رہا ہے میرا جا جا جھے۔'' اس کے اپنے گئر روس جی تھی۔' اس کے جہا گیر روس جی اٹھا۔

"ایسا کیوں کہ رہی ہے عدرا ..... تیرا چاچا ایسا نہیں کرسکتا میں نے فضل چاچا کوسب کچھ بتادیا ہے انہوں نے خود ہاری شادی کی تیاری کا کہا ہے۔" وہ بے بیٹی سے کہ رہا تھا عذرا کی بات نے اسے بھی پریشانی میں جسلا کر ڈالا تھا۔

"و کیا جاتا نہیں صرے چاچا کو جیپ کر میری شادی کر ڈالے گا تو کیا کرے گا کھر اور اور فضل چاچا۔" وہ شادی کر ڈالے گا اور کیا کہ اور اور فضل چاچا۔" وہ شخصے سے چھنکاری تھی۔" جاتا بھی ہے تو چاچا کا ماضی کیسا تھا کچھلی بار بھی پنچائیت نے جو فیصلہ کیا گنتا اس کی حفاظت کر کئی د کھر لیما اس بار بھی پیچھ یونی ہوگا جب تھیں رہوں گی تو یادا ہے گی تھے عذرا۔" وہ اشک بہاتی اسے ملامت کرتی جانے کومڑی ہی تھی کہ دور سے تے کرم دین کود کھے کراس کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔

المسلم الموردين الموردين المسلم الموردين الموردين

فضل دین کے سامنے تو وہ حامی بھر آ یا تھا مگر دل میں 'جو اٹرکنڈیشن کی خنگی گاڑی میں پھیلی ہوئی تھی اور ایف بخض بغض وعناد جہا گیر کے لیے پال رکھا تھا وہ الاؤ کے مانند ایم پہ جنید جمشید کا بھیشہ یا درہ جانے والانغہ گاڑی میں ایک اس کوب اس کے اندر بھڑک رہا تھا۔ احمر کے لب بھی اس خوب اس کے اندر بھڑک رہا تھا۔ احمر کے لب بھی اس خوب کے اندر بھڑک رہا تھا۔ احمر کے لب بھی اس خوب کے اندر بھڑک رہا تھا۔ احمر کے لب بھی اس خوب کے اندر بھڑک رہا تھا۔ احمر کے لب بھی اس خوب کے اندر بھڑک رہا تھا۔ احمر کے لب بھی اس خوب کے اندر بھڑک رہا تھا۔ احمد کے اندر بھڑک رہا تھا۔ احمد کے لب بھی اس خوب کے اندر بھڑک رہا تھا۔ احمد کے اندر بھڑک رہا تھا۔ احمد کے لب بھی اس خوب کے اندر بھڑک رہا تھا۔ احمد کے لب بھی اس خوب کے اندر بھڑک رہا تھا۔ احمد کے لب بھی اس خوب کے اندر بھر کی میں بھر کی ساتھ کی میں بھر کے اندر بھر کی بھر بھر کے اندر بھر کے اندر بھر کی میں بھر کی ساتھ کے اندر بھر کے اندر بھر کے اندر بھر کی بھر کی ساتھ کی بھر کی ساتھ کی بھر کے اندر بھر کی بھر

" کھون سے مارے کر بڑے عجیب سم کے لوگ آرے تنے چاچا آئیں کمرے میں لے کر بند ہوجاتا ہے نه جانے کیا معاملات معے کرتا۔ ان سب کی نظریں بھی بری گندی تھیں بوے خراب انداز میں دیکھتے تھے مجھے۔ مجھے تو وحشت کے مارے دم لکا المحسوس ہوتا تھا۔ کل رات مجرا ئے متھ وہ لوگ اوراس ہار میں نے بندور واز بے سے كان لكاكرسارى كفتكون لي جهاتكيرجا جاميرارشته كبيل اور مطے کررہاہے۔ پچھ کر جہا تگیر.... میں تیرے علاوہ کی اورے شادی میں کرناچا ہی۔ وہرونی ہونی اس کے ہوش الراكئ \_ جبالكيرسوج بحي نبيس سكتا تفاكه كرم دين اس حد تك بھی جاسكتا ہے اس كے حالات سے فائدہ افغا كروہ یوں چوری چھیے عذرا کی شادی کرنے کی سازش تیار کیے جیٹھا تھا۔وہ شدید غصے کے عالم میں فضل دین کے باس كينچااورسارى بات گوش گزار كروالى فضل دين نے تمام بالوں پر فور کرتے ہوئے فورا کرم دین کو بلوایا اوراس سے بازیری شروع کردی۔

"اورس می میں ایسا کیے کرسکتا ہوں۔ ٹھیک ہے جھے
سے ماضی میں بری ظلمایاں ہوئی گر اب میں الی حرکتوں سے بازآیا۔ یہ جہالگیر پتر کو پھے غلط تھی ہوئی ہوئی ۔" کرم دین گر گراتا ہوا جھوٹی وضاحتیں دینے لگا جہالگیراس کی بات می کرفھے سے پہلو بدل گیا۔

"اگرائی بات ہے کرم دین تو تم عذرا اور جہاتگیری
شادی کی تیاری کرو۔ شادی بیاہ میں بلاوجہ کی تاخیر بدگانی
اور بڑے مسائل جنم دیتی ہے۔ عذرا بیٹی بھی اپنے گھر کی
ہوجائے اور جہاتگیر کا بھی گھر بس جائے بہتم سب کے
لیے خوثی کی بات ہوگی۔ فضل دین ایک تجربہ کا زنانہ
شناس انسان تھا۔ کرم دین کو بھی ایک عرصے ہے جانتا تھا
موفیصلہ جہاتگیر کے تی میں دے کربات ختم کرڈالی پرکرم
موفیصلہ جہاتگیر کے تی میں دے کربات ختم کرڈالی پرکرم
فضل دین کے سامنے تو وہ حامی بھرآیا تھا مگر دل میں جو
بغض وعناد جہاتگیر کے لیے پال رکھا تھا وہ الاؤ کے ماند

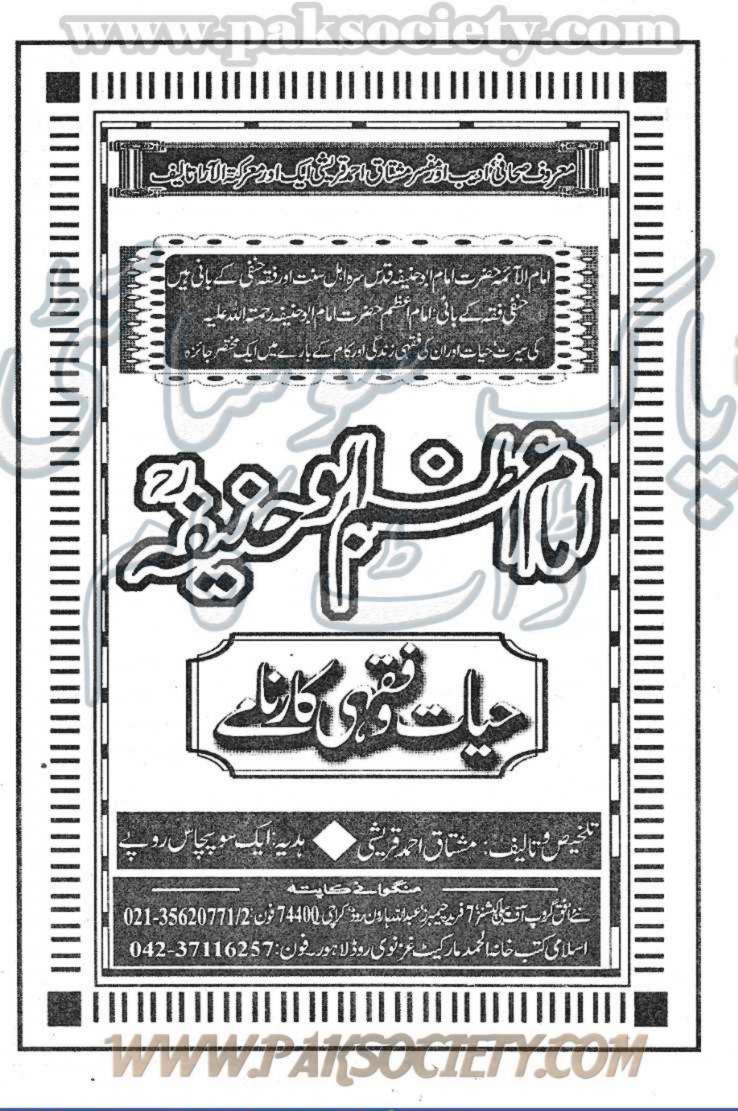

کرنے کے لیے ڈرائیونگ کی اجازت وے دی تھی۔ ان کی شام تو اس نضول ہی ضد پرخراب تو ہو پھی تھی پر اس کا اختیام وہ ایک خوشگوارا نداز میں کرناچا ہتا تھا ہے بٹاہ محبت کرتا تھااس ہے۔

" مخینک بوسوچ کی احر .....! تم واقعی بهت ایکه به و اقعی بهت ایکه به و آقی بهت ایکه به و آقی بهت ایکه به و آن الو بو " وه بچول جیسی خوشی اور محبت کا اظهار کرد بی تمی به و بیت بری به وایندا آئی بهید بو " وه نروشه پن

" تمہارے اس ظالمانہ جواب کے باوجوقا کی او بوسوجی احمر.... " صبوتی نے گاڑی اسٹارٹ کرتے ہوئے انتہائی محبت سے احمر کود کیمنتے ہوئے کہا۔ احمر نے فقط اسے خفکی سے دیکھنے پراکتھا کیا اس کی بات مان چکا تھا اب تخرے دکھانے کا بھر پورموقع تھا اس کے ہاتھ۔

گاڑی اسٹارٹ ہو چکی تھی اور اپنے سفر پر گامزن تھی اور اپنے سفر پر گامزن تھی ان دونوں کی چھوٹی ہیں بھی ساتھ ساتھ جاری تھیں ۔ احمر بار بارصبوتی کو گاڑی احتیاط سے چلانے کا کہہ رہا تھا اور وہ اسے ستانے کے لیے گاڑی کی رفتار بردھائے جارہی تھی ان کی گاڑی گاڑی کی رفتار بردھائے جارہی تھی۔ جارہی تھی۔

"فسبوتی اب آنے والا عمل مت تو ژنا گاڑی روکنا۔"
احمر نے اسے تعلیمی انداز میں کہا وہ اب تک راستے میں
آنے والے برسکنل کو تو ژنی آئی تھی اس کی نظر میں رات
کے اس وقت سکنل پر رک کرسکنل کھلنے کا انتظار کرنا نری
حمافت ہے۔ وہ ابھی بھی اس کی بات پر نچلا لب شرارت
سے دابے مسکماتے ہوئے سر ہلاگئ صاف ظاہر تھا کہ اس

اس نے اس تنال کو بھی اس تیز رفتاری کے ساتھ عبور کرتے ہوئے ایک فاتھانہ مسکراہت احمر کی جانب اچھالی تھی جواسے غصے سے گھور رہاتھا۔اس سے قبل کہ وہ پڑھ کہتا وائیں جانب سے آتے ایک تیز رفتارٹرک نے زوردار طریقے سے ان کی گاڑی کو جٹ کہا ٹرک اور گاڑی کے جولتاک تصادم سے فضا گونے آتھی۔گاڑی قلایا ذیاں کھائی فش یا تھ سے جا اکرائی تھی۔رات کے صورت کیت کے بول گنگناتے ہوئے اپنے دل کا حال بیان کررے منے صبوتی مسکراتی ہوئی اپنے ہمسفر کو وقفے وقفے سے دیکھر ہی تھی۔ آج اس کی سال گر تھی اور اس کی خواہش تھی کہ بیاس کی زندگی کی سب سے خوب صورت شام ہو۔

و این از این از این از این از میری این از میری این از این این از این این از ای

'''ہونہہ۔۔۔۔۔کہیں مادام کیا خواہش کرنی ہے۔'' اے ایک لحدلگا تھاریہ بھے میں کہ صبوحی کا فرمائٹی پروگرام کا آغاز ہواہی جاتا ہے۔

"میری خواہش ہے کہ آج اپنی سال گرہ کے موقع پر ہم ڈنر کے بعد لانگ ڈرائیو برجائیں اور ....." اتنا کہد کروہ معصومیت سے احمر کی جانب دیکھ کرخاموش ہوگئ۔ "اور کہا....ال کہ بھی دونال آئی ج کردن تھیاں کی ہم

"اوركيا .....اب كهد بحى دونال آج كدن تهارى برخوائش پورى بوگي سويث بارث " ده اس كى جانب محبت باش نظرول سے دي محمد بولا۔

'' اور بیر که .....آن ڈرائیونگ میں کروں گی۔'' وہ شرارت ہے کہتی مجلالب دائنوں تلے داہدات ریکھنے گئی۔

" یار کھی بھی فرمائش کراو گر ڈرائیونگ کی بات نہ کرو۔" گاڑی میں جھائی رومانیت بل بھر کومعدوم ہوئی وہ حقلی سے بولاتھا۔

"المحر پلیز نال بس آج کے دن۔"صبوحی نے ملتجیانہ نداز اینایا۔

" صبوتی تم بالکل انجھی ڈرائیونگ نہیں کرتیں کہیں نہ کہیں ضرور گاڑی تھوتی ہو اور آج کا دن میں تمہاری ڈرائیونگ کی نذر کر کے اسپائل نہیں کرنا چاہتا۔" وہ سجیدگی سے صاف اٹکار کر گیا تھا۔

''اوک۔'' وہ منہ پھلا کر سامنے دیکھتے ہوئے ہولی پھر سارا رستہ خاموثی میں کٹا۔ یہاں تک کہ ڈنر بھی بھڑے ہوئے موڈ کے ساتھ کیا گیا۔ڈنر سے والیسی پر احمر نے دل پر پھر دکھ کر فقاد صوفی کا بھڑا ہوا موڈ بھال

rely ...... 54

اس پہر وہاں ہے گزرتی چندایک گاڑیاں اس علین ے تنے اندھیرے اور کھنے درختوں کے باعث وہ حادیثے کودیکھ کررک می تھیں۔ گاڑی کی حالت نا قابل تتنول أنهيس ويكيدنه سكحيه "بس جی رقم کیرانے کی درے پھرتوجی جان ہے بهارے ساتھ ہوگافضل دین۔" کرم دین کا انداز خوشا مدانہ

بیان تھی انسانیت کا درد رکھنے والے پچھ لوگ اس پکلی ہوئی گاڑی کی طرف برھے تھے۔

₩.....₩

کرم دین کواس جانب آتا دیکھ کر جہاتگیرعذرا کولے كردرختون كآثر ميں ہوگيا۔كرم دين اكيلان تقاس كے ہمراہ کچھلوگ تھے۔ جہاتگیر نے غور سے انہیں دیکھ کر پیچانے کی کوشش کی محران میں سے کوئی بھی ان کے گاؤں كانتقأ وهلحه بلحة تريب تيريت تضاوران كي سركوشيال بهي اب صاف سنائی دے دہی تھیں۔

" عِلْ عِلْ مُرْتِين قاجب تم يهال آ لُ تعين؟" جها تكير نے ہمشی سے عقدرائے ہو چھا وہ فی میں سر ملائی۔ ''دِ مِکھ کرم دین ..... مجھے ہم نے پہلے ہی بتادیا تھا کہ تیری سیجی سے شادی صرف دارث کے لیے کی جارہی ب وارث موتے بی اس سے تعلق ختم البیت وہ وارث ہمارے باس رے گا اور کان کھول کرین لے اگر وہ وارث

پیدانہ کرسکی تواسے ویل سے باہر کرنے میں ہم ایک لح بھی ندلگائیں گے۔"ان میں سے ایک مردنے بڑے بی تخت الجيعيس كرم دين كوباوركرايا\_

" حضور شادی کے بعد آپ جو بھی کریں میں کھ کہنے والاكون ہوتا ہول۔ كھرے تكاليس يا جان سے ماروي ميري كيا مجال جوايك لفظ بھي كهوں۔" كرم دين كالهجه خوشامدانه تفأعذرابيسب يجهجان كركرزأتمي

" تمہارا کچھ بھروسہبیں کرم دین ..... پینے کے لاچ میں تم کچھ بھی کر سکتے ہو۔ یاد رکھوا کر اپنے وعدے سے پھرے تو مہیں دنیا ہے رخصت کرنے میں ہمیں ذرا بھی درجيس کھے گی۔"پيدوسرامردتھا جوخطرناک انداز ميں کرم دین کودهمکار مانتها جواب میس کرم دین تفکھیا کردہ گیا۔ ''ابھی ہم فضل دین کے تمرجارہے ہیں نال وہ بندہ مان جائے گاناں تیری بات ' مملے والے بندے نے سوال اٹھایا وہ تینوں اب ان کے سامنے سے کزیر 

ک کی گرچکی ہوتی۔ "سن لیانال تُونے اب اینے کا نوں سے میری بات رِنْ يَقِين نَهُرَ مَا تَفَا لُو \_ " وه يَمِي تَكَامُول سے جِها تَكْبِر كُود يَلْحَتَى

تھا۔وہ نتیوں اب آ کے نکل چکے تھے ان کے قدموں کارخ

فضل دین کے محرک جانب تھا۔عذرا کولگاس کے پیروں

ے زمین کھسک گئی ہو جہا تگیرا کراہے سہارانہ دیتا تو وہ

بوئی بولی۔ ''کوفکرنہ کرجب تک میں زندہ ہوں تیرا کوئی براٹہیں '''کوفکرنہ کرجب تک میں زندہ ہوں تیرا کوئی براٹہیں كرسكتا تو صرف ميرى عذراب اور ميرى بي رے كى" اسےاسینے ساتھ کا یقین دلا کرائے گے کالائح مل مجھانے لگا۔ وہ فیصلہ کرچکا تھا اس گاؤں کو چھوڑنے کا اس گاؤں ميں اب ان كاكوئى بھى اپناند ہاتھا۔

صبح فجرے ذرا پہلے ضروری سامان کی تھٹوی پنانے وہ ای جگه موجود نقاجهال رات کوده دونوں ملے تھے۔ جہا تگیر يهلي السياس كالمنتظر تفاسفيدي پيوشن ميس الجمي بهي میخمدونت باقی تھا۔ وہ دونوں ساتھ تیز تیز چلتے اس گاؤں عدورتكل آئے۔

" ہم کہاں جائیں گے جہانگیر ..... لاہور؟" وہ سوالیہ تظرون ساسد ميسة موئ يوجيف كى\_

ودمبيس ..... لا بورجيس بم يهال ے بهت دور جا تين مراجی علی جائیں گے۔ جہالگیرنے جواب دے كرايخ قدم مزيد تيز كرديئے۔ ذرافا صلے يران كى سوارى تیار کھڑی تھی جے انہیں قریبی شہرتک پہنچانا تھا اس کے بعدايناراستهانبين خودينانا تفا\_

₩.....₩

اس کا پورا وجودنلکیوں میں جکڑ اِہوا تھا اورجسم کے بیشتر حصے پٹیوں میں لیٹے ہوئے تھے آ سیجن کے ذریعے اس ک سانسول کو موارکرنے کی کوشش کی جاری تھی اورساتھ r-IN 55

تسلى بخش جواب اب تك فيس ملا نفار كاؤى أيك جعك ے رکی وہ سیٹ کی پشت سے فیک لگائے آ محمیں موندے بیٹھا تھا۔ گاڑی کے رکنے برآ محصیں کھول کر اردكردكا جائزه ليخلكا وهاباس كالمحر تونيس تفايةوايك الك جهان تفأ وريان ساخاموش ساروه دال كيا مجمانهوني ہونے کاحساس نے اس کے اوسان خطا کردیجے۔

"چلو احر...." عروبہ نے اس سے نظریں چراتے ہوئے گاڑی میں جھائی خاموثی کا سکوت توڑا اور دہ نہ عاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ چل بڑا۔ مسرعلوی نے بری مشکل سے آنسوؤں کا سلاب آ جھوں کے مجھے دھکیلا۔ دہ بری کوسنجالے گاڑی میں ہی بیٹھیں جھلسلاتی آ محصوں ہے ان دونوں کوشہر خاموشاں کی حدود بار کرتی ديستي رس

"جم يهال كولة ع بين عروبية" ال في وهركة ول سے سوال کیار جواب ندارد۔

" معلا كونى قبرستان ميل كيول آتائي كسى اينے سے ملے جومنوں مٹی تلے سورہا ہے براس کا پہال کون اپنا ہے اس كابوايك خيال ذبن ميل كوندا مبيس وه فيس .....وه يهال ميس وه تو كهيس اور مفون بير اس يادا يا جمركون؟ ب سے اہم سوال اب بھی سراتھائے کھڑا تھا اور جواب مشكل تو ند تقاه بحصنے كے ليے تو اشارہ بى كافى تفا مراكى بات بھلاکون مجھنا جاہے گالوگ تو تصور کرتے ہی کانپ جاتے ہیں اور کیکی تواس پر بھی طاری تھی۔

"انی صبوحی سے تبیس ملو سے احر....!" وہ بہت د هیرے سے اور قبرستان کے باہر سے ایک قبر کی طرف اشاره كرتے كويا بوكى اوراحمراس قبرے قريب في كركتب پردرج نام کود میمکربیفین سے دیکھارہ گیا۔

ان دونوں نے شہر کانچتے ہی تکاح کرلیا تھا ایک دن اینے دوست علی نواز کے گفر قیام کرکے وہ انگلے ہی دن كراچى كے ليے روانہ ہو يك تھے۔ ساحل كنارے آباد كرافى توروشنيول كشهر كمنام سعماناماتاب ان 1°17 56

ساتھ ہی دل کی دھو کنوں کی رفتار مشین میں مونیٹر کی جاربی تھیں۔ وہ گزشتہ پانچ دنوں سے انتہائی محمداشت يونث مين فيم مرده حالت مين زيرعلاج تفاراس بات سے طعی طور بے خبراس کی جان سے عزیز شریک حیات زخموں کی تاب ندلاتے ہوئے زندگی ہے دامن چھٹرا کر نیندکی وادی میں جاسوئی تھی مسرعلوی بھیکی آیکھوں سے شیشے کے اس پارے اس کے ساکت وجود کود میصتے ہوئے رب تعالیٰ ہے اس کی زندگی کی بھیک ما تک رہی تھیں۔ عروبه چھوٹی می پری کوسنجا لے مصم ی بیٹی تھی۔ کچھدریل ہی ڈاکٹر اس کی حالت تشویش ناک قرار دیتے ہوئے دعاؤل كاكبرك تقي

وه وونول ال شام كوا في زندگي كي حسين ترين شام بنانے لکلے منے محر یوں کیے اپنی زندگی اپنی خوشیاں اجاڑ بينه وه جتناان كے متعلق سوچتی ول مزید تروپ سا جاتا۔ یری نے اچا تک رونا شروع کردیا تواسے اپی سوچوں کے كرداب سے والى لكانا برا۔ وہ مال سے قربت كے ليے محل ری تھی مجھلے کھدنوں سے اسے نہ ماں کا قرب مسر مواتهانه بي باپ كى شكل دىكينا نصيب موئى تقي مردب اے سینے سے لگا نے سینال کی راہداری میں مملنے تی آج اے بہت کچھ یادآ رہا تھا بری کی محرومیاں اے افیت میں جنٹا کردی تھیں وہ ان محرومیوں کے دکھ بہت ایکی طرح محسول كرعتي مي-

آنے والے دنوں میں احمر کی حالت قدرے منجلے لگی تھی۔ رفتہ رفتہ وہ زندگی کی جانب لوٹنے لگا تھا پیرخوشی کی بات تھی محرمسز علوی کے دل میں ایک نیاخوف سراٹھانے لگا تھا۔وہ موت ہے لڑ کرزندگی کی طرف لوٹا تھا اوراس کی زندگی اس یار جا چی تھی جہاں سے واپسی نامکن تھی۔ وہ اس طرح برداشت كرے كا بياندومناك خبربس يهى ایک فکرانہیں اندرے کھائے جارہی تھی۔وہ دو ہفتے بعد کھر اوٹ رہاتھا چہرے پرنقاجت کے ساتھ ساتھ پریشانی بھی طاری تھی۔سب گھروا لیاس کی تگاہوں کے سامنے تنے سوائے اس کے دہ کہاں تھی؟ برسوال دہ باریا کرچکا تما مگر 

مہل ہوہ چکی تھی عذرا کی ڈلیوری کی دن نز دیک آھے تھے۔ سارااس کااب میلے سے بڑھ کرخیال رکھرہی تھیں اور پھر بلآ خروہ دن بھی آ ہی گیاجب عذراکے ہاں شنمراد یوں جیسے حسن کی ما لک بیش نے جنم لیا۔

"ماشاءالله بهت بي خوب صورت بيني بي تمهاري اس کا نام بھی بہت پیارا سا رکھنا۔" سارا نے متھی شنرادی کو بانہوں میں بھر کر بیار کرتے ہوئے کہا متھی شنرادی نے كسمساكآ كلمين في لين-

"سارا باجي آب بي بتاكيس كوئي احماسا نام جمين تو سمجينين آتا-"جهانكيرني مسكرا كركها توعدران بهي اس しいしょいかしんしん

" احیمااگر بخصاجازت دینے ہوتم دونوں تو پھر میں اس شیرادی کا نام رکھوں کی عروب " سارا منیر علوی نے سكمات جون كها توعذرا اورجها تكير بهي مسكما وي أنبين بهى بينام مصعد يسندا ياقفا ذهائي ساله احمر بياري ي عردبيكو يباركرنے كے ليے كل ربا تھا ساراعلوى نے اتى باليس في جها كرم وسرواتر كالمحكروما

وو لفنى بيارى م وبر .... بيشرى شفرادى ب"وه اس کے گلافی رخسار کو چھوکر ہاتھوں پر پیار کرتے ہوئے تصومیت سے کہدرہا تھا اس کے اس انداز بردہ سب بی 声しない

#### ·

آج كل اسے اپنا دل دعا دينا محسوس مور ما تھا اس كى دھر تنیں اے سامنے دیکھ کر اچا تک ہی بے تر تنیب ی ہونے لکی تھیں۔ تہ جانے کیوں؟ حالاتکہ نہ ہی بھی اس فنالى كوئى بات بوئى كدول خوش كمانيون مين كحر يكر پھر بھی نہ جانے کیوں دل اس کے ہاتھ سے لکھنے کو تیار تھا۔ اٹی دلی کیفیت ہے جہاں وہ بھی پریشان ہوتا تو بھی بھی مخطوظ بهى مورما موتابه بيه معامله بى أبيها تفاكه نه چين تفانه قرارتھا ہمدونت بس خیالوں سے آباد تھا۔ وہ آج علوی ہاؤس جانے کی نتیاری کررہا تھا ارادہ تھا کیدہ وہ وہاں سے احمر كول لي كوكل كي طرف من كرك كالمكر وبال اللي كر

دونول كوحسب روايت ايني بانهول يس سميث چكا نفا. كراحي مين زندگي كي دوژ كوايك ي رفتار مين متعين ركهنا ذره بمربهى آسان نه تفا\_ الجنبي شهرا جنبي لوگ سر پر جهت بھی بمشكل ملى \_اين ساته لائى بوئى رقم بمشكل چندروز بى سہارہ دے سکی۔ جہاتگیر پہلے روز سے ہی طازمت کے حصول کے لیے سرگردال رہا مکراب تک کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ بڑی مشکلوں سے جا کرروز کی دیہاڑی برمزدوری ملی جس سے اتفاسہارا تو ہوا کہ ایک وقت کی روتی ہا سانی مل جاتی محرروز کی دیماڑی کی بھی کوئی صانت نہھی۔ہر كررتا دن يملے سے زيادہ مضمنائيوں كودعوت دے رہا تھا اور ان ہی پریشانیوں سے تھبرا کر عذرانے گھروں میں ملازمت کرنے کاارادہ ہاندھااور بیاس کی خوش بختی تھی کہ ملےروزی اے سارائیرے کھرطازمت ل کی۔

سارامنیرفطرقایبت بی نیک درهم دل اورانسانیت کا دردر معنی والی خاتون میں عدرا کوریانت داری سے کام کرتا و كي كرياتوده بهي ارفيل في الربياتوده بهي اي رام كنها سنانے کی اور باتوں باتوں میں جہائلیری ہےروزگاری کا بھی ذکر کر ہیتی ۔ سارااس کی تمام یا تیس من کر گھری سوج میں ڈوپ گئے۔

الكفي دن كاسوري عذرااور جها تكيركي خوش بختى كامر ده سناتے ہوئے طلوع ہوا تھا۔ سارانے جہا تگیر کواسیے کھر ے لیے بطور کل وقتی ڈرائیور ملازم رکھ لیا تھا اور صرف یمی تهييس بلكه عذرا كوبهى كل وقتى ملازمه كيطور يرركه ليانها أن دونوں کو گھر کے سرونٹ کوارٹر میں رہنے کی اجازت بھی دے دی گئی تھی۔ بیٹے بٹھائے ساری بی مشکلیں آسان ہولئیں۔وہ دونوں میاں بیوی بہترین اخلاق کے مالک عصے عدرااور جہاتگیر بورے دل سے ان کی اس اعلی ظرفی كے معترف ہو ي شخصه سارا كا ايك دوسالداكلوتا بينا تھا بعديمارااورمعصوصا عدراساراكي مدداور يحكى وكم بعال كى فرائض انجام دين أن دنول وه بھى اميد سے ھى اور ساراس کی حالت کے پیش نظراس کی صحب کا بے حد خیال بھی رکھی تھی مجا تھیراور ورا کی زندگی تھے ستوں اس کیسی خاموثی افتیار کر رکھی ہے پولوناں تفل توڑ دوخاموثی کا۔'' دہ قبر پر ہاتھ رکھتا اب غصے سے دھاڑ اتھا۔

"احمر پکیز خود کوسنجالؤیوں نہ کرومبوتی کو تکلیف ہوگی۔" وہ بے بی کی تصویر بنی اے دیکھتے ہوئے وہیں ہوگی پراب مبرنہ کرسکی تواہے سنجا لنے کا کے بڑھی پر کوچ سوچ کرایک دم قدم روک لیے۔

"تکلیف .....میری ضبوتی کوتکلیف .....بال تم تحیک کہدرہی ہؤوہ کیسے بولے گی اس پرتو منوں منی ڈال دی سب نے۔ وہ سانس بھی کیسے لے گی وہ تکلیف میں ہوگی۔ میں ہٹا تا ہوں۔ "وہ جونی انداز میں قبرے منی ہٹا نے لگا عروبہ پریٹائی سے جنونی انداز میں قبرے منی ہٹا نے لگا عروبہ پریٹائی سے اس دی نے کے لیے تیزی سے آئے بڑھی۔ دہ بے قابوہوا جا تا تھا تقریباً چھوف مضبوط جسامت کے مالک مردکو سنجالتا اس کے بس سے باہرہوا جا رہا تھا۔

اسایک عرصد لگاصبوتی کی موت کوتبول کرنے میں پر
وہ پہلے جیسا احمر ندر ہا۔ وہ ان سب سے بے زار ہوچکا تھا

یہاں تک کہ پری ہے بھی۔ وہ ایک مشینی انداز کی زندگی
گزار رہا تھا جیسے اس کے نہ کوئی جذبات ہوں نہ
احساسات بس گزارا ہی تو کرنا ہے۔ مسر علوی کی ہزار
کوششوں کے باوجودوہ زندگی کی طرف واپس نہ لوٹ سکا
یہاں تک کہ پری کی بحرومیاں اس کی حساسیت بھی اس کی
توجیا بی جانب مبذول نہ کراسی۔
توجیا بی جانب مبذول نہ کراسی۔

وہ کافی لیٹ گھر پہنچا تھا عارب اس کا انظار کرکے جاچکا تھا۔ گھر لوٹے ہی وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلا آیا تھا اس وقت وہ کی ہے بھی سامنا کرنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اپنی کھوئی ہوئی جان حیات کو ایک ہار پھر دو کرآیا فا۔ مسزعلوی نے بڑی ہمت کر کے اس کے کمرے میں قدم رکھا وہ سامنے ہی روائنگ چیئر پشت ہے سر لگائے آگھیں موندے بیٹھا تھا ایک عجب می وحشت برتی تھی اس کے جلئے ہے مسزعلوی دال کر اس کی جانب بے اس کے جلئے ہے مسزعلوی دال کر اس کی جانب بے قراری ہے بردھیں۔

معلوم ہوا کہ آج اتم آفس سے اب تک لوٹائی ہیں۔
''آپ لوگوں نے کال کرے معلوم نہیں کیا کہ اب
تک کیوں نہیں آیا وہ کہیں کی مصیبت میں نہ چنس گیا
ہو'' وہ پریٹانی کے عالم میں گھبرا کر بولا گرسامنے بیٹھیں
دونوں خواتین نے اسے خاموش نظروں سے دیکھا اور پھر
مسزعلوی دھیر سے ہے ویا ہوئیں۔

''وہ کال ریسیونہیں کررہاعارب……'' اورعارب اس کے موبائل پر بے چینی سے نمبر ملاتے ہاتھ تھم گئے۔ ''اوراآپ دونوں پھر بھی اسٹے سکون سے یہاں بیٹھی ہوئی ہیں۔'' وہ جھنج علاتا ہوا جمرائلی سے بولا۔

" پریشان نہ ہوعارب آپ وہ خیریت ہے ہوگا گئی صبوتی کی بری ہے وہ آئ کا سارا دن ای کے ساتھ بیتا تا ہے۔ "عرد بدنے تھر برلے فظوں میں اسے بتایا ادراس کے پاس حرید کچھ کہنے کے لیے نہ بچا تھا وہ بھی خاموثی سے ال دونوں نفوس کے ہمراہ لاؤنے میں بیٹھ گیا۔

₩....₩

''تم ایبا کیے کرسکتی ہو بیرے ساتھ صبوتی..... جھے یوں اکیلا چھوڈ کر کیسے جاسکتی ہو۔'' وہ چنددن پہلے تغییر ہوئی تازہ قبر کے کنارے بیٹھا آ ہ دزاری کررہاتھا۔ دوں کے سیسی سکت سے بیٹھی ہے۔

''ایسے کیے چھوڑ کر جاسکتی ہوتم' ابھی تو مجھےتم سے بہت اڑیا تھا۔'' وہ قبر پر جھک کراب رورہا تھا۔

دوہ بھی تو جھے جہیں ہے جی بتانا تھا کتم بہت اچھی ہواور میں تم سے بے حد محبت کرتا ہوں۔ تم ایسے کیے جاسکی ہو۔" قبرستان کی خاموش فضااوائ اور سوگواری کے کہر میں گٹی ہوئی تھی وہاں بہت سے استے انسان ٹی گہری نیند میں خصران میں سے کوئی بھی نہ جاگا ان کی گہری نیند میں خلل ڈالتی ہیا ہ وزاری کی کوبھی پُری نہیں لگ رہی تھی۔ یہ وہی انسان تھے جوز مین کے ویچے جاہیے تھے ہنگامہ بر پارکھتے سے اور اب جب زمین کے یہ جے جاہیے تو ہر ہنگامہ سے لا تعلق ہوگئے وہ جھی لا تعلق می بئی مٹی سلے گہری نیند سوئی رہی اور وہ رور کرنڈ ھال ہوگیا۔

سراری در خارش کی نیم رو کی تین ادر بهای می ادر مهای می ادر مهای مول کر است کار براس نیم آنگیس کول کر "تم تو اتن در خارش کی نیم رو کی تین ادر مهای می ادر مهای می ادر مهای می ادر مهای می ادر میان می مول کر می ادر م

بليس جميك ذاليس وهندلا تاعس جائد كااسے اجمانيس لك رماتها دو تنصروتي اس كي محمول على كربونول يرجذب بوكئ جإنداب شفاف ساات نظرآ رما تفار "وه بھی تو تنہائی کاعذاب جھیل رہا ہے اورا ج تواس کا عم سوا ہوگا۔" اس کے اندر سے کوئی کرلایا ایک ملکی

مسكان ليوں يرتجى\_ " چربھی آسانی ہاس کے لیے کم از کم اینا درد بانث سكتا ب\_روتو سكتا ب في جلا كردل كا غبارتو بلكا كرسكتا ب\_اس كاعم او نهايت عام بي مر برد كفير عم بيردويس موسكا \_ د كھول اور غمول كا بھى يرده موتا ہے بعض م ي جي جي كراي مون كا احساس ولات بي مرانيس سف والأ مرجم رتصف والأكوكي تيس موتا خورتم جسلنے والا بھي باختيار ہوکرخاموتی سے نظرانداز کرےان سے پہلوجی کی کوشش كرتا ب اوراى نظر اندازى يرده عم اورزياده ي ي كر روت بي مراتيس سننه والاكوني ميس موتا\_

" وہ خوش نصیب ہے جواہیے عموں پر روتو سکتا ہے۔ فریاد کرسکتا ہے ملکوہ کرسکتا ہے پر ہم بے بی کے مارے كدهر جائيں اے ول ..... وہ كھڑكى كے سلائيڈ برابر كركے أيك زخي محرابث كے ساتھ پلي اس كي استحصوں ے آنسواؤٹ كركررے تے جنہيں مسلى بےركرتى وہ ایک نظرسوئی موئی بری پرڈال کر کمرے سے باہراگل آئی۔ 

" كيابس وه بى ايك سب بجه هى تمهار \_ ليے اوركوئى معنی نبیس رکھتا۔" مسزعلوی دل گرفتہ سی اس سے سوال كرراى تعين \_ وولب بينيج خاموثى ساكفركى كاس يار نظرا تے لان کود میکتار ہاجہاں چوہدویں رات کی جا تدنی ہرسو بھری ہوتی تھی۔

" حمهارے بابا بھی تو ہمیں چھوڑ کر پیلے گئے جہیں کیا لگتاہے میں انہیں یادئیس کرتی۔ میں ان سے محبت نہیں كرتى و توكيا ميں بھى ان كى ياد ميں ۋيڑھا يىنٹ كى مىجد بناکے بیٹے جاؤل تم سب کوچھوڑ دوں بٹاؤ احمر ..... میں بھی تهام المنتشر وقدم برجاول؟ "أن ال المامري الباتما وه

دیکھا شدید کربدوزاری سے سرخ ہوتی آ محصیل بھرب بال ملکنے کیڑے مٹی مٹی ہوتے جوتے اس کے شب عم کی واستان سنارہے تھے۔مسر علوی کی آ تھھیں شدت جذبات سے چھک بڑیں۔

" خركب تك يون خودكواس عفم ميس بربادكرت رہو گے احر؟ "وہ بے تالی ک اس کے سابقدرویے بھلائے ای کی جانب برهیں۔ ''متم کچھ بھی کرلووہ اس جہان میں جا بھی ہے جہاں سے کوئی لوث کر میں آتا مرنے والوں

ئے ساتھ مرانیس جا تامیرے نیچ ...... "مرنے والوں کے ساتھ جیا بھی نہیں جا تا ماما۔" وہ مردنگامول سے انہیں دیکھیا ہواساٹ کیج میں بولا۔اس کاس انداز رده ترک کرده میس

" حمیس آخر مرکول میں آتا حر؟" ال کے ماتھ کو چوم كران كالبجه بعيك كيا\_

وو كيونكه بين خورنييل جابتا كه مجھ مبرآئے۔"وہ ایک جھکے سے روالنگ جیزے اٹھ کھڑ ا ہوا اور کھڑ ک کے سامنے جا کھڑا ہوا مسزعلوی اے دل کرفکی ہے

₩....

اس نے کھڑی کی سلائیڈ ہٹا تیں تو ہوا کا تیز جھونکا تیزی سے کمرے میں داخل ہوا وہ ہوا کے جھو تکے سے ب نیازال جا ندکو تکنے کی جووسی آسان پرتنہا کھڑامسکرار ہا تفاركتنا أكيلا نفاوه كالرجعي مسكرار بإخفا كيامسكرانا وأفعي انتا آسان ہوتا ہے اس کے ول میں سوال اعبرا۔ چوہدویں کا عائدتفا اس كے يوں بخودے مكنے برمزيدمسراكيا۔ "اوركيااتفار كشش بهي بوسكتا ہے-" وه مغموري جائد

" ہاں جب تنہائی کے مارے مسكراتے ہيں تو وہ ادانرالی ہوتی ہے۔ وہ مسرامت قائل ہوتی ہے کھالی کردی ے۔"اس کے لعل برایک قاطل نمسکراہ فیل گی۔ "اور تنها ہونے کام مجھے ہے بہتر کون جان سکتا ہے" الى كا تكسيل بمكافيان والدوندلاكيا ال في أ

, 1414 ..... 59

ول برداشتہ می ہوکر پھٹ پڑیں وہ خاموش رہا چہرہ ہنوز سمبیں بجھ بھی ہے تبھارا اور پری کا خیال رکھ بھی ہے سیاٹ رہا۔

"اور میں کیا سمجھوں احمر؟ محبت صرف جمہیں صبوی سے تھی ہم میں سے کی سے بیس۔ہم جوتہاری فکریں ہاکان رہتے ہیں ہماری کوئی قدر نہیں؟" وہ اس پھر لیے انسان کو آج تو دینا جا ہی تھیں وہ اس احمر کو پھر سے جگا دینا جا ہی تھیں جو جانے گئی گہرائی میں جاسویا تھا۔وہ احمر کے گھرے کے دروازے کے باہرا کررگی کمرے کے اندر گڑی آ دانوں نے اس کے قدموں کو دہیں تھہرنے پر اندر گڑی آ دانوں نے اس کے قدموں کو دہیں تھہرنے پر

مجبور کر دیا تھا۔ ''دسمبیں اپنی مال سے محبت نہیں اپنی بیٹی کا بھی احساس بیں۔وہ تو تہمارےاور صبوحی کے ول کا کلڑاتھی اس سے کیسے منہ کا بھیر لیاتم نے۔''ان کے سوالات کی ہوتے

و الما بلیز ....اب بس کردیں۔ وہ ضبط کے آخری مراحل میں تھا بردی مشکلوں ہے بول پایا۔

" الله میں آپ سے برگانتہیں ہوں محراب کیا کروں ا میں پہلے جیسا نہیں ہوسکتا۔ وہ بے بسی سے ان کے سامنے محشوں کے مل بیٹھتا ہوابولا۔

"کول تہیں ہوسکتے حمہیں ہونا پڑے گا۔ میرے لیے اٹی بٹی کے لیے اور عروبہ کے لیے۔" وہ اپنے موقف سے ایک ان مجھی چھے بٹنے کو تیار نہ تھیں دروازے کے باہر کھڑی عروبہ اپنے نام پر چھی ۔ دوج و میں کر کر کر ہاں؟" اس میں کا تھی

" و عروب کے لیے کیوں؟" اس نے بدک کر تلخی سے او حصاب

سے بوچھا۔ "کیونکہ ایک وای ہے جو تہمارا ساتھ دے عتی ہے مرے مرید قدموں سے بڑھ گئی۔ "کیونکہ ایک وای ہے جو تہمارا ساتھ دے عتی ہے مرے مرید قدموں سے بڑھ گئی۔

ہمیں بچھ عتی ہے تہا را اور پری کا خیال رکھ عتی ہے۔ میں چاہتی ہوں تہاری عروبہ سے شادی ہوجائے اب۔" وہ صاف لیج میں ساف لیج میں ہے وفت کی کہدر ہی تھیں عروبہ کے بدن میں سنتی کی دوڑ گئی۔وہ اب بے چینی سے احمر کے جذبات میں کارڈ مل جاننا جا ہتی تھی۔

"آپالیاسوچ بھی کیے سکتی ہیں ماماسیا عروبہ خر ہماری گئی ہی کیا ہے؟ کیا رشتہ ہے اس کا ہمارے ساتھ؟ فظ گھر کے ایک پرانے ڈرائیور کی بنی اور آپ جھے کہدہ ہی ہیں کہاس سے شادی کرلوں۔ اپنی برسوں کی حجت اس اڑکی کے لیے بھلا دوں جس کی کوئی حقیقت ہی تھیں۔ "وہ یُری طرح بھر گیا تھا اور ہاہر کھڑکی عروبہ کو یوں لگا جیسے کسی نے فہر ختر تیجر گیا تھا اور ہاہر کھڑکی عروبہ کو یوں لگا جیسے کسی نے فہر ختر تیجر گیا تھا اور ہاہر کھڑکی عروبہ کو یوں لگا جیسے کسی

"احربید کیا کہدرہے ہوتم ؟" مسز علوی کا لہجے سخت حیران کن اورا نداز میں تا گواری چھلک رہی تھی۔

"جوحقیقت ہے وہی کہدہا ہوں خود بتا کیں ہمارا کیا
رشتہ ہے اس الری سے فقط ہوردی کا نال۔ کون ہے وہ
ہماری کیالتی ہے کہ بھی تیں۔ ایک ڈرائیوں کی بٹی جس
ہماری کیالتی ہے کہ بھی تیں۔ ایک ڈرائیوں کی بٹی جس
ہماری کیا کرہم نے اسے گھر میں رہنے کی مگد دی۔
معاشرے میں اسے اپنی رندگی میں بھی شاق کرلوں اس سے
معاشرے میں اسے اپنی زندگی میں بھی شاق کرلوں اس سے
شادی کرلوں۔ " وہ جنونی انداز میں بول رہا تھا جسے ایک
زمانے سے بھرے زہر کو آج تھلنے کا موقع ملا ہو۔ حروب کا
دل چاہا کہ زمین پھٹے اور دہ اس میں ساجائے مگراس طرح
دل چاہا کہ زمین پھٹے اور دہ اس میں ساجائے مگراس طرح
اس کی تذلیل نہ ہو کہ اگلا سائس لینا بھی اسے شرمندگی
سے دوجیار کرجائے۔

"آپ کوئی لڑکا دیکھ کر اس کی شادی کیوں خیس کردینتیں آخر کب تک ہم اس کی ذمہ داری اٹھاتے پھریں گئے آخر کب تک دہ .....

'''چٹاخِ ۔۔۔۔'' اس سے قبل وہ بات کھمل کرتا کمرے میں زور دار تھیٹر کی صدا بلند ہوئی اور گہری خاموش طاری ہوگئ وہ اپنے جھرے وجود کوسنیجالتی اپنے کمرے کی ست کم نہیں لگ رہا تھا آج پہلی باراے ایٹے مال باپ شدت سے یادہ کے تھے۔

₩.....₩

احمرُ سارااورمنیر کی اکلوتی اولاد تھا۔ پہلی زچکی میں کچھ الی پیجیدگیاں پیدا ہوگئ تھیں جس کے باعث سارا پھر ے ماں بننے کی صلاحیت سے محروم ہوگئ تھیں۔ جہا تگیر اورعذراكى تأزك ى كرياميس ان كالميصدول لكتا تفاعدرا بھی ان کی بے بناہ انسیت کی بناء پر عروب کوان کے حوالے كرك كمرك كام كاج ميس معروف ربتى عروبه زياده تر ان کی گودان کی محبت میں بل رہی تھی۔ عردبہ کوئی تو ماہ کی موئی ہوگی جب مجھدون سے ہونے والی طبیعت خرالی کے باعث ساراا ہے جہالگیرے ہمراہ ڈاکٹر کے باس لے کر كى ميس-احران كيساته الانقاعدراالبند كمرروكم مى اے گئے کی تیاری کرنی تھی کیونکہ تھیک دو بعے جہا تلمر کو علوی میاحب کے لیے کھانا لے کرآ فس بھی جانا تھا۔ عروب والعيلفن مواتها واكثرني بدايات كساتهدادويات كانسخ لكحة الاتفأ سارااور جهاتكير مطمئن سي بجون كوكر تحريش داخل ہوئے تو ان كا استقبال ايك قيامت خيز منظرت كياتفا

علوی ہاؤس ہیں قیامت وارد ہوئی بھی جانجا سامان پھیلا ہوا تھا اور بھا لاؤن ہیں خون ہیں ات پت عذرا کا وجود ساکت پڑا تھا۔ جہا تگیریہ سارامنظرد کھی کر بدھائی سا ہوگیا۔ عذرا کا بدردی نے لی کیا گیا تھا جان سے بیاری ہوگی دن ہوئی وخرد ہوگی دن ہوئی وخرد ہوگی کے اور اخیر آل نے جہا تگیرکوئی دن ہوئی وخرد اس ہولتا کے جاند کر رکھا تھا۔ سارا اور علوی صاحب خود اس ہولتا کے جادئے کے اثر سے اب تک دکھی ہولی گیا تھا وہ در ندے صرف عذرا کے آل کی نیت ہوگی تھی کہ گھر سے ایک چیز بھی چوری نہیں ہوگی تھی اس کی ہوئی تھی اس کی ہوئی تھی کہ گھر سے ایک چیز بھی چوری نہیں ہوگی تھی اس کی ہوئی تھی ان کی تھی اس کی ہوئی تھی ان کی گھی ایس محصوم جان عروب جس سے ماں کی گورچھین کی گئی ایس محصوم جان عروب جس سے ماں کی گورچھین کی گئی ایس محصوم جان عروب جس سے ماں کی گورچھین کی گئی ایس محصوم جان عروب جس سے ماں کی گورچھین کی گئی ایس محصوم جان عروب جس سے ماں کی گورچھین کی گئی ایس محصوم جان عروب جس سے ماں کی گورچھین کی گئی ایس محصوم جان عروب جس سے ماں کی گورچھین کی گئی ایس محصوم جان عروب جس سے ماں کی گورچھین کی گئی گئی ایس محصوم جان عروب جس سے ماں کی گورچھین کی گئی گئی ایس محصوم جان عروب جس سے ماں کی گورچھین کی گئی گئی ایس محصوم جان عروب جس سے ماں کی گورچھین کی گئی تھی ایس کی گھران فرمدوں کی ساز نے بی اٹھائی و لیے بھی عذرا کے ل

وہ علی بھینچے مال کی حقارت کا اب تک بڑے منبط سے سامنا کرتا رہا تھا ان کے جاتے ہی اس نے کارٹر ٹیمل پر رکھا گلدان اٹھا کرزور سے دیوار پر مارا تھا۔

بھی اس کے اندر موجود تھی۔ لوگوں کی باتوں رویوں کو وہ بہت اسے اپنے ماں بہت الجھی طرح بہتا تھی طرح بہت اسے اپنے ماں باپ کی حقیقت معلوم ہوئی تھی وہ منیر اور سارا علوی کے خلوص و محبت کی دل سے قدر کرتی تھی۔ ان دونوں نے کہتے ہی ہی اسے اس کے ماں باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی ہمیشہ اپنی اولاد کی طرح اسے جاہا اور یہ حقیقت تھی کہ خود عروبہ کو بھی بھی اپنے ماں باپ کی یادنہ تھی کہ خود عروبہ کو بھی بھی اپنے ماں باپ کی یادنہ آئی۔ اس کی دنیا علوی ہاؤس سے شروع ہو کر علوی ہاؤس بری ختم ہوتی تھی۔

'''تم فرائز بنارہ ہؤوہ بھی اس دفت؟'' گھر میں سب سوچکے تنے خودوہ بھی نیندےاٹھ کر پانی پینے کے لیے کچن میں آئی تھی تبھی اے فرائز بناتے دیکھ کرا تھنجے سے بولی۔

"جب ال دفت جاگ سکتا ہوں تو پیٹ پوجا کا اہتمام بھی کرسکتا ہوں۔" وہ پلیٹ پرٹشو پیپرسیٹ کرتے ہوئےاس کی طرف د کھے کرمسکرایاتھا بھر پولا۔

"ہونہہ.....تمہاری تیاری کیسی چل رہی ہے؟" وہ فریخ سے کیپ نکال کر چھوٹے سے پیالے میں انڈیلتی ہوئی یو چھنے لگی۔

''' بیرلوتمہارے فرائز۔'' کڑاہی سے فرائز ٹکال کر وہ پلیٹ میں ڈالتے ہوئے بولا۔

"میرے لیے بھی بتائے ہیں۔"اسے خوثی ہوئی۔
"دختہیں بھول سکتا ہوں کیا؟" وہ دونوں اپنی پلیٹیں
اٹھائے کئن سے باہرآ گئے وہ اس کے معاطے میں ایساہی
تفار صدی زیادہ کئیرنگ بھین میں وہ سب اسے شنمرادی
کھا کرتے ہے مگر بھین کی سرحدوں کو پار کرنے کے باوجود
بھی وہ اسے شنمرادیوں کی طرح ٹریٹ کیا کرتا تھا اس کو
کھانے میں کیا پینڈ کیسے تحفے پینڈ کون سے بھول پنڈ
کھانے میں کیا پینڈ کیسے تحفے پینڈ کون سے بھول پنڈ
کمانے میں کیا پینڈ کیسے تحفے پینڈ کون سے بھول پنڈ
کمانے میں کیا پینڈ کیسے تحفے پینڈ کون سے بھول پنڈ
کمانے میں کیا پینڈ میں خرض کہ وہ اس کی پیند

کے بعد جہاتگیرکائی کم صم سار ہے لگا تھا وہ پھول جیسی معصوم بچی ایک مل طور پرسارا کی سپردگی ہیں چلی گئی ہی۔
عذرا کے قل نے جہاتگیرکو بہت پچھسوچنے پرمجبورکردیا تھا نہ جانے اس کاول کیوں گوائی دیتا کہ اس کی ہے جھے ان کاول کیوں گوائی دیتا کہ اس کی ہجھے ان کے کی ایسے اپنے کاہاتھ تھا جو کسی زہر بلیے ناگ ہے کم نہ تھا۔ اس کا دھیان بار ہارکرم دین کی طرف جارہا تھا پروہ سمجھ نہیں پارہا تھا کہ حقیقت کس طرح معلوم کی جائے اس معموم ہیں یارہا تھا کہ حقیقت کس طرح معلوم کی جائے اس ادھیڑین میں دو ماہ ہی گزرے مقبول کی ایک دن جہا تگیر علوی صاحب کا گھانا آفس پہنچا کروا پس آرہا تھا کہ نامعلوم افراد صاحب کا گھانا آفس پہنچا کروا پس آرہا تھا کہ نامعلوم افراد کی شدید فائر تگ کاشکار ہوکرموقع پر ہی دم آدر گیا۔

مختمی عروبہ انجمی سال بھر کی بھی نہ ہو یائی تھی کہ مال کے بعد باہے بھی راہ عدم کوچ کر گیا۔ سارااور علوی صاحب دونوں بی جہا ملیر کی موت پر بے صدر بجور تھے ان کے دلوں میں حروبہ کے لیے خاص جگہ بن چی تھی۔اللہ نے اس تھی یری کا انظام ای گھر میں کررکھا تھا بھی ان کے دلوں میں عروبہ کے لیے بے انتہا محبت ذال دی۔ سارا کوتو بیٹے بٹھائے گڑیا جیسی بیٹی ال کئی می اوراحرے لیے تو وہ اس کی فتفرادی تھی ہی ....علوی صاحب اور سارا نے اس کی يرورش ميس كوئى كى نه چھوڑى۔ ديكھنے والے بہت سے لوگ اے ان کی بیٹی ہی جانتے وہ اور احمریوں ساتھ ساتھ رہنتے جیسے یک جان دو قالب ہوں۔عروبہ کا داخلہ بھی احمر کے ہی اسکول میں کرایا گیا تھا جوشھر کے بہترین اسکولوں میں سے ایک تھا۔ احمراس سے دوسال سینٹر تھا مگراس کے باوجوداس كالبے حد خيال ركھتا تھا وقت اپني مخصوص رفيار سے گزررہا تھا۔ عروبہ ہے اس کے حقیقی ماں باب کے بارے میں کچھ بھی چھیایا جیس کیا تھا وہ دونوں میاں بیوی اس کی حقیقت کواس نے لیے شرمندگی کا باعث نہیں بنانا عابح تف وه يكى بركزنبين جاسة تفي كال يرهققت کی اور سے پتا ہے تو عروبہ کودکھ پہنچے کیونکہ الی سجائیاں زندگی بوخفی نبیس ره یا تیس\_

عروبه فطرة حمّاس طبیعت کی مالک تھی نہ صرف حساس بلکدانسان کے اندر تک جما تک لینے کی صلاحیت مساس بلکدانسان کے اندر تک جما تک لینے کی صلاحیت

,r-m, ---- 62

بلك بياحساس بمى جناياتها كداهي دن كزرنے كے بعدوہ بھی اے بھولی ہیں تھی۔اس دن وہ جتنا بھی بھڑ کی تھی احمر کو کھھ مُرائبيں لگ رہا تھا بلكه ول ميں لندو پھوٹ رہے تصے عردیہ نے اسے تابرتوڑ جواب دیئے تھے اس نے مہلی بارعروبہ کو یوں اس کا ڈیفنس کرتے دیکھا تھا اورعش عش کراٹھا تھا اس ملاقات کے بعد بھی وہ کافی دن تک صبوحی کے گھر نہیں گیا تھا۔وہ تو مچھدن مزیدا ہے ستانے کاارادہ رکھتا تھا مگراس کے بھائی کے ساتھ ہونے والے حادثے کی وجہ ہے اے جاتا پڑا اور آنے والے ونوں نے ثابت کردیا کرمبوی کی دل میں اس کے نام کے دیے جلنے لگے ہیں مگروہ پھر بھی اس سے اکھڑا اکھڑارہا حالاتكدول كى رضائقي يرعروبه نے كہا تفاصبوي كوحاصل كرنا بي تو يهلي اس محبت كا احساس دلاؤ بعكاري كي طرح جفولی اٹھائے بھیک نہ مانگواوروہ ای کے اشارے ير چلناصبوجي سے التعلق بنار ہا۔ان كي قسمت ميں مكن لكھا تھاسو وہ کل گئے صوحی کے طبتے ہی وہ اس کی محبت میں اس قدر د بوانه موج كالقا كه رفته رفته وه ان سب كي محبت و اینائیت بھلانے لگا۔ وہ اٹنی سب سے عزیز اور فیمتی دوست عروبه كوبھى نظرانداز كرنے لگا تھا اس كى نظر ميں اس کی زندگی صبوحی کہ نے سے ممل ہو چکی تھی اور اس زندگی میں اے عروبہ کی تنجائش نظر نیں آئی تھی۔

اس کا دوست اپنی خوشیوں میں مکن تھا اس ہے دور ہوچکا تھا اور وہ شدت ہے اس کی می محسوں کرتی تھی مگر اے احساس تھا کہ اس کا دوست اب شادی شدہ ہوچکا باوراس كى ترجيحات اكافى صدتك بدل كى بين البذاوه خود بھی اس سے دور ہونے لگی البت دہ اس کا اور صبوحی کا بے حد خیال رکھتی تھی وہ اس کے سب سے عزیز دوست کی محبت تھی سواہے بھی ہے انتہا عزیز تھی پروہ اب خود کو تنہا محسوں کرنے کلی تھی۔ دوستی کے سفر پر چکتے ہوئے راستہ پہلے احرنے بدلاً وہ نے ہمسفر کے ہمراہ ایک نی راہ کوچل پڑا تھا پر دہ ابھی تک ای راستے پر کھڑی تھی۔ ظاہر ہے کی غصه نکالنے کی۔ اس دن صبوتی نے غصبہ ی تبیل دکھایا تھا۔ ای کومسوس ہونی تھی بھر دنت تھوڑ اادر سر کا اور علوی ہاؤس

كي بهترين دوست وجمراز تق الا المجار مجي بهي من موجها بول كه جنني الجهي طرح تم جھے جھتی ہوکوئی اور لڑک سمجھ بھی یائے گی یانہیں۔" اپنی چبیسویسال کره پراس سے تخدو صول کرتے ہوئے اس نے جانے کس خیال کے تحت سے بات کی تھی۔ ووجمهين ضرورت بي كياب كدكوني اورالركي حمهين اتى مرانی سے مجھے میں ہوں نان تہاری بہترین دوست بيشتر تبهارا ساته دول كى " وه بريا اندازيس بول ربى ئ احرنے اس کے چہرے کو بغور دیکھا وہاں معصوم ی مسكرابث اورخلوص محميلا مواتفاوه مولے مسكراديا۔ ودتم نبیل مجھوگی۔" وہ نفی میں سر ہلاتا ہوا کو یا ہوا اور والتى اس دن دواس كى بات كو مجه بيس يائى تقى ير يجه مسيخ

بعداى اساهرن بتاياتها كراس أيكاثري فيحدين آئی ہے اور وہ اس کے محر کا ایڈریس وغیرہ بھی معلوم کرچکا ئے دویر جوش تھا اور وہ اس کی خوشی میں اس کا ساتھ دے رای محی مراس کا ول نہ جانے کیوں اواس مواقعا شایداس خوف نے سراتھایا تھا کہ زندگی کا سب سے قیمتی دوست اس سے دور نہ ہوجائے اور ہونی کو بھلاکون ٹال سکتا ہے۔ احمراس لڑی کو لے کر کافی سنجیدہ تھا اور اس کے دل میں گھر کرنے کی کوشش بھی کررہا تھا۔وہ اس کی ہریات ے بخوبی آگاد تھی اسینے ول کا حال اسے سنائے بغیروہ رہتا بھی کہاں تھا پھرایک دن وہ بے حد ڈسٹر بے تھا اس کے ذرا سا پوچھنے پر دہ مجٹ پڑا۔ صبوتی اے انتہائی غلط م كا انسان تنجير رني تقي أس كي شوخيوں شرارتوں كوغلط رنگ دے رہی تھی اوراس کی باتوں نے اس کا ول بے صد وكمعايا تفاعروبهكواس لزكى يربيع حدغسهم ياتفاجواحرك ایشے خوب صورت دل کو پیچان نہ کی میاس کی ہی ہدایت تھی کہ دہ کچھ دنوں تک صبوحی کی طرف نہ جائے علطی کا احساس ہونے دے اور احرنے ویسابی کیا تھا جیسا عروب نے بتایا تھا۔ پھرسوئے اتفاق اس دن مال میں ان دونوں کاصبوتی ہے سامنا ہوگیا اور صبوتی اے دیکھ کراہے اندر کا

١٠١١ نومبر١٠١١ 63

## یہ شُمار و پاک و سائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے

### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈفرہلنکس

ڈاؤنلوڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پا کسو سائٹی کو فیس بُگ پر جوائن کریں

پاکسوسائٹس کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پا کسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گُو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس

ئب پررابطه کریں۔۔۔ ہمیر فیس سے سات

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے امیج پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



بے نیاز ہوچکا تھا اور وہ اس کی حالت دیکے دیکے کرائدری
اندرکڑھتی رہتی تھی۔ پری ان دنوں بے حدحساس ہوگئی تھی
ہاں کے ساتھ ساتھ باپ بھی سامنے ہوکر اس سے دور
ہوچکا تھا وہ ہدنھیں سرف حسن ہی نہیں قسمت بھی عروبہ
کی چرالائی تھی۔ ان حالات نے اسے بے حدحساس بنا
ڈالا تھا وہ ضدی اور چڑچڑی ہوتی جارہی تھی ایسے بیس پری
کوعروبہ نے بھی سنجالا ہوا تھا۔ وہ نہلی بری تھی جب سارا
دن قبرستان میں گزار کر وہ لٹا پٹا ساگھر لوٹا تھا اور اس ون
اس کی حالت دیکھ کراس کا ول جس طرح تڑ پا تھا۔ وہ خود
بریشان ہوگئی تھی نہیلی باراحساس ہوا تھا کہ وہ صرف اس کا
بریشان ہوگئی تھی ہے جو دھیرے دھیرے اب اس پرآشکا

نہ جانے کیوں گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ احر کا روبياس كے ساتھ سردے سروتر ہوتا چلا جارہا تھا۔ وہ وجہ جانے سے قاصر تھی وہ اس کا خیال رکھنے پر بھی چڑنے لگا تفاحی کریری کواس کے ساتھ ویکھ کربھی اکثر عصر کرجاتا وہ جو بات کہتی اس ہے الٹ کر جاتا۔ یہ تبدیلی وہ پچھلے ڈیڑھسال ہے محسوں کررہی تھی مکراس کی وجدوہ آج تک مجھ تہیں یائی تھی۔وہ نہ جانے کب سے اس کے حوالے ہے اتنی منقی سوچ رکھنے لگاوہ جان ہی نہ یائی۔وہ اب تک اس کی دوست بن کرساتھ دیتی رہی اور وہ اسے ڈرائیور کی بٹی جان کر حقارت ہے پیش آتا رہا۔ اس کی محبتوں کو احسان اتارنے کاؤر بعیہ مجھتار ہاکس قدر گرادیا تھااس نے اس كواس كى نظرون ميس اس كى سچائى جوده ايك عرص ہے بھولے بیٹی تھی۔ آج پھرے زندہ ہوکر اس کے سامنے آ گئی تھی زندگی میں پہلی بار وہ شدت ہے اپنے مرے ہوئے مال باپ کو یاد کرتی ہے تحاشدرو کی تھی آج اساس كى حقارت بهت كجه يادولا كئ كلى\_

میں پری نے جتم لیا۔ '' یہ ہو بہوتمہاری کائی ہے عردبہ....'' سنزعلوی نے گود میں سوئی ہوئی نرم و تازک گلائی ہی چی کود کیھتے ہوئے ممتا کی محبت سے چو رکھے میں کہا ان کی بات بن کراحمراور صبوحی بھی مسکراا شھے۔

"الیمی بات ہے تو پھراس کا نام بھی عروبہ ہی تجویز کرے گی۔" علوی صاحب نے اپنی پوتی کومسز علوی کی گود سے لیئے ہوئے کہا۔

دو محرصبوجی نے تو نام سوجا ہوا ہے۔" احرفورا بیوی کی محبت میں بول اٹھا عروبہ جو منبر علوی کا فیصلہ من کرخوش ہوئی تھی۔احرکی بات پر جیپ ہوگئ اس کا دوست اسے اب انتاا تقدیار دینے پر بھی آ مادہ نہ تھا۔

دونہیں احر .... غروبہ کونام رکھنے دیں جھے یقین ہے وہ بہت بیارانام رکھے گی۔ "صبوتی نے فیصلہ عروبہ کے ق میں دیا تو وہ قرراسام سکرادی اور پھراس نے سخی می گڑیا کانام اس کے شامان شان رکھا۔

ال کے شایان شان رکھا۔ " پری ہے اس کا نام ۔" اس نے منتخب کرلیا اور سب کو ای اس کا منتخب کر دہ نام بے حد پہندا یا صبوحی اور عروبہ کے در میان تعلقات بہترین تھے۔ پری کی پیدائش کے بعد دہ نہ صرف صبوحی کا مزید خیال رکھنے گئی تھی بلکہ پری کو بھی زیادہ تر وہی سنجالتی تھی بلاشیہ بیاس کی محبت تھی جوخود سے زیادہ ان سب کے لیے سوچی تھی۔

₩.....₩

زندگی بول ہی روال دوال تھی کہ ایک بھیا تک موڈ پر
آ مخبری۔ پہلے منیرعلوی اور پھر صبوتی کی موت کے بعد
سب پچھ بدل کررہ گیا تھا۔خوشیوں نے توجیعے علوی ہاؤس
کا بائیکا ٹ کر ڈالا تھا۔احر محمل طور پر بدل چکا تھا وہ زندگی
کی طرف واپس لوٹنا ہی نہیں چاہتا تھا۔وہ سر تو ڈکوشش کے
بعدا سے زندگی کی طرف واپس لے کرآئی تی تھی مگر وہ پہلے
جیسا بنستا مسکما تا احمر ندرہا۔ وہ اب برسراج ہے پروا اور
سرکش احمر کے دوپ میں تبدیل ہوچکا تھا۔جو ہروقت اپنی

لانے لکیں جم دھیلا پڑتامحسوں ہونے لگا اس کے سینے يردهرادايال باتهاك جانب الرهك كيادور مجديس فجرك اذان كى صدابلتد بونى حى\_

₩.....

آج کی رات ان کے لیے بے صد بھاری گزررہی تھی آسان برچیلتی سپیدی ان کی طبیعت برگران گزرد بی تھی۔ احركى باتول في أليس سارى رات سوف ندويا تها بهت سوچے کے بادجود بھی بیات نہیں مجھ یائی تھیں کہ احرکے خیالات میں عروبہ کے لیے اس حد تک تبدیلی کیسے آگئی۔ وه توایک زمانه بوایه بھی بھول چکی تھیں کہ احمران کی اکلوتی اولاد ہے۔عروبہ کو بھی بھی انہوں نے خود ہے الگ نہ جانا تقااورنه بى عروبيد كى محبت وخلوص ميں كمي آئى تقى پھراحمر كى سوی میں بیتبدیل اور اہیں اس کی سوچ کی بھتک عردیدکو ير كئى تو ....ان كے بدن نے ایک جمر جمری لی۔ اس سے آ كيندوه سوچ عين ندى وه سوچنا حايتي مين مسحلى حملتی وه صوفے پر میشنے کو پلیس او سامنے میر حیوں سے يرى كواترتے د كھ كرچ تك كيں۔ "ارے بڑی .....تم اسکول نہیں گئ آج ؟" وہ آنی میں سربلائی ان کی طرف بردی مجھتھااس کے انداز میں جس نے البیں مطلتے برجیور کردیا۔

"دادو ..... ممانيس المدرين يواليس كيا موكيا ب الميس "وهروماسي موكريولي مسترعلوي تحيرات موس كول زينے كى جانب يوهيں۔

وہ بے ہوش تھی اس کے ہاتھ یاؤں شفنڈے ہورہ تنفے وہ ڈرائیور کے ہمراہ فوری طور پراہے ہیتال لے کر دور یں رائے مجروہ احرکوکال کرتی رہیں مرجواب ندارد۔ کئی مرتبہ کال کرنے کے باوجود بھی جب احمر کی طرف ے کال وصول مبیں کی گئی تو انہیں مجبوراً عارب کو کال ملائی یر ی اس عمر میں ایک جوان بے ہوش لڑکی اور سات سالہ بچی کوسنجالتا ان کے لیے بہرحال مشکل تھا۔ سپتال پینی كرعروبه كوايم جنسى روم بيس لے جايا كيا عارب ان كے 

ابتدائی معائے اور رپورس کے بعد شدید دہنی دباؤ کا اثر بتایا تھاجس کے باعث اس کا بلڈ پریشر خطرناک صدتک بره جكا تفارات الحك دودن بالبطلا تزركها كيا تفاريكم درقیل ہی سرعلوی کے پاس احرکی کال آ فی تھی سرعلوی نے مختصر لفظوں میں سارا ماجرا کہ سنایا بات من کراس نے بناء کھے کیے خاموثی سے کال منقطع کردی تھی مسرعلوی کا ول اس کے اس مردرویے پر بے صدد کھا تھا۔

عروب کھی کھول کے لیے ہوش میں آئی مرادویات کے زىياتر پھرسے سوكئ تكئ اس دفت دوردم بيس الميلى تكى \_اس کے جرے برنقامت کے خارفمایاں تھے بوٹوں بروری کی تہہ جی ہوئی تھی وہ بے حد حسین تھی مگراس ونت بے حد نڈھال دکھائی رے رہی تھی۔ دروازہ بے حدا ہتھی ہے کھولا گیا تھااوروہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا تااس کے بستر ے بالک سامنے کھڑا ہوا۔ مجھ مل ہوتی اسے مک تک و کیتا رہااور کا ہمتنی ہے کونے میں رکھا اسٹول تھے بیٹ کراس کے بستر کے قریب ہوکر پیٹھ گیا۔ کمرے میں اس مل ان دونوں کے علاوہ کو کی نہ تھا۔ البتہ سر علوی واٹس روم میں موجود میں۔ وہ اس کے سامنے می مگراس کی موجود کی ے انجان تھی۔ اس نے دھیرے سے اس کا ہاتھ تھام لیآ آ نسواس کی ا جھوں سے چھلک کراس کی معلی کے پشت يركر ب اوراس كى ختك ہوتى جلد ميں مدحم ہو گئے۔اس نے اس کے ماتھوں کومزید مضبوطی سے تھام لیا ہوں کہاس ک مسلی کالس عردب کی خشک ہوتی ہتھیلی کور کرنے لگا مگر وہ پھر بھی نہیں جا گی۔ وہ زندگی کی تلخیوں سے تھبرا کراور لوگوں کے بھیا تک رویوں سے خائف ہوکر گھری نیند جا سوني مى بول جيساب المصنه ياجا كنى خواجش ندمو "مين مهيس اي حال مين بين دي سكتاء" ده رور ما تفا اس کے لیجے میں تمی ملی ہوئی تھی۔ پرائیوٹ روم کے باتھ روم میں وضو کرتی مسزعلوی کمرے سے آتی اس آواز پر

أرى طرح جوسي-" میں جہیں کی بھی تکلیف میں نہیں دیکے سکتا ہے انہا

roly ........... 6

مسر آفتدی کو احمر کا بیاب بردا انداز ذرانه جمایا ده ایلی ناپندیدگی جمائے بغیرندر سلیس۔

"ماما جانے دیں بیاس کا اپناعمل ہے اس کی ممانے مجدری بیں مجھے کال کرکے بلایا تھا۔انسانیت کے نامطے میرافرض تھا کہ ان کی مدد کروں دیسے بھی عروبہ بے حداجھی اوک ہے اس کے لیے تو میں انکار دیسے بھی نہیں کرسکتا۔" ماں کو سمجھاتے وہ آخری جملہ بلا ارادہ بول گیا۔

بی و بات از استان بینا! کہیں دل کا معاملہ تونہیں کر بیٹے۔ " مسز آفندی نے چو تکتے ہوئے اسے جا پچتی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔

روں سے بیسے بوتے ہا۔ ''ارے بیس مما ۔۔۔۔۔ انسی کوئی بات نہیں۔' وہ اپنی جینٹ مٹانے کو بولا مراس کی مسکر اہدے اس کے لفظوں کا ساتھ نہیں دے رہی تھی' مسرآ فندی کو بچھتے میں زیادہ درینہ کی۔

" ' ' وچلو پھر ایسا کرنا میں جھے بھی لے جلنا عروب سے ملوانے '' وہ سکراتے ہوئے بولیں تو دہ بیٹینی سے آئیں دیکھنارہ گیا اس پر چھائی پچھرد رقبل کی کثافت و حکن اب بشاشت میں تبدیل ہو چکی تھی۔

انسان سے ویجیدہ تلوق مشکل پہلی کوئی نیمی وہ حقیقا ہے کہا بیاں کوئی نیمی وہ حقیقا ہے کہا بیاں دیا ۔ اپنے رازوں کو دکھول وزخموں کو ول کے تہد خانوں میں دبائے رکھنے کا تمنائی۔ اس نے دھیرے تعمیں کھولیں تو سمائی ۔ اس نے دھیرے دھیرے تعمیں کھولیں تو سامنے ہی اسے مسز علوی کا مہریان چیرہ نظر آیا وہ میٹھی مسکراہ شہائے منتا بھری نظروں سے اسے دیکھتے مسکراہ شہائے منتا بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے ہوئیں۔

ے ہو جیب زمانی کیا ہے۔ " اٹھ کی میری بٹی۔ "وواس کاماتھا جوم ری تھیں۔ میں میں میں میں ہوں ہے۔ " اٹھ کی میری بٹی ۔ "وواس کاماتھا جوم ری تھیں۔

ساتھاں ے اظہار مبت کردہا تھا مگر وہ بے سدھ سوتی رہی البت مسزعلوی سششدری رہ مکنی وہ اس آ واز کو بخوبی پہچان چی تھیں۔

دونہیں جانتا کب سے کیے ..... بالکل بھی نہیں جانتا ہوں تو صرف اتنا کہ بے حد محبت کرتا ہوں ہم سے نے کیے دو حیث کرتا ہوں تم سے۔' وہ اب اس کے ہاتھ پر اپنا سر لکائے روتے ہوئے اپنے ول کی حالت بیان کررہا تھا۔ مسر علوی کا رواں رواں قوت ساعت بن جیٹھا ، وہ ہاتھ روم کے دروازے سے کان لگائے اس کی محبت کی داستان کا دروازے سے کان لگائے اس کی محبت کی داستان کا ایک ایک حرف من رہی تھیں۔

劵.....-參....-卷

''کہال رہ گئے شخم عارب؟''سزا فندی نے اسے آتا دیکھا تو بے تابی ہے پوچھا وہ کب سے راہداری میں مہلتی اس کا انظار کر رہی تھیں۔

''مما وہ ۔۔۔۔۔ احمر کے گھر گیا تھا' دہاں ایک مسئلہ در ڈیش آ گیا تھا دراصل ۔۔۔۔۔'' وہ مختمراً انہیں ساری بات متانے لگا۔

میں اللہ کرم کرے اس کی پڑھلوتم فرایش ہوکرآؤ ہیں اللہ کا اللہ کرم کرے اس کی پڑھلوتم فرایش ہوکرآؤ ہیں کھانا لگوائی ہول کے بخور دیکھتے ہوئے کہا اس کے چہرے سے محکن ہویدائمی۔وہ اثبات میں مربلا تااہیے کمرے کی جانب بڑھ کیا۔

''اُحراآ یا پھر ہیں تال؟'' وہ دونوں ماں بیٹے ڈاکٹنگ ٹیبل پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے جب مسزآ فندی نے یونہی یو جھا۔

" دو نمین وہ ہپتال نہیں آیا گھر چلا گیا تھا۔ بیس پری کو اس کے پاس مچھوٹر کرآئٹی کا مچھے ضروری سامان ان تک ہپتال پہنچا کر گھر آیا ہوں۔ "وہ سادہ سے لیجے بیس کہتا جاولوں کے ساتھ انصاف کر رہاتھا۔

"کیا.....احمر مینتال ہی ٹھیں گیا حد ہوتی ہے غیر ذمدداری کی بھی۔ گھر کی بیٹی بھاری سے از رہی ہے اور اسے کوئی فرق ہی ٹھیں پڑ رہا۔ الٹائم جاکر ان کی جمارداری میں لگے ہوئے ہوئے جیپ زمانیآ گیا ہے۔' ے فیک لگا سے سوچوں میں مم تھا مال کی بات پر سکراتے ہوئے ہو گنے لگا۔

"مونهه ..... تفیک بویسے اب کیسی طبیعت ہے اس ك؟"أنبول في ال كاچمره بغورد يكفت موس يوچماشايد م کھے کھوجنا جاہرہی تھیں۔

" كافى بہتر ہےاب مرابھى اے آرام كى ضرورت ے۔"اس کا انداز سادہ ہونے کے باوجود عروبہ کے لیے فکر انكيزتفا\_

" فحيك ب مجريطة بي شام كو-"مسرًا فندى بيركبدكر اسيخ كمرے ميں چلى كئيں اوروہ وہاں بيشا كھرے اپ خیالوں میں کھو گیا۔ آج اور کل کا دن بوری جزئیات کے ساتھاس کے ذہن میں اڑتا چلا گیا۔ وہ بیاری لڑکی جو نجانے کوں اسے بعد عزیز ہوتی جلی کئ تھی اے اس حال میں و کھے کراہے بے حد تکلیف ہورہی تھی۔ ڈاکٹرز نے اس کی علالت کی وجہ شدید دہنی دباؤ قرار دیا تھا مر اجا تک ایسا کیا ہوا تھا جواں استی مسکراتی نازک می الوگی کے ول ودماغ كواسية فكني بيس جكر كراس حال تك پهنچا كيا اوراحم ..... ووایک باریمی اے جما تکنے تک ناآیا۔ وواس ے کھر کی فردھی صرف فردہی نہیں کھر کا اہم ترین ستون جس نے اپنی محبتوں اور خلوص سے کھر کے برقر دکو جوڑے ركها تفااورآن جب وهاي حال كو پنجى جب اے ان سب کے سہاروں کی ضرورت بھی تو وہ اس سے بے نیاز ہو کر گھر میں سکون ہے بیٹھا رہا۔اے احمر کی میدبے نیازی بُری طرح چبدرای تھی۔وہ اے بھین سے جانیا تھاوہ ایسا بھی بھی جیس رہاتھا بلکہ وہ ایک حساس دل کا مالک دوسروں کا بے حد خیال رکھنے والا انسان۔ وہ مجھ سکتا تھا کہ اس کے سأته مونے والے حادثے نے اے كافى دكھ كانچايا يہاں تك كماس كى شخصيت كوبھى بدل دالا محرزندگى مين ہونے والے خوف ناک سے خوف ناک حادثے بھی انسانی سوچ اوراس کے دل کوتو بدل سکتے ہو مگراس کی فطرت کو خبين اس محضيريس جوخصوصيات ڈال دی جائيں وہ مثی چلوں گا ان لوگوں ہے ملوانے'' وہ جوصونے کی پشت میں ملتے دم تک اس کا پیچیا کمیں جموز تیں اور احر کا صمیر

"میری بٹی ...." بیلفظ اسے نشتر کی طرح چیما مگروہ تکلیف چمیائے ان کی طرف مسکراتے ہوئے و مکھتے ہوئے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کرنے گی۔

"" رام سے چندا ..... وہ اٹھ کر بیٹنے میں مدد کرنے لکیس۔وہ بیٹے چی تو کمرے کے جاروں اطراف نظریں دور ائیں اس وقت صرف وہ دونفوں ہی تھے کمرے میں۔ مسزعلوی اے ناشتا کرانے لکیس اوراس دوران انہوں نے ایک بارجی اس سےنہ ہوچھا کہاس کےاس حال تک تُنجِع بِي مُحركات كيا تق ناشق كي محددر بعد بي ذاكثر راؤند يرآع ال كامعائدكيا مدايات دي اور وسيارج كرنے كاعتدىيد بيار

كحدر بعدرى عارب كساته بك كرآ في في اورآتے بی اس سے لیٹ گئے۔ بری کو پیار کرتے ہوئے اس نے عارب کو دیکھا وہ اپی محور کن محرابث کے ساتھ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ اس سے نظریں جراتے دروازكى جانب ديكيف كى جوينوز بندتها ومبيس آياتها\_ ایک ڈرائیور کی بنی کی حمیادت کرنے کے لیے بقیبا اس کے پاس وقت ندتھا نہ جانے ہوئے بھی ایک تلفی ی مسكرابث اس كاليول يرتيل كى- دسجارة كمام مراحل طے با بھے تقے وہ لوگ عارب کی ہمراہی میں علوی ماؤس کے لیے روانہ ہوگئے۔ یہ کھر بھی اس کا اپنا آشیانہ تفا مراب بيآشيانه اس سنك دل انسان ك ترش لفظول نے اس سے چھین لیا تھا۔ وہ اس محر کو بھی اب اپنائیس سمجه عق مى اس في علوى باؤس كوايك نظر د كيد كرنگايي جمالیں اورمسر علوی کی جمرابی میں اندر وافل ہوگئ۔ عارب أنبيس علوى ماؤس حصور كرجاجكا تها وه محريجا تو سرآ فندى اى كانتظر مس

امیں نے کہا بھی تھا آج مجھے لے چلنا احرک طرف" اے جوں کا گلای پکڑاتے اس کے برابر میں بيضة مويسزا ندى فظى عكما-

"آج وہ وسےارج ہوگئ ہے میں آپ کوشام میں کے

Yely .....

پیارےانداز پروہ ہے ساختہ انس پڑی۔ '''تو تم نے اس کا حال دریافت کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ اتنی نفرت کرنے لگے ہواس ہے۔'' وہ اس کے سامنے خت تاثرات چہرے پرسجائے بیٹھی تھیں جبکہ وہ ہے رخی ہے منہ پھیرے پھرکائٹ بنا بیٹھا تھا۔ رخی ہے منہ پھیرے پھرکائٹ بنا بیٹھا تھا۔

"معبت كى ساتھ ساتھ نفرت ميں بھى بور ثابت قدم ہوگئے ہوتم مير ب بچے " وہ اسے كبرى نظروں سے د يكھتے ہوئے جماكر بوليان وہ لب بھنچے بھر بھى خاموش رہا۔ "خير ميں تم سے بيہ كہنے آئى ہوں كہ بياصول ہے كہ جس سے نفرت كرتے ہيں ال سے احسان جيس ليتے ..... وہ اب اپ مطلب كى بات كردى تھيں۔ "دوكيسا احسان " وہ چونكا۔

''بیٹاآپ کی دالمدہ کی قصداری بلاوجہ عروبہ نے اٹھائی ہوئی ہے اور فی الوقت وہ اس قابل ہیں کہ تہماری بیٹی کے نازنخرے اٹھائے تو بہتر ہے کہتم اپنی قصد داری اب خود سنجالیا سیمو۔'' وہ سرد کیجے میں دوٹوک بات بڑے آ رام سنجالیا سیمو۔'' وہ سرد کیجے میں دوٹوک بات بڑے آ رام سے کہ کیکن ان کی بات من کروہ سن ساہوگیا۔

"اگرتم بیہ بھتے ہوکہ تہاری اولادکو پالنا تہارے کی احسان کا بدلہ ہے تو میں تم پراچی طرح واضح کردوں کہ تہارا عروبہ پآج تک کوئی احسان ہیں بلکہ ایمان داری ہے کہوں تو اس لڑی نے تم پر برٹ احسان کیے ہیں اور اس میں سے کمی ایک کا بھی تہ ہیں احساس ہوجائے تو اس میں سے کمی ایک کا بھی تہ ہیں احساس ہوجائے تو اپنی سوچ پر ماسوائے ماتم کے تم اور پھی نہ کرسکو۔" وہ تی ایک کا جمی تھیں اور وہ جوان کے تھیٹر پر ہی ان سے ناراض پھررہا تھا ان کی تلخ باتوں پر مربہ بھیڑ پر ہی ان سے ناراض پھررہا تھا ان کی تلخ باتوں پر مربہ بھیڑ ہیں۔

" ای ای از کی کے لیے جھے اتی کردہی ہیں جس سے ندتو کوئی رشتہ ہے تعلق ایک ہمر دی کی بنیاد پر ہے برشتے کے لیے آپ جھے میری نظروں سے گرانے کی کوشش کردہی ہیں ماما .....!" اس کے تالخ لیجے میں بھی حیرانی جھلک دہی تھی۔

"فلط مجھدے ہوتم میں اس اوک کے لیے تم پر تہاری

وہ موت سے جنگ الزکرواپس لوئی تھی مگرا سے اس کی خیریت ذرا پروانہ تھی۔ وہ فار ملیٹی کے طور پر بھی اس کی خیریت دریافت کرنے ہیں آیا تھا۔ وہ آتا بھی کیوں؟ وہ اس کی آخر تھی ہی کون اس لڑکی کے احساسات وجذبات کی پروا بھلاا سے کیوں ہو؟ اس کے لب طوریا نداز میں مسکراا شھے اورا تھوں سے جھلگا آٹسوا پے حال اپنی کیفیت پر بے اورا تھوں بتااس کی طوریہ مسکان برآ تھہرا۔

"آب رور بی بیل مما؟" این کے پاس بیٹی پری فور سےاے دیکھتے ہوئے اوچھر بی میں۔

مونیہ .....نیس پرگی ..... بالکل بھی نہیں۔' وہ اپنے خیالوں سے چوکتی پری کی جانب متوجہ ہوئی۔

" در نہیں آپ رور ای تھیں۔" وہ تھی میں سر بلاتی اس کے اور بھی قریب ہوگئی اور اپنے نتھے نتھے ہاتھوں سے اس کا نسوصاف کرنے گئی۔

"اتی پیاری پری میرے پائ ہے بیل کیوں روؤں گی چر بھلا۔" اسے بے اختیار اس معصوم پکی پر پیارآ یا جو اس کے لیے فکر مند ہور ہی تھی۔

"آپ کے سریس درد ہورہا ہے نان آپ آ کھیں بند کریں میں آپ کا سرد بادیتی ہوں۔" پری اچا تک بڑی بن گی اوراس کی قلریس ہلکان ہورہی تھی اس نے پری کی بات مانتے ہوئے آ کھیں موندلیں پری اپنے نفے نفے ہاتھوں سے اس کا سرد بانے گئی۔

و و پری دادوکهال بین؟ "اسے سکون ال رہاتھا آ کلمیں موندے موندے ہی ہوچھا۔

"وہ پاپاکے کمرے میں ہیں جھے کہ کرگئ ہیں کہ آپ کاخیال رکھوں اب میں بوی ہوگئ ہوں ناں اور آپ کواس وقت میری ضرورت بھی ہے۔" پری بوے ہی محانہ انداز میں اپنی ذمہ داری بتا رہی تھی اس کے استے معصوم اور

68 ---- نومبر ۲۰۱۱

کے احسانوں تلے جاد **بی** \_ بے جاری ٔ دونوں ہی ایک جیسا حسن اورايك جبيها نصيب للمعوا كرلائي بين دنيامين "وه افسوس سے بولیں اور پھر کے مجسمے کے اندر موجود دل بردی زورے دحر کا تھا۔

' خیرتم این بیٹی کی ذمہ داری سنجالواب میری بیٹی کی حالت السي تبيس كهاس كى تازيرداري كرے\_"ابني بات مل کرے وہ کمرے ہے لگ کئیں۔ "اس سے بہتر تھا ماما کہ آپ آج بھی دوتھیٹر میرے چرے پرجز دینتی محریوں اٹکاروں جیسی سلکتی سنگ باری

نه کرتیں'' وہ تڈھال سابستر پرڈھے گیا اس کی مال نے آج اسے لاجواب كر ڈالاتھا۔

₩.....

شام میں عارب سزآ فندی کے ساتھ علوی ہاؤس پہنچا تھا مسزعلوی نے بہت خوشد لی وخوش مزاجی کے ساتھان ہے ملاقات کی۔ دہ دونوں غاتون عروبہ کے کمرے کارخ كركتين جب كه عارب احر كے همراه لاؤنج ميں بيشا باتنیں کرتارہا۔وہ پری کی تھی کی کودمیں مرر تھے میٹھی نیندسو ریک می اور بری بڑے بیارے اس کے بالوں کوسہلارہی تھی۔ان دونوں خواتین کی مرے میں آمہے عردبہ کی آ تکھ کل گئ مسزآ فندی کوسلام کرتی وہ اٹھ جیٹھی۔

" بيسنرآ فندى بين عارب كى والده " ال ك شخص جيسي بجميكاتي آ تحصول بين جعلكنا سوال ديكيه كرمسز علوي نے تعارف کروایا۔

"ابكيى طبيعت بيني؟" مزآ فندى نے مشع لجعين ال كرير بالحديميرة موئ ال كي خريت در بافت کی۔

"ببترے-"ال نے دھیے لیج میں جواب دیا۔ ان کے درمیان معمول کی مفتکو ہوتی رہی پراس دوران وہ اچھی طرح جان چکی تھیں کہ بری اور عروبدایک دوسرے کے بے حد قریب ہیں۔اس تمام عرصے میں یری ایک ثلي كوبحى عروبه سے جدائيس موئي تھي پہال تك كراس كى تظرون من من ان ي آيد ير تايشديدگي جفلك ربي تفي

ہی حقیقت واسمح کررہی ہوں جو مجھے اپنی سکی اولا دجیسی عزيز ب جے ميں نے مال بن كر بالا ہے ہم ميں اوراس میں بھی کوئی فرق نہ کیا میں تو رہے بھی بھول چکی تھی کہاں نے میری کو کھے جم میں لیا پر سلام ہے تم پر جوا پی و نیالٹا كراس حد تك طالم بن كئے ہوكہ دومروں كے دشتوں ميں بھی زہر کھولنے سے در لیے مہیں کرتے \_ ذرائم نے نہ سوچا کے تبہاری اس دن کی باتوں سے مجھے تتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ میں نے اس پراٹی متانچھاور کی اورتم میری متاکو احسان كانام وييع موتم كياجانواولاد كي محبت كواحر.....تم نے تو اپنی اولاد کوخود سے کاٹ کراس ڈرائیور کی بھی کی گود میں ڈال رکھا ہے۔ تم سے توقع بھی کیے کروں کرتم اولادی محبت کوجانو کے " دہ استہزائیدانداز میں اس پر جملے کس

"ماما پلیز....." وہ مُری طرح تلملایا اے یقین نہیں آرم تھا کہ فقوں کی بیسٹک دلانہ سٹک باری کرنے والی اس کا افی بی مال ہے۔

" كيول مُر الكافتهين؟ وْرائيور كى بي بى تو يج آرے ہو زندگی بحر دہ تہارے بھی نیہ کے گے احمانوں کے بدلے توا تارنی آربی ہے۔ بھی تہاری صبوحی سے محبت کو کامیاب بنانے میں تمہاری شادی میں خوشیوں کے رنگ بھیرنے میں تمہارے مُرے وقت میں ساتھ دے کرتو بھی تمہاری بن مال کی بچی کو مال کا بیار دے کر ..... ' وہ نخوت سے کہتیں سر جعظمتے ہوئے جانے کومویں مر پرکسی خیال کے آنے پر رکیس اور ملیث کراس کے طوفا توں کی زدمیں گھرے وجودكود عصتے ہوئے بولیں۔

وو محربیٹا.....بب سے بردی بات تو تم سوچنے ہےرہ گئے۔"چند کھوں کا توقف کیااہے گہری نظروں سے دیکھا اور پھرسلسلہ کلام جوڑا۔

" عروبه اور بری میں فرق رہ بھی کیا گیا وہ ماں باپ كے چينے جانے ير مارے احسانوں تلے وفي اور واه رى قسمت تبهارے حیات ہوتے ہوئے بھی تباری بینی اس

مجاب 69 سومبر۲۰۱۱،

البنة عروبه كود مكوراتيس عارب كي بيند يرفخ محسول مور ماتها وه واقعی دل موه لینے والی پیاری از کا تھی۔

" يارى كى بتا كيامعامله ہے تو كيوں اتنا پريشان لگ رہاہ مجھے۔ عارب احرے کھوئے کھوئے انداز کو پہلی نظر میں ہی تاڑ گیا تھا۔ اتن در سے وہ اس سے باتیں تھما محماكر يوجهتار بإنكراحر يجنأ كمزابنا سنتاربا آخركاراس نے سیدھاسیدھا پوچھ ہی ڈالا۔

" کے نہیں یار .... بس ایسے ہی آفس کے کھے معاطلت بن اورس"

" ويصوياكل مى اوركومناتا كوئى ندكوكى توبات بجوتم عروبه کی عیادت کرنے ہیتال بھی ندائے جب کہ وہ تہاری عزیز ہے گھر کی فرد بھی۔ عارب کولگا اس سے بہتر موقع نہیں ملے گا احرے ول کی بات جانے کا مگر انجاني مين وه بحر كم جمعة يرباته ماربيشا تعا

"ارعروبه کے علاوہ اور بھی بہت سے مسائل ہیں میری زندگی میں۔ ماما پرئ تم سب بی تو لکے ہوئے ہو اس کے ساتھ پھر اگر میں مصروفیت میں الجھا ہوا ہول او اس میں ایسا کیا ہوگیا اور جہال تک اس کی خیریت کی بات ہے لی بہلی اس کی خرتم اوگوں کے ذریعے ال بی جاتی ے۔ وہ بخت جمنجملاتے ہوئے انداز میں فی پڑار عارب مرکھ بل تواے جرت سے دیکتا رہا چرد جرے سے

ومتو ايبابدلحاظ توكسي زماني مين نه تفاحر.....!" نه جانے احرنے ساتھا یا نہیں مگر اس کے چیرے کے تاثرات بنوز سخت اورنظرين سامنے ايل ي دي كي اسكرين یرجی ہوئی تھیں۔عارب کولگا اس کا دوست مبوق کے ساتھ ہی اہدی نیند جاسویا ہے سامنے بیٹھا سے خص کوئی ببروييا ال نے بے صدافسردگی سے احرکود يکھا۔

₩.....

"تہماری پیند تو واقعی ہے حد پیاری ہے عارب' سنرآ فندی نے واپسی پراین پندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے کھا۔ TITE VICATION

" پتاہے مما ..... وہ بظاہر جھٹی پیاری ہے اس کاول بھی اتنائی پیارا ہے۔" اس کے خوب صورت چرے پر زم مسكرابث يليكمي-

"اجما ظاہری خوب صورتی کی توسمجھاتی ہے مراس کا دل خوب صورت ہے ہد کھیے جان لیاتم نے۔ " وہ اسے شرارت سے مجتبیں چھیٹررہی تھیں۔

"آپ چندایک باراور ملیل گی تو آپ بھی میری اس بات سے شفق ہوجا کیں گی۔ وہ بڑے داوا سے کہدر ہا تفاسرة فندى في ال كى بات رج عن مسكراف براكفاكيا کافی حد تک وہ مہلی ملاقات میں ہی عروب کی شخصیت ہے متاثر مود محل تميل -

سونے سے بل وہ اپنا موبائل چیک کررہا تھا جھی یری ا ینا تکمیدا شائے اس کے کمرے میں داخل ہوئی اس سے فبل وه مجمد يو چمتاوه يول آهي۔

" بایا ..... دادونے کہا ہے تے سے سے آپ کے پاس موور کی۔"اے دادو کار فیملہ نالبند تھا اس کے لیجے سے صاف کابرہورہاتھا۔

"ہونہ ..... آؤ بیٹا میرے پال بہال آ کرسو" وہ پیارےاےاہے یاس بلا کرسلانے لگا۔ بری کےریشی بالول میں ہاتھ پھیرتے اے سلاتے ہوئے امر کومسز علوی کے وہ تمام الفاظ یا آنے کے جوانہوں نے ج کے تص\_ سخت اور ترش الفاظ جوسوئے ہوئے کو بھی جمجھور ڈالیں۔ پھردل کو بھی چیر ڈالیں وہ سر جھٹک کریری کی جانب متوجه ہوا پر چاہتے ہوئے بھی وہ مال کے ان سوالوں سے پیچھانہ چھٹرایارہاتھا۔

" كن خيالون مين كلوكي بهوكي بوبينا؟" وه كافي دريس جہت پرنظریں گاڑھے لیٹی ہوئی تھی۔اس کے چیرے پر پُرسوچ کليري رقم تحيين م محدة چل رہا تھا اس كے دل و د ماغ میں اتنا تو مسر علوی جان چکی تھیں اے بغور دیکھتے ہوئے خیالوں کی ونیاسے واپس کے تیب۔

" مَ فَيْنِ مِنْ اللَّهِ اللَّ مجاب ۱۰۱۳ نومبر۲۰۱۱، لیے اپنا آپ بھلا دیا ہے۔" وہ دل ہی دل میں احمر سے هنكوه كربيتين ب

" کیا کہیں گی ماما اب آپ اب تو جان چکی ہیں ناں آپ کے میں اس حال تک کیسے پینی ؟ " وہ انہیں خاموش د كيم كر شكوه كناك موكى أنبيس لكاوه اب بول نبيس يا تيس كى\_ "میں نے بھی آپ لوگوں کوخود سے الگ جیس سوجا میں تو اینے مال باپ کو بھی بھولی بیٹھی تھی شاید انہیں بعلانے کی سزاملی مجھے جو یوں احرنے عرش سے مجھے فرش پرلا پخا۔ ماما مجھ اب میر مرا اپنائیس لکتا یوں لگتا ہے جیسے یہاں میری ساسیس بند ہور ہی ہیں۔میراول جاہتا ے میں آپ کے سینے سے لگ کرروؤں محمآ پ کواب اپنی ماں بھنے کی مجھ میں ہمت جیس مجھ پراتی شدت سے دار کیاہے احرنے کہ اب جینا محال لگتا ہے۔ اس نے میرا سب مجمع في الياميرامان ميراوقار ميراخلوص ميري محبت میرے دشتے .... مب کھیے بنام ہوگیا میراوجود بھی ایسا كيون كيايس ني ميس نے كيابكا ژانھاس كا ماء؟"وه شايد تفك چكى تقى خود كالاكراس كيات ايناول كحول كر رکھ دیا سرعلوی کے سامنے۔ آنسوایک توارے اس کی آ تھول سے بہدرے تھے وہ بلک بلک کر رورہی تھی منزى علوى نے تڑپ كراسے سينے سے لگاليا۔

"ماما ..... ميراآب لوكول كسواب يكون ميسكي جیوں کی آپ لوگوں کے بغیر وہ کیے میرے خلوص کو احسانوں کے بدلے کا نام دے سکتا ہے۔اے شرم کیوں خبيس آئى ماما ..... وه ان كى آغوش ميس مند چيميائے رور بى محمی-مسزعلوی اس کے بالوں کو پیار سے سہلاتی ہوئی اے جیب کرانے لیس مجم نسوبہا کردل بلکا کرنے کے بعد تعور اسكون ملاتو وه ان الك بوكرة نسويو محصلي " جانتی ہوعروبہ ..... جہیں میری گودیس قدرت نے ڈالا۔" اس کے پچھ پُرسکون ہونے پر انہوں نے بولتا شروع کیا۔

"احمری پیدائش میری شادی کے یافج سال بعد ہوئی في المحت منتول مرادول كي بعد يدا بوا تفا وه مروليوري

نیند کیے آئے گی بیٹا؟ تم نے اپنے ذہن کو جونہ جانے کن مجھیڑوں میں الجھایا ہوا ہے۔ وہ دھرے دهرے اصل مدھے يا ربي ميں اس فے كرون موثركر ان کی جانب دیکھاوہ اسے مسکراتے ہوئے دیکھرہی تھیں ہیشہ کی طرح میران مسکراہٹ ایک مسکراہٹ جس کے آ محاینا آب برگوں ہوجائے اے لگاوہ ان سے کھے جھیا فيس يائ سومجراكررخ بيركى-

مرسرى اندازيس كوما هوتى

و میں کیا گذاہے عروبہ ..... میں تہمیں جانتی یا مجھتی جس کی پرده داری ب تم ایسے ہی تواس حال تک نہیں پہنچیں۔ "وہ اب اس کے سأتعاس كقريبة بينين اليمشكل لكف لكا تفاان ے کچے بھی چھیانا۔ اس نے انہیں بھی بھی ماں سے ہث كركوئي رمتيه ندديا تفاهما ج احمركي باتوں نے اسےان سے دور ہونے برمجبور کردیا تھا۔

تم بہت أرب مواحر ..... بہت ظالم .... "وه دل عى ول میں اے کونے کی کھی اداس کھوں میں نسوالمائے ادر بلكول سانوث كرد خسار يرجا تعييب

" مجھے ہاتیں چھیانا کب سے شروع کردیا عروب؟ ب سے اپنی مال سے غیریت برسے لکیس تم۔" وہ اب فقی سے پوچھرائی میں۔

"مال ..... ميرى مال توكب ميمنول مثى تليسور بى ہے میں تو خریب ڈرائیور کی خریب می بیٹی ہوں جس پر آب لوگوں نے رحم کھا کراحیاس کیا اور معاشرے میں استاعلى مقام دلايا-"وهمزيد صبطينه كرسكى اوركهه كى وه بات جواسےاندرہی اندر کھلائے جارہی تھی۔

آخروی بات نکلی جس کا اندبیشه انبیس اندر ہی اندر کھائے جارہا تھا الہیں اب یفین ہوچلا تھا کہ عرویہ نے اس رات ہونے والی احمراوران کی ساری مفتکوین کی تھی اور اى كەمدە نے اسے اس حال تك پہنچايا تھا۔

"آ ه ..... كاش تم جان ياتے احركةم أن كے دكھوں کا باعث بن رہے ہوجنہوں نے حمہیں خوش کی سے کے

کے دفت کھے الی پیچیدگیاں ہو گئیں جن کی بناء پر ہیں دوہارہ ماں بننے کی صلاحیت سے محروم ہوگئ۔ جھے اولاد نرینہ عطا ہوئی تھی اصولاً تو جھے ہیں صبر آ جانا چاہیے کہ اگر ایک ہی اولاد قسمت ہیں ہوئی تھی تو خوش تعیبی سے وہ بیٹا تھا مگر بھی خواہشوں کو بھی زوالی آ یا ہے نہ بی آ سکتا ہے ایک تھا مگر بھی خواہشوں کو بھی زوالی آ یا ہے نہ بی آ سکتا ہے ایک ہے بعد ایک وہ پر جتی ہی جائی جی سے در ہی تھی ہی خواہش کو پورا بیٹی کی خواہش کھر پورا نداز ہیں جا گی لیکن اس خواہش کو پورا بی کی کی خواہش کھر پورا نداز ہیں جا گی لیکن اس خواہش کو پورا بھر کے مسل حور پر متوجہ بھر کو سائس کی سے رکیں اسے اپنی جانب کھل طور پر متوجہ یا کر پھر سے سلسلہ کھام جوڑا۔

" جانتی ہو وہ قیامت خیر دن کیما بھاری تھا تہاری ماں سے اس کی زندگی چھین لی گئی گئی گرتم اور جہا گیر محفوظ رہے اور پھر جہا گیر کو بھی ابدی نیندسلادیا گیا گرتم پھر بھی محفوظ رہیں بھی سوچا ہے کیوں؟" وہ اچا تک اس پر نظریں جہا کرسوال پوچید پیشین وہ جوان کی باتوں ہیں کھو چکی تھی ہے اختیار نفی میں سرمالا گئی۔

"میرے کیے عروبہ ..... صرف میرے لیے .....تم نے ہر موڈ پر ہمارا ساتھ دیا گر پھر میری گود بھرنے کے لیے اس دنیا میں آئی تھیں قرراسوچو شام دقوع پذیر ہوئی جو تہارے سا اگر اس دن تمہاری طبیعت خراب نہ ہوئی ہوئی اور تم اپنی ساتھ بھی دہرایا گیا۔ پری بھی اپنی میں ہے۔ ہوئی ہوئی اور تم اپنی ساتھ بھی دہرایا گیا۔ پری بھی اپنی

مال کے ساتھ معمول کے مطابق محریر ہوتیں میں احرکو لين اسكول جا چكى موتى كر ..... كاركيا موتا ..... كياوه قاتل تہاری زندگی بخش دیتا؟ یا پھراس دن جہاتگیر کے ساتھ ساتھ تم ہے بھی زندگی چھین کی جاتی " تب کیا ہوتا؟ سے سارے ممکنات میں سے ہیں نان عروبہ ..... محرابیا کچھ بھی نہیں ہوا بلکہ ہوا ہول کہم میری کودیس آسکیں عروب حمهيس الله نے زمين برا تاراني ميرے کيے تھا ابتم خود ان كريول كوآيس ميل ملاؤ اور مجھو يقيينا تم ميري باتوں ے اتفاق کردگی ہم میری بیٹی ہوعروبہ ..... پھرایک نادان انسان کی باتوں کوؤنمن پرسوار کر کے خود کو اور جھے کیوں افیت میں ڈال رہی ہومیری جان " انہوں نے بڑے علمئن انداز بيس ميرثابت كر ذالا تقا كدان دونوں كارشته الوث ہے بول بدلنے باٹوشے والامپس بھلے کوئی کھے بھی كهدك ويحيمى كراده بيقنى مرعلوى كوديك چکی گئی کتنی خوب صورتی ہے انہوں نے دل میں بندھنے والی کرہ کھول ڈالی محی وہ ان کے سینے سے جا کئی مسزعلوی نے بوی محبت سےاسے اپنی بانہوں میں سمولیا تھا۔ " جانتي مؤجميس مشكل مين والني على ومحميس

اس کا ما تھا چوم کر سمجھا یا وہ نا مجھی سے آئیس دیکھے گئی۔

دو جہیں سمجھ یا تمین چلو مزید تفصیل سمجھاتی ہوں۔

تہارے والدین کی زندگیوں کا اختیام ان کے مقدر میں

یہی لکھا تھا گر تہاری زندگی اس نے بچائی تھی تہہارے

لیے بی اس پاک ذات نے تہارے والدین کوہم سے

طلیا تہہاری محبت میرے دل میں ڈالنے کے لیے متاکی

طلیا تہہاری محبت میرے دل میں ڈالنے کے لیے متاکی

ادھورارکھا کو کھواس مہر بان نے تہاراکتنا خیال رکھا اور میرا

کتنا خیال رکھا ہم فطر تا حساس اور نیک دل لڑی واقع

ہوئیں جمار کے گریس ان محبول سے اجالا کرتی رہیں تم

ہوئیں جمار اساتھ دیا گر پھروہی زندگی کی ہولناک

شام وقوع پذیر ہوئی جو تہ ہارے ساتھ ہوا تھا وہ تی پری کے

ساتھ بھی دیم ایا گیا۔ بری بھی اپنی ماں کھو پیٹھی غیب کا علم تو

ال مشكل سے تكالنے كے دسلے بناتا ہے " أنهول نے

گھٹا سابیہ ہے۔" دہ سر جھکائے آ زردگی سے بول رہی تھی اس کے لیچے ہیں دکھ بول رہے تصاور حقیقت تھی بھی بہی کہوہ ہی ہمیشہ سے سب کے زخموں پر مرہم رکھتی آ گی تھی۔ کوئی تو ایسا ہو جو اس کے بیتے وجود کوسا بیدے دہ تنہا تھی کسی ہمدرد کی ضرورت اسے بھی تھی۔

"عروبه .... میں پینیں کہتی کہتم نے تکے کھات نہیں گزارے یامشکل وقت نہ دیکھا مرکبایہ مشکل وقت بردی سمولت سال پاک ذات نے گزارنددیا۔خورسوچ کر بتاؤ بھی تمبارے ساتھ يُرا ہوا ہے جواب ہوگا كياتم جس ہے محبت کرتی ہواس کے ساتھ برا کرسکتی ہو؟ پھر آئی سوچ ال رب کے لیے کیوں ر می ہوجو بے لوث محبت کرنے والامهربان ہے عروبہ ....انسان کی سب سے بدی خوش تصیبی ہیں ہے کہ اس کی زندگی کی کہانی کھنے والا مصنف اسيخ كردارول سے شد بدمجت كرتا ہے۔اس ير يفين ركھ وہ اب بھی مہیں ہرمشکل سے تکال کے گا۔" اس کے بالوں کوسہلاتے ہوئے وہ اس رب کا تنات کی محبت سے بھی روشناس کرارہی تھیں وہ اب مطمئن ہوں تھی تھی اس کے كرى كرچى دل كومزعلوى نے بہت محبت ہے سمیٹ لیا تھا۔ نفرت محبت سے زیادہ طاقتور میں محبت کرجی کرچی دل بھی جوڑ عتی ہے بشر طبیکہ خالص ہونی جائے اور اللہ اور مال کی محبت سے زیادہ خالص محبت کس کی ہوگی۔ وہ بھی ائی مہربان مال کے آغوش میں سر چھیائے مطمئن می سو ربی تھی۔

₩....₩

می ایک نے پیغام کے ساتھ بیدار ہوئی تھی روشن چک داراجلی گزشتہ دنوں کی گر واہث و کثافت اب اس کے اندر سے دور ہو چکی تھی۔خود کو بے صد بلکا پھلکا محسوں کرتی وہ مسز علوی کے ہمراہ لان میں بیٹھی چڑیوں کی چہجا توں اور تازہ مہلتی فضا ہے لطف اندوز ہور ہی تھی تہمی اسکول کے لیے تیار پری بھا گتے ہوئے آ کر اس سے البٹ گئی۔

فقط الله جانبا ہے تو پھر ذراغور کرو کیسا شاندار اسلی بیری کود
میرے مالک نے۔ایک عرصہ پہلے ہی جمہیں میری کود
کھرنے اور مال کی ممتاہے محروم پھی کو مال کا بیاردینے کے
لیے جمہیں فتخب کیا کیونگہ تم اس دردے گزرچی تھیں تو کیا
اب بھی نہیں مجھولی کہ جمیں مشکل میں ڈالنے نے بل وہ
مشکل سے تکالنے کے وسلیے بنا تا ہے۔ پری مال کو کھوکر
بھی مال جیسی محبت کے قریب رہی پہلے تمہاری خوش تعبی
مال جیسی محبت کے قریب رہی پہلے تمہاری خوش تعبی
دوا دعا اور محبت کا روپ دھارے اس زمین پر اترین بھی
دوا دعا اور محبت کا روپ دھارے اس زمین پر اترین بھی
کی ناوانی پر جوا تنا بر تعبیب ہے کہ اولا دہوکر بھی اس خوس کی
کی ناوانی پر جوا تنا بر تعبیب ہے کہ اولا دہوکر بھی اس خوس کی
ماری محتیاں سے دور ہے۔تم اس محتی کی سال کے
ساری محتیاں سیکھادی تھیں اس کا دل اجھا تک بیوے بیار سے
ساری محتیاں سیکھادی تھیں اس کا دل اجھا تک بیوے بیار سے
ساری محتیاں سیکھادی تھیں اس کا دل اجھا تک بے حد ہاکا

" " " " کی سب باتیں درست ہیں مگر میں اب دوسروں کوخوشیاں باشنے باشنے تھک چکی ہوں کیا میرے لیے اللہ نے کوئی ایک تکی ایساد چوز جیں بنایا جومیرے لیے

حجاب ..... 73 .... نومبر۲۰۱۱،

و و تبیں اب کوئی زیادتی خیس ہونے ووں کی اس کے ساتھ اپنے باپ کی اب بھر پور توجہ کے گی اے۔عروبہ بہت ہوگیا اب اس گھر کے ہر فردکووہ سب چھ ملنا جا ہے جس کی وہ خواہش بھی رکھتا ہے اور حق دار بھی ہے۔'' وہ نہ جانے کیا تھان چکی تھیں عروبیان کے تاثرات سے جان نہ یانی ای انتاء میں ان کے موبائل یہ نے والی عارب کی کال نے آہیں اپن جانب متوجہ کرلیا رمی گفتگو کے بعد انہوں نے عارب کو کھر پلالیا۔

"بہت اچھا بچہ ہے عارب ..... تہماری بیاری میں بحد ساتھ دیاس نے ہمارا کل اس کی والدہ سے جی ال اربے صدخوشی ہوئی۔" وہ کال منقطع کر کے عارب کے متعلق اینے خیالات کا اظہار کرنے للیس وہ ان کی اس خيالة رانى يرفظ مسكراكرره كئي-

**⊕** .....**⊕** 

" بارول كى طرح اليلي بيشے بيشے بور فيس ہوجا تیں آپ " وہ کھوریل ہی اس کے لیے خوب صورت ملے لے كرآيا تھا اے سر جھائے ممم بيشا ومجوكرحي ندره سكار

" باروں کے پاس اور جارہ بھی کیا ہے۔" وہ بنس دی اسے بنستاد مکید کروہ بھی مسکراا تھا۔

" کافی کچھ سوچا جاسکتا ہے کسی انچھی می کتاب پر بحث كى جاسلتى ہے۔ "وہ اسے بغورد يكتاسوچ كر بولا\_ "بس اتنائى كيا جاسكتاب يامزيدكوكى مخجائش بيك

اس نے زم می مسکان جائے یوجھا۔

" مخبائش توبهت محفظال جاعتی ہے اگرا پ اجازت ویں آو۔ وہ اے گہری نگا ہوں سے دیکھیا کہدہ اتھا۔ " چلیں اجازت دی آ ہے گؤاب بتا تمیں۔" اس کی نرم مسكان ابھى بھى ليول پر قائم تھئ البتہ نگاہيں مقامل كے اندرتك جمائك ليني مين مصروف تحيس

"اجازت كالشكرية آپ جايي توجم مطريح كى بإزى بھی کھیل سکتے ہیں لان میں چہل قدی کرتے ہوئے شعر وشاعرى يديمى بات كريكة بين اور يحيفين وايك المحمى

لگ رہی ہوناں۔''وہ خوشی خوشی کہدری تھی عروبہ نے ایک طائزاندتگاه يري يرذالى اورمسكرات بوت كها\_

" بمیشه کی طرح بہت پیاری لگ رہی ہے میری پی ک-"

" بری میری جان ..... آج ہے آپ کا پ کے پایا ای تارکریں گے۔"مسرطوی نے اس کا ہاتھ تھام کرائی جانب تفی کربیار کرتے ہوئے کہا۔

ودمما کی طبیعت خراب ہےاس کیے؟" وہ معصومیت ے یو حضافی۔

ربو چھنے گا۔ " ہاں بیٹا..... آپ کی مما کو ابھی آ رام کی ضرورت. اورہم نے ال كران كاخيال ركھنا ہے۔" وہ اس كى دھيل ہوتی ہوئی کوٹائٹ کرتے ہوئے سمجھانے کلیں۔

و چلو بری .... در مورای ہے۔ " گاڑی کی جانب

يرصة المرت صدالكائي\_ "یری ناشتا سے کیا تھا۔" اس سے بل بری احری

طرف ہما گئی وہ اگر مندی ہے پوچھنے گئی۔ "جىمما ..... يايانے كراديا تما أب ايناخيال ركھے گا۔ وہ چلدی سے اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر احرکی جانب بھاکی۔عروبداےخودے دوراور احر کے قریب

ہوتا دیکھتی رہی۔ بری کے مختیجے براحمراس کا ہاتھ تھاہے گاڑی کی طیرف بوص کیا ان کی گاڑی اب کیٹ ہے

و آپ نے ہر دمہ داری اس پر ڈال دی ہے وہ فیھا تہیں یائے گا ماما۔ " کیٹ پر تگاہیں جمائے وہ پچھ سوچتی ہوئی ان سے مخاطب ہوئی مسزعلوی کی تگاہیں اس کے چرے يربى جى بولى سى-

''ابِ ذِمه داریاں اس پر پڑیں گی تو ضرور بھائے گا مبیں پڑیں گی تو ہر گر جیس جھایائے گا۔" وہ بے پروانی سے سرجعتى ہوئى بوليں\_

" پری ایس تمام چکر میں بہت متاثر ہوگی اس کے ساتھ زیادتی نہ ہوجائے۔'' وہ پری کو لے کر پریشان بورنی گی۔ حجاب ۲۰۱۳ء نومبر۲۰۱۳ء

مودی چائے کے ایک کپ کے ساتھ بھی و کیے سکتے ہیں۔" وہ تمام آپشنز اس کے سامنے رکھتا ہوائد امید نگاہوں سے دیکتا ہوابولا۔

"ارے واہ .....آپ نے تو کافی کھے موج رکھا ہے میرے خیال سے لان میں چہل قدمی کرتے ہوئے حالات حاضرہ پر بحث کی جائے آپ کی کیارائے ہے؟" وہ فیصلہ کرتے ہوئے ابروچڑھا کراس سے اس کی رائے مانگ رہی تھی میاس کا کسی سے بھی سوال کرنے کا مخصوص انداز تھا۔

و جو تھم جناب کا۔ وہ سرخم کرکے کہتا ہوا سیدھا دل میں اتر نے کی کوشش کردہا تھا۔ عروبہ نے اس سے بے اختیار نظریں جمالیں دل تک جانے والے وہ تمام راستوں بر پہرے بٹھا چکی تھی وہ ایک کمین ہی دل میں بیٹھ کرتخ یب کاری کرتا کافی تھا مزید کی تنجائش تھی۔

وہ دونوں لان میں قدم سے قدم ملاتے چہل قدی كرتے نظروں كو بے حد بھلے معلوم ہورہے تنے بالكل يول جيسے ايك دومرے كے ليے بي مول - اس دن انہوں نے ہراس موضوع پر بات کی جس میں ان دونوں میں سے ایک کو بھی ویچی می غرض شاعری سے لے کر سیاست تک یہ بات کر چکے تھے۔ ان کے درمیان اختلاف رائے موجود تھا مگروہ ایک دومرے کی رائے کا احرام كريي من - يرى بهى ان دونول كے ساتھ لان میں موجود کی بھی براؤ و کے ساتھ کھیلتی اور بھی ان دونوں كے ساتھ ياتيں محصارنے لگ جاتى۔ وہ تينوں ايك دومرے کا ساتھ واسم طور پر انجوائے کردے تھے۔مسز علوی کچن کی کھڑی سے جھانگتی اس مظرکود کیدرہی تھیں ان كي تصين جلملاري تعين مراون يرمسراب يجي مي م محمد بی محول میں احرکی گاڑی زن سے پورچ میں داخل ہوئی۔عارب اور عروبہ چہل قدمی کرتے رک گئے بری دوڑ کرا حمر کے باس جا پہنی ۔عارب منتظر تھا کہ احر بھی ان ك طرف آئے گا مراحرف ايك نظران دونوں كوساتھ كمراديكما اوريرى كالمتحقام كراندر جلا كيا- عارب

جرت زوہ سارہ کیا عروبہ نظریں چرا گئ جانتی تھی احرکے نظرانداز کرنے کی وجہ وہی تھی۔

''میرےخیال ہے ہمیں بھی اب اندر چلنا جا ہے۔'' عارب نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔

"جی آپ چلین میں ابھی تھوڑی درینیں بیٹھنا چاہتی ہوں۔" دہ یقیناً احرکا سامنانہیں کرنا چاہتی تھی جمی بہانہ بنا گی۔عارب نے انجھتے ہوئے اسے دیکھااوراس کے ب کیک انداز پرسر ہلا تا اندر چلاآ یا مسزعلوی نے بیتمام منظر بخونی دیکھا تھا۔

عارب احمرے ملاقات کے پچھے ہی دیر بعد علوی باقس سے جاچکا تھا اس کی شکت میں آج کا دن بلاشبہ احمد سے ماری تھا ہے کہ اس کے بارکر کے اور اس دون کی تمام جزئیات کو یا دکر کے مسکراتی رہی ضروری تو نہیں کہ محبت ہو پُر خلوص دوسی مسکراتی رہی تو اثر رکھتی ہے اور آج کائی عرصے بعد اے ایک اجھا دوست میسرا آیا تھا۔

" بیکیا چکر ہے ماما ..... عارب میرا دوست ہے پھر میری غیر موجودگی میں کیوں گھر آتا ہے؟" وہ اپنے پیروں پرکریم ہے مساح کردہی تھیں کہ دہ کمرے میں داخل ہوکر ان پر برس پڑا۔

''''تم صبوی کے گھررافع کی غیرموجودگی میں کیوں چکر لگایا کرتے تنے احمر؟''انہوں نے سرسری می نظراس پرڈالی اور مضنڈے شار کیج میں سوال کیا۔

"آپ کہنا کیا جا ہمیں ہیں ماما .....!" وہ نا گواری سے بولا۔

منجیرت ہے احر ..... جب عروبہ بھارتھی تب تم نے نہیں پوچھا کہ عارب میرے موجود ہونے کے باوجود کیوں آپ لوگوں کے کام آ رہا ہے۔اس وقت تو کیور کی طرح آ تکھیں بند کیے تم اپنے کمرے میں بندرہے آج نہ جانے کیوں تہاری نام نہادانا غیرت اور مردا تھی میرے تہ الحصاری ہے۔" مسزعلوی نے بستر سے اٹھ کراس کی آ تکھوں میں آ تکھیں ڈال کرسوال کیا۔

کراس کی آ تکھوں میں آ تکھیں ڈال کرسوال کیا۔

دیمان بلیز ... وہ ذرور کی ہے جماری میں نہیں جابتا

كل كلال كوكونى اور في في بواور بات بهم پرا ئے۔ وہ اتن

"وه جاری مبیس صرف میری ذمدداری ہے تم اس کی بروا كرنا حجهوره دو تمهاري ذمه داري صرف بري بالبنداس كاخيال ركهؤاس پروهيان دوادر بال يادآ يا برى كا اسكول بو نیفارم رات میں ہی استری کردیتا اور اس کا ہوم ورک اسكول بيك بحى لازى چيك كرلناراب محصين اتى امت میں کہ بری کے سارے کام بھاگ بھاگ کر کروں "وہ سوال كيالي كركآ ما تفاجواب كيال رمانها وجسخهلاا شعا "أب بيرسب مجھ جان بوجھ كر كررى ہيں نال مرے ساتھ بھے سیق سکھانا جا جی ہیں نال آپ؟" وہ اب سینے پر ہاتھ باندھےان کے سامنے تن کے کھڑا باز يرس كروما تفار

"سنق توتم نے سکھایا ہے میرے بیجے ..... مجھے خود غرضى واحسان فراموتى كالمين توبس اس كمرك برفردك ذمدداری اس فردکوسوعیا جاہتی ہول تم نے زندگی کیے اور كس كے ساتھ كزارتى ہے فيصلہ كر يكے ہو جھے عروبه كا محمر بسانا ہے بس اس کے فرض سے سبکدوش ہوجاؤں تو مطمئن ہوکر زندگی گزاروں۔" انہوں نے ایک گری سانس لے کرانی بات ممل کی اور اس کی نظروں کے سامنے ہے جٹ کتیں۔

"توبیعارب کی روز روزآ مدعالبًا آپ کے فرض کا حصہہے۔" وہ طنزریاب ولہجہاختیار کرتابولا۔ "بال وه اسے پسند كرتا ہاس كى مال بھى ملتے أن تھى اور عروب کے لیے میری نظر میں وہ ایک بہترین انتخاب ہے۔ وہ مادہ سے لیج میں اعتراف کر سکیں۔ "بونبه..... بهترین انتخاب....." وه استهزائیه بلسی ہنا مسزعلوی نے چونک کراس کے چ<sub>یرے ک</sub>ود یکھا۔ "جب تك المعاوم كى حقيقت نبيس معلوم تب تك

ای بہترین نظرا رہائے حقیقت معلوم پڑتے ای دہ بدرین انتخاب کا روپ دھار لے گا۔ وہ بے دروی سے سفاک

مت نیس رکھتا تھا کہ جواب دے سوڈ حیلا پڑتا ہوا اسے سوال کی وضاحت دینے لگا۔

د كھيرونگ ره تنيں۔ ° بركوئى تمهارى طرح محشياذ بنيت كا ما لكنبيس موتا احر ..... مجھے تو اب افسوس ہونے لگا ہے کہتم میری اولا دہو۔ میں اب آرام کرنا جا ہتی ہوں تم اب جاسکتے ہو" وہ ملائتی تگاہوں سے اے دیکھتے ہوئے رخ بھرلئیں۔ احرحی سے لب بھنچے کچھ بل دیکمتار یااور پھر كمرے سے نكل كيا۔ سيزعلوى اے دل كرفكى ہے كمرے سے جاتاد يلمتي ره كئيں۔

لجع بس كبتابر جعك رباها مسزعلوى ال كاس رهل كو

عارب اب اکثر علوی باوس ان سب سے ملاقات کی غرض ہے آیا کرنا تھا کو کہ اب عروبہ ممل طور برصحت باب ہوچکی تھی مرعارب کی دوسی کی اباے بھی عادت پرنے ملی تھی۔ وہ اس کے ساتھ محتوں اپنی پسندیدہ کتابوں پر بحث كرتى المعى معى توسرعاوي بمي المباحث مين شال ہوجاتیں کبھی شطریج کی بازی تھیلی جاتی تو بھی لیڈواور اليے میں یری بھی ان کے ساتھ پیش پیش رہتی۔اس بار عارب تقريباً بفتے بعد آیا تھا وہ اپنے سیٹ اپ کے آغاز ك سلسله ميس مصروف ربخ لكا تها بحر بھی جو ہی وقت ملتاوہ علوى باؤس كاضرور چكراكاتا تفاية ج أجيس لا تبريري جانا تفاعروبه كو يجهد كمابين ايشوكرواني تحين وه اب جاب كرنا جا ہی میں اس نے برنس ایر منسٹریشن میں ماسٹر کیا ہوا تھااور ای سلسلے میں لاجری سے چھ کتابیں ایشو کروانا جا ہی نمی۔ وہ اپنی مطلوبہ کتابیں ڈھونٹر چکی تو یری نے اکتائی ہوئی شکل بنا کرائے خاطب کیا۔

"مما....اب چلی*ن بھی۔"* " بإن بس ميں بيدايشو كروا كرآتي ہوں " وہ كما بيں الشائے وہاں سے چکی گئے۔

"آپ کو بیا ہے پہلے مما میرے پایا کے ساتھ اس لا برری میں آئی تھیں۔ "بری اجا تک یادا نے پرعارب سے سر کوشیانداز میں مخاطب ہوئی۔ "الجماد بيآب كوكس في تايا؟" عارب في بعي

یری دالاانداز اختیار کریے سر کوشی کی۔ ال كالمرف رخ موذكر يو تصلكار ''ممانے ..... مربی بہت پہلے کی بات ہے میرے " می نے نہیں بس مجھے خود ہی پتا جل گیا۔" وہ پیدا ہونے سے بھی پہلے گا۔"وہ آب اے وضاحت سے معصومیت سے اس کی شرف کے بٹن کو کھول بند کرتے سمجمار ہی تھی۔ ہوے یولی۔ " چکیں جناب" اس نے ان دونوں کے عقب سے "کیا ہواہے پری ..... مجھے پوری بات بتاؤ" وہ اب آ كرمداخلت كي اورده تنيول باهراكل كئے\_ تكمل طور پر پری کی جانب متوجه تقایه "عارب میں آج کل جاب دھونڈ رہی ہوں اگر " پایا..... "اس نظری افغا کرای کی جانب دیکھا تمهاری نظریس میرے لیے کوئی جاب ہوتو ضرور بتانا۔"وہ اس کی آ جھوں میں موٹے موٹے آ نسو جھلسلا رہے تھے لاجريى سے ياركك ايريا تك كراستے سے كزرتے اس كے دل كو چھے ہوا تھا۔" يا يا اب آب كے ساتھ كونى كيس ہوئے مخاطب ہوتی۔ رہتا نال مما بھی نہیں دادہ بھی جیس۔مما کی دوئ عارب "بونبه ساراده اج نك بن يرد اتمهارا" الكل سے ہوگئ ہے تال اب ..... آپ نے انہیں دیکھاوہ و زنیس اچا تک تو تہیں محر کافی دنوں ہے سوچ رکھا دونوں ایک ساتھ کتنا خوش رہتے ہیں۔مماآب کا کتنا تفا خود بھی ایک دوجگہ ایلائی کیا ہے۔ آج سوچاتم سے خیال رمتی تھیں پہلے مرآپ نے ان سے دوی جیس کی بھی کہددوں۔ نال-ياياآپ فيان سے دوئ كيول جيس كى؟ "وه اين ''اوے چلو میں تہمیں جلد ہی بتاؤں گا اس بارے ننصے ہاتھوں سے احرے کال مقبتھاتے یو چھرای تھی اور يس - وه تينول گاڙي تي يڪ تھے۔ احركية كويالب سل كفي تقد میری کون سے آئی کریم پارلر جانا ہے؟" عارب "آج اگرآپ نے دوئی کی ہوتی تو جم تیوں ایک نے یری سے بوجھا یری وہ میں پڑگی۔ ساتھ محوم رہے ہوتے وادو بھی ہوتیں ساتھ کتنے خوش وتم چلویس بتاتی مول معطروبدنے پری کوسوی میں موتے ہم آیک ساتھ بھی آئس کریم کھانے جاتے ہی كم و يكه كريشت بوئ كها\_ يلے لينداو بھي لائبرري-"وه بلا كان بولتي چلي جاري تھي اس کے لیج میں اس کی محرومیاں عیاں تھیں او مورے "اوكى باس ..... وەخوشدىل سےكېتا گاۋى مىس بىيد كرگاڑى اسٹارے كرنے لگار رشتے جیتی بکی کی پیخواہش بھی ادھوری تھی۔ "اچھاسنؤ کل پانچ بجے ریڈی رہنا حمہیں ایک جگہ ومیری جان میں آپ کو لے چلوں گا ہر جگہ جہاں كے جانا ہے " اچا تك يادا جائے پروه بولا۔ آب كهوكى وبال-چلواب رام كرؤ صبح اسكول بهى توجانا "كمال؟"عروباني عي وجمار ب-"اسے خود میں میٹھنے ہوئے جیب کرایا اس میں اب "بياتو سريرايز بي" وه چها كارى ايى منزل كى حوصله ندتقااي بثي كامحروميون كوسننه كا\_ چانبردان دوال می "يايا..... مرحما توخيس مول كى نال ان سي توآپ ₩..... نے لا ان کرلی مال میں نے سنا تھا اس دن آپ ان کی واوو " پایا.....آپ اکیلے رہ گئے ناں؟" وہ احر کے ے شکایتیں کردے تھے۔مما تو اب عارب الكل كى بازو پرمرر کے آج کے دن کا سارا احوال باتے دوست بين آپ تو دوي حتم كر يك نال " وه افسرده هي اچا تک پوچھیتھی۔ تبھی افسردگی ہے کہ گئی۔ "كيا مطلب يكس في كما آب ي " وه جرت "إيا كي نهيل موايري .... كوني الزائي نهيل مولي تم

٢٠١٢ من ٢٠١٢ من ١٠٠١٠

# http://paksociety.com http:/

### پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



یاک مومانٹی ڈاٹ کا

فائلز کلوز کررہا تھا کچھ در بعد اسے علوی ہاؤس کی طرف لکلنا تھا۔

₩....₩.....

آج وہ جلدی گھرآ گیا تھا لاؤنج میں مسزعلوی اور پری ساتھ بیٹھے تھے۔ مسزعلوی نے ایک عرصے بعد اپنا فٹنگ کا سامان نکالا تھا سوای میں مصروف تھی ۔ وہ ٹائی کی نائ پری اپنا ہوم ورک کرنے میں مصروف تھی۔ وہ ٹائی کی نائ ڈھیلی کرتا و ہیں صوفے پرڈ میں ہوگیا۔ اس کے انگ انگ سے تھی آت ویزاں تھی۔

۔ 'ایا میں پانی لاؤں آپ کے لیے۔'' پری کچھ دیر بغور اے دیکھتی رہی پھر یوجھا۔

'' ہاں بیتا ...... پلیزر'' وہ تھکاوٹ سے چور کیج ریوال

مسزعلوی نے نگاہ بھر کردونوں باپ بیٹی کودیکھا اور پھر سے ختک بیں مصروف ہوگئیں پری فورانی شعنڈے پانی کا گلاس نے کرحاضر ہوئی۔ پانی پی کر پچھ جواس بحال ہوئے تواہے یہ منظر پچھ ادھورا سالگا۔ وہ کھاں تھی ان سب کے درمیان موجود کیوں نتھی۔

"پری آپ کی مما کہاں ہیں؟" وہ ہے اختیار ہو چھ بیٹا مسزعلوی نے اسے معنی خیز نظروں سے دیکھا تو وہ تھجرا کروضاحت دینے لگا۔"آپ اکیلے ہوم ورک کررہی ہیں ممامد ذمیس کروار ہیں۔"پری سے ذیادہ اس نے مال کواسپے سوال کا مقصد جمایا تھا۔

"دوہ تو عارب انکل کے ساتھ باہر گئی ہیں۔" پری جواب دے کر واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گئ پھر نہ جانے کیا سوچ کراس نے اضافی بات کہی۔

" آپ کو بتایا تو تھا پاپا.....ان کی اب عارب الکل سے چھی دوئی ہوگئ ہے ہم سے بھی زیادہ ۔ " کچھتو تھا پری کے انداز میں جس نے ان دونوں ماں جیٹے کو چونکا دیا تھا۔ احمر کے چبرے پرایک رنگ آیا تو دوسرا گزرا دہ بناء پھے کھے دہاں سے اٹھ کرا ہے کمرے میں چلا گیا۔ دہاں سے اٹھ کرا ہے کمرے میں چلا گیا۔ " ہے لڑکا خودا تی جان کا اٹھن بنا ہیٹھا ہے۔ " انہوں نے اب سوجاؤ میری جان "وہ اسے بہلارہا تھا۔

"کیا ہو عروبہ جہا تگیر ..... ایک جادوگرنی یا پھر
ساحرہ ..... بیسحر پھونگنا تم نے کہاں ہے سیکھا۔ بیکیسا جادہ
ہے تمہارا تمہارے سحر ہے لکلنا مشکل نگلنے کی کوشش
میں ..... میں حرید تمہارے حصار میں قید ہوتا جارہا ہوں۔
جننی بھی کوشش کرلوں ہے بس محسوس کرتا ہوں خود کو۔
تمہارے سحرے فکنے میں جگڑا ہوا تمہارا قیدی ..... "آج
بالا خراجرعلوی نے اپنے بیس ہونے کا اعتراف دل ہی دل میں کرایا تھا۔
دل میں کرایا تھا۔

" فرادر کتنا انظار کرداؤ محارب ....کب کے کر جاؤں تہارار شدیم وہ کے لیے میں نے تو آفندی صاحب ہے کہ اس سلسلے میں بات کرلی ہے۔ "مسزآفندی کب سے تیار بیٹھی تھیں رشتہ لے جائے کے لیے مگر دہ نہ جائے کے لیے مگر دہ نہ جانے کے دیاں ٹال مٹول کر دہا تھا۔

دوبس کچودن اور ماما ..... میں اپنے حوالے سے اس کے احساسات جاننا چاہتا ہوں کس کچودن اور " وہ لیپ ٹاپ کی اسکرین پرنظریں جمائے اپنے کام میں معروف تھا۔ مسزآ فندی کی بات پر اس کا دھیان کام سے ہٹا ایک خوب صورت ساخواب اس کی آ تھوں میں جگمگانے لگا۔ '' ہونہہ .... جیساتم مناسب مجھو کام کیسا چل رہا ہے تہارا؟'' انہوں نے پچھ و جے ہوئے ہو چھا۔

"مبت زبردست ..... المحمد الله سب مجمد الميد سبيره مراحها مور با ب-" وه دوباره سے السخ كام كى جانب متوجه بوگيا۔" ويسے آج جميس سيما خالد كى طرف جانا ب آپ چليس كى جارب ساتھ؟" يادا نے پراس نے سز آ فندى سے يوجها۔

''سیما نے تو میں دو دن پہلے ہی ملی ہوں ایسا کروتم دونوں آل آؤ۔ اچھا ہے سیما ہے بھی عروبہ کی ملاقات ہوجائے گی۔'' کچھے لیمے قبل ہی ملازمہ میز پران دونوں کے لیے چائے رکھ کئی تھی وہ کپ اٹھا کر پینے گلیس۔ ''' ہونہہ ''' ٹھیک ہے یا م'' دہ اب اپنی ساری

جہیں میرے زویک تمہاری محبت ہے اوسے اوسے میں ا تنا گرچکا کہ کل ماما ہے وہ پچھے کہہ گیا جو بھی تمہارے لیے سوچا تک ندتھا۔ جانتی ہوکل پہلی بار میں صبوی سے ملنے گیا تو تمهاری باتیس کرتار ہاتم پر خصه کرتار ہا تمہاری وجہ سے میں اس کے سرمانے بیٹھ کرجھی اس سے بے وفائی کرتارہا مين اس وقت شديد كوفت مين مبتلا تقايم پرشديد غصه تقا مجھے میں وہ ساری باتیں کہ کرخود کوتم سے نفرت کرنے پر مجود كرر بانفا محرحهيس اسطرح اذيت ويناجا بتاتفا ميں ..... ميں بہت يُرا ہول ..... يُرا ہوں بہت ..... اور میری مزایبی ہے کہ تم سے بے تحاث محبت کرنے کے بادجود بھی خود کوئم سے دور رکھوں۔ مجھے معاف کردو عروب ..... ممآج بياعتراف كريين دوكه يس تم عديد محبت كرتا ہوں۔ انہوں نے بے اختیار ہوكر باتھ روم كے دروازے کو قرراسا کھول کر جمانکا وہ ہاتھ جوڑے اس سے معافی ما تگ رہا تھا اعتراف محبت کررہا تھا۔ آج ان کے بيغ احرعلوى في ايناآب كحول كرد كدويا تقاادر بيخدا كابي كرناتها كدوه سارى حقيقت آج جان كلي سي " دادو ..... مجھے بھوک لگ رہی ہے۔" رکی کی آ وازا تہیں حال میں واپس سینے لائی وہ اس کے لیے سینڈوج

تياركرنے چن ميں كسي "الله تُوجانيا بيرى نيت مير اراد \_ ـ تو ميري مدوفرها يارب....ميراساته ضرور ديناما لك...... وه ول بی ول میں دعا کرربی تھیں ان کے لیے احراور عروب دونوں ہی برابر تھے وہ کسی کے ساتھ بھی مُرا ہوتے مبیں ويكمناجا التي تعيس وه احمركواس كيضيح كيخود ساخته حصار ے باہرنکالنا جاہ ربی تھیں وہ اس پرائن تخی ای لیے کررہی محس کدوہ اسیخ خول سے بی جائے واپس بہلے کی طرح موجائے اپنی ڈیڑھا منٹ کی بنائی موئی مجدے باہر لکلے ان کی محبول کی قدر کرے جواس کے معتقر ہیں ان کاسہارا بے اپنی ذمہ دار یول کو مجھے۔ ان کی دنی خواہش تھی کہ عردبهاوراحمررهنة ازدواج مين منسلك بهوجا تين وه دونول ایک دومرے کے لیے بہترین تے مران کے حالات ایک

احمر کی پشت کوافسردگی سے محورتے ہوئے دل ہی دل میں كهاادرا كراس دن دومهيتال ميس اسة عروبه سايتي محبت كااظهاركرتين نايتين توجعي بهي اسكدل كأحال نه جان یا تنس اورنہ ہی اس پرروز بول ضربیس لگا کراس کے پھر ہوتے وجود کوتوڑنے کی کوشش کرتیں وہ دن اپنی تمام جزئيات سميت ان كذبن كيرد مين محفوظ تفا ودنهيس جامتاكب سي كيية بالكل بهي نهيس جامتا جامتا مول توصرف انتا كه بے حد محبت كرتا مول تم ہے۔ "وواس كے ہاتھ را بنامرتكائے رور ہاتھا۔

ووتحريل اتن بهت نبيل ركه تاعروبه كتمهيس بتاسكون نهبي مين تمهار بساتھ زيادتي كرناجا بتا ہوں نه ہي ميوجي كي ساته عم في بميشه برموز يرميرا ساته ديا تمهاري اين زندگی ہے مہارا بھی خوشیوں پراتا ہی تق ہے جتنا میرا۔ اسے مصے کی خوشیاں وصول کرے میں تہاری خوشیوں ك رنگ مين بحث تبين ول سكايم بهت جيم ويز مو ورویه ...... مرمس تبهاری زندگی بر بادنین کرسکتا ـ"اس کی لمن ممنى من واز بمشكل ان تك يفي ربي منى ان كالوراد جود اس دفت قوت ماحت كاروپ دهار بواتها

"ندمین تم پر بوجه بن سکتا ہوں نہ ہی صبوحی سے بے وفائي \_ ميں ايک ادھوراانسان ہوں بٹا ہوانہ حمہیں خوش رکھ ياؤل گانه بى صبوتي كوبھى بھلا ياؤل گا۔ بہت بدنصيب مول مين عروبه ..... مرحمهين مين اس حال مين مين وكي سكتاب مين آج اعتراف كرنے ير مجبور مون عروبه..... كيونك ميس جانتا هول تمهاري اس حالت كاذمه دار ميس خود مول کل میں نے تہارے کیے جو بھی کہا تھا وہ سب کھ تم نے س لیا میں چلاجاؤں گاتمہاری زندگی سے بہت دور فكل بهى نددكهاؤل كالحمهيل ممرآج مجص كهد لين دوسب ي محمد" وه جيكيول سےرور ماتھا اس كى آ وازاب واضح ہوئى تنتى عالبًا سرافها كريول رباتها\_

" كتني حرص تك الاتار بالتمهارى محبت سي مجمى ب رخی کا اظهار کرتے بھی نفرت کا اظهار کرے خود کو پیجماتا رہا کہتم میرے لیے یک میں ہو تہاری وئی حقیت

حجاب ..... 79 ..... نومبر۲۰۱۱،

برے ساتھ چلنا پند کردگی؟"اس کی زندگی میں کہلی بار ی نے بوں اظہار محبت کیا تھا وہ بھی دوٹوک وہ نظریں جما كن مجينين أرباتها كركيا كم

"میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ وقت خواہ کتنا ہی مشکل بو حالات كنف بى تصن مول بميشة تمهارا ساتهددول كا\_ بهجى تنهانبيس جيموزون كالتمهاراسابيان كرتمهار ساته ساتھ چلوں گا۔" وہ دلچیل سے اس کے چیرے پر سھیلتے رنگ د کھوکراہے جذبات کا اظہار کررہاتھا۔

"اینی زندگی کے بمسفر کاانتخاب کرنا ہوفیصلہ فوری طور یرنہیں کیا جاسکتا عارب.... یقینا تم نے بھی استے دنوں تك مجھے جانچا ہوگا برکھا ہوگا تب جا گرمجھے پر پوز کرنے كا فیصلہ کیا۔ تم نے اب تک مخلص دوستوں کی مطرح میرا ساتھ دیا مرہمسفر کی حیثیت ہے تبول کرنے کے فیصلے کے لیے مجھے وقت درکار ہوگا۔"اس نے سنجیدگی کے ساتھ نے تلے نقطوں میں اسے جواب دیا توعارب نے مسكراتي نظرول ساسو بلعقر ويكها

" مجھے سوفیصدیقین تھا کتم یکی جواب دوگی تمہارے یاس وقت ہی وقت ہے عروبہ ..... انچھی طرح سوچ لؤ ميري جانج پر تال كراو مجھے كوئى اعتر از نيس شونك بجاكر فيصله لومكريس اتفاجانتا مول تمهارا فيصله ميري في مين بى ہوگا۔" وہ خود اعتمادی کے ساتھ اسے شوخی ہے و میصقے ہوئے بولاً عروب نے محض مسكرانے يراكنفا كيا۔

"كياآج صرف اي كافي ماوس كايروكرام تفا-"وه باتون كارخ اب بدل چي سى-

ودنبين دراصل آج حمهين الي خاله علوانا حابتا تقا اگر حمهیں کوئی اعتراض نہ ہوتو۔" اس نے ویٹر سے بل محكواتے ہوئے اس كى بات كاجواب ديا۔

"آ ہاں .... تمہاری خالہ سے ملتا یقبیتا ایک خوشکوار احساس موكا تو پهر نطلت بين خاله كي طرف-" وه اينا كي تھاہے اٹھ کھڑی ہوئی۔ گلوریا جنز سے لکل کروہ دونوں انک دومرے سے باتیں کرتے گاڑی کی جانب بوص

دوم ے کے پہڑین نہتے وہ اتنا کھے ہونے کے بعد عروبہ کے ساتھ بھی کوئی زیادتی نہیں ہونے دینا جا جی تھیں اور جب سے عارب کی نظروں میں انہوں نے عروبہ کے لیے پہندیدگی کے جذبات دیکھے تنے وہ دل سے جاہتی تھیں کہ عروب کے نفيب كي خوشيال بهي اب اسے مل جاتيں۔ اس دن عروبیری باتوں نے انہیں شدت ہے احساس ولایا تھا کہ زندگی کاس موزیروه آ کھڑی ہوئی ہے جہاں ایک جمدرد مخلص جمرابی کی شدید ضرورت محسوس ہوتی ہے اور عارب ان تمام خوبیوں پر بخوبی پورااتر تا دکھائی دیتا تھا۔اب بیہ الك بات ب كربين كركون احال جان كركوين نهيل ان کے دل میں عردیداور احر کے ایک ہونے کی خواہش اب بھی ہیں دنی ہوتی می

₩....₩

وہ دونوں کلور یا جینز کے خوابناک ماحول سے لطف

اندوز بورے تھے۔

"م في يهال كايروكرام يناياآج كوئي خاص وجداك ک "اس نے کر می کو کلیز کا عزہ کیتے ہوتے یو چھا۔ "وجداد ببت خاص بال ليائح كى شام خاص منانے کی کوشش کی۔" وہ ذو معنی انداز میں اسے نظروں کے حصار میں قید کرتے ہوئے بولاً وہ بہت چھ بجھ کر بھی انجان بی رہی۔

"اچھاتو پراس وجدر بن بات کرتے ہیں جس کے ليعارب أفدى في الحج كى شام كوخاص بنا والا" وه رات موسة المصيم أوه بقيدا كاكرنس ديا-

وميريسلي عرويه .... تم باكمال مو"نه جان اس بدیات کیوں کی تھی محروہ مشکراتے ہوئے اس کی جانب و میستے ہوئے اس وجد کوجائے کی فتظررہی۔

"عروبه ..... میں بناء کی کٹی رکھے صاف صاف جملوں میں کہتا ہوں کہ میں حمہیں دل کی حجرائیوں ہے پندكرتا بول اور بورے خلوص وعبت سے مہيں اپنانے ك خواہش بھی رکھتا ہوں۔ کیاتم زندگی کے اس فرش

80 ----- نه وسر ۲۰۱۷

وافل کروا کرچھوڈ دیا گیا دیسے بھی چار ماہ بعدائے پھانی بوجانی تھی۔ پھانی ہے پہلے ہی جان ہے ہاتھد ہو بیشا۔'' ڈاکٹر سیما بالکل نازل کہے میں مرنے والے کے بارے میں انکشاف کررہی تھیں۔

"کیابہ قاتل تھا؟ اسے پھانی کی سزا ہور ہی تھی آخر کس کافل کیا تھا اس نے؟"عروبہ نے ان کے قدم سے قدم ملاتے مجسس ساسوال کیا۔

دو كي نه يوچهو عروبه ..... بهت اى درنده صفت ادر ظالم فطرت كاما لك تقاميح عن السين توايني جوان بينيول كوريج ڈالا اورا پی بیوی اور چھوتی بیٹی کوئل بھی کر ڈالا۔ صرف یہی تهيس الي سيحي اوراس ك شوهر كالبحى لرزه خيز كل كر والا اور ان سب کے بعد یہ کی سیای جماعت میں شامل ہوگیا گناہوں سے اپنے ہاتھ سرید سیاہ کیے اور جب ریموذی مرض اس سے تھٹا تواہے آ قاؤں کے لیے ناکارہ ہوگیا تب پولیس کی حراست میں بھی آ گیا بچانے کے لیے کوئی آ مے نہ بڑھا۔مرض شدت اختیار کر گیا تو پولیس نے بھی اسے بہال لاچھوڑ ااورا ج و مجھوروں بے گناہوں كاسفاكى في كرن والأكس اذيت ناك موت س دوجار مواب بي حك الله كى لا تحى يا وازيد " داكمر سیما مخضر لفظول میس ساری کهانی سناتی چلی کنیس اور وه مششدرره كئ\_بيكهانى تى تى كى اسے لگاده ان ب گناہ کرداروں کو بھی جانتی ہے اچیا تک اس کے ذہن میں جهما كابوااورسب ياقا كيا\_برسون بمليمسترايندمسزعلوي نے اس کے معیقی ماں باپ کے بارے میں متاتے ہوئے م محدالی بی کہانی سنائی تھی تو سیحض اس کے ماں باپ کا قاتل تفإان كى خوشيول كواجازنے والا

ا ساس من و سون و الماس علاقے کا ..... میرا مطلب ہے کس اللہ کا کا رہائی تھا۔ آپ کی بتاسکتی ہیں ڈاکٹر؟' وہ کھل یعین حاصل کرنا چاہتی تھی تبھی پوچھنے لگی۔ ڈاکٹر نے دہمن پر ذور ڈالئے ہوئے اسے اس گاؤں کا نام بتادیا۔ شک یعین میں بدل گیا تھا آج اس نے اسے ماں پاپ شک یعین میں بدل گیا تھا آج اس نے اسے ماں پاپ کے قاتل کو اس کی در قبل کے دور کی اس کو اس کے قاتل کو اس کو اس

ڈاکٹر سیماایک قیس اور قابل ڈاکٹر تھیں ان سے ل کر وہ کو بے صدخوتی ہوئی تھی قالبًا مسرزا فندی نے سیما کو سیما کو سیما کو سیما کا مدی اطلاع دے دی سیما کو سیمی ہوئی تھی تالبًا مسرزا فندی نے سیما کو تھیں تھیں ہوئی تھی دہ خاص پُر تیا ک انداز میں ان دونوں سے ملی تھیں ۔ آئیس با تیس کرتے پچھ ہی بل گزرے تھے کہ انہیں انہنا کی ایم طرف بھا گنا پڑا۔ وہ دونوں بھی ان کے ساتھ ہی انہنا کی گھیداشت یونٹ کی وہ دونوں بھی ان کے ساتھ ہی انہنا کی گھیداشت یونٹ کی مور دونوں بھی ان کے ساتھ ہی انہنا کی گھیداشت یونٹ کی مور دونوں بھی ان کے ساتھ ہی انہنا کی گھیداشت یونٹ کی مور دونوں بھی انہنا گئی کی یو کے اندر داخل ہو گئیں البتہ دہ دونوں آئی تی یو کے تعدید کی اسے اندر ماخل ہو گئیں البتہ دہ دونوں آئی تی یو کے تعدید کی اسے اندر ماخل ہو گئیں البتہ دہ دونوں آئی تی یو کے تعدید کی پار سے اندر کی معظم در کھیتے ہو ہے۔

"ایڈز کا مریف تھا وہ اور مرض آخری اسٹیج پر داخل ہوچکا تھا۔اسے بچانا ہمارے لیے اب ناممکنات بیں شار ہوچکا تھا ویسے بھی وہ بہت اذیت میں تھا شاید بیاس کے کرموں کا بچل ہو۔" وہ چبرے سے ماسک اور دستانے اتارتے ہوئے بول رہی تھیں۔ان کے آخری جملے پر وہ دونوں پُری طرح تھیکے۔

"کیا مطلب کہ اس کے کرموں کا پھل؟" عارب نے جیراتی سے پوچھا عروبہ بھی جیرت زدہ می آئیس دیکھ ربی تھی۔

مروه جاه كربحي وكهند يوجيعين وه في الوقت وكهوريآ رام كرناجا بتي ميس\_

" خوب الحجى طرح سوج سجه كر فيصله كرنا ميرى جان۔" وہ اس کے ماتھے پر بوسددیتی اسے کمرے میں

فیصله کرنے میں اے دودن کی محرفیصله اس نے سنز علوی کوعارب کے رشتے کے لیے آ مادگی کی صورت سنایا تھا۔مسزعلوی کے بعد دہ عارب کوبھی اینے فیصلے ہے آگاہ كرچكى تھى عارب نے الكے بى روزائے سز آفندى كے سنك علوى باؤس آنے كامر ووسنا يا تھا۔

"الله تمبارے لیے اس رشتے کی صورت بے انتہا خوشیال جمولی میں ڈالے وہ خوشیاں جو مہیں مطمئن و رُسکون رهیں۔"اس رات مسزعلوی نے اس کے ما<u>ش</u>ے کو چومے ہوئے خلوص دل سے دعادی می۔

"ماما ..... مر ميري ايك شرط ہے۔" وہ سر

جھکائے یولی۔ "كيىي شرطا؟" ووالحكيل-

"آب سزآفدی کویرے والے سے مجل کے تَجَ بِمَا مَيْنِ كُنْ مِلْ مِحْرِجِي تَبِينِ جِميا مَيْنِ كَيْ وَوَانِ كَا بِالْحَدِ

وو مربیتا .....!" وہ اتنائی کہدیائی تھیں کے حروبہ نے الميس يو لغے سے روك ديا۔

"ماما پلیز..... میں جیس جاہتی کہ بعد میں انہیں میرے ماضی ہے متعلق مجھ علم ہواور پھران کے دلوں میں میرے لیے گریں بڑیں۔ سو جو ہوتا ہے وہ ابھی ہوجائے'' وہ فیصلہ کن کہتے میں بولی سنزعلوی اس کی بات سمجھ کرا ثبات میں سر ہلا کئیں۔ وہ جن حالات ہے كزرى هيس اس كے بعداس كار فيصله أنہيں مناسب بھى لگا ویسے بھی حجموث اور غلط بیانی پر استوار رشتوں کی بنیاد کمزور ہوتی ہے۔

" محمك بيم جيسا كهويرى جان .... ميرى دعا كين مراباز براساته بميشتهار اليقاورب كا"وه دل میں پیدا ہونے والی انسردگی اب شدید تفرت میں بدل چي تقي وهشام جهني اليخآ غازيس خوب مورت تحى اب ايك

عبرت ناكسيق ديتي محسوس مور بي تفي علوي ماؤس يهجيج كروه سيد جااسيخ كمرے ميں جانا جا ہی تھی محرلاؤ کے ميں بیٹے احرکود کھ کر فعنگ کی۔وہ اے دیکھ رہاتھا جیسے ای کے ى انتظار ميں ہو۔ پچھ تھااس کی نظروں میں چھیا ہوا پیغام محروه تظرانداذكرتي سيرجيول كاطرف بزهي البنة عارب م محددر بیشان سب سے باتیں کرتارہا۔ بری فورانی اس ے اپنی ناراضگیاں جمانے میں مصروف ہوگئی محروہ ہر بات سے بے نیاز عروبہ کے اس رویے پر الحتا رہا اور عارب كي في المارك في انتظار كرف لكار

وہ جب سے الی می بے صدیے جنی محسول کردہی تھی بھی مرے میں جلنے گئی تو مجھی کھڑی کھول کر باہرد مکھنے للتي مرايبافظ جند كحول كے ليے ہوتا بحروہ بستر يربيني كر این کنیشی سیلانے لکتی غرض برتھوڑی دیر بعد دہ یکی مل دہرانے میں کی ہوئی می اس وقت می وہ کمرے میں تیز قدموں سے جہلتے میں معردف می سمی سرعلوی اس کے كمرے ميں وافل ہوئيں اور اے مسلحل و كيوكر وجه دريافت کی۔

" الماآج مي اين مال باب ك قاتل كود كيم كرآراى مول المتاني مُرى اور اذيت تأك حالت ميس تعارميري تظروں كے سامنے م توڑاس نے "اس كے ليج ميں نفرت کي آميزش بھي تھي اور گهرے دکھ کي پر چھائي بھي وه مسرعلوی کوکر رے دن کی رووادسنانے کی۔ بیسب کھین کروہ اہمی منتجل بھی نہ یائی تھیں کے عروبہ کی اتھی بات نے انبيس جونكاديا\_

"الى الله الله المعارب في المحصة ج بر بوز بهى كياب " "واقعی ..... پھرتم نے کیا جواب دیا؟" وہ خوش ہوئی تحيين مردل مين كحدتها جوثو ثاتها\_ "میں نے سوچے کے لیے وقت مالکا ہے۔" وہ

والنس باته كى كيرون براهليان كييرن الجي الجي كالى

82 ...... نهوس ۱۹۱۹



اس سے مریباتھ پھوکر کمرے سے تکل کئیں عودے ليے ده دل سے دعا كوفيس احركومطلع كرنے كى غرض سے وہ اس کے کمرے میں دافل ہوئیں وہ سونے کی تیاری كرر ہا تفا محررات كے اس پېرمسز علوى كى آ مدنے اسے چونکادیا۔اس نے سوالیہ نگا ہیں سرعلوی پرجما تیں۔ "كل عارب الى والده كي مراه عروب كرشت ك سلسلے میں آ رہاہے۔"مسرعلوی کی بات س کراحر کھے مل کے لیے خاموش ساہوگیا۔اس کمح سزعلوی کوایتے بیٹے بريرار آياس في وشيال خود ي اجار والمقيل متماری موجودگی ضروری ہے کوشش کرنا کہ کل جلدی کھرآ جاؤ۔" اسے خاموش دیکھ کرائی بات مکمل ال كوه جائ كوموس-وہ خوش ہے؟ "وہ بھٹکل کہ پایا۔ سرعلوی نے اسے مليث كرد يكعيا ورجواب ديار ''اس کا سمجے جواب تو دہی دے سکتی ہے جمہیں۔'' اتنا كهدكروه ركيس فين درواز الصيد بايرفل سي احرجزيز موتاأتيس جاتاد يكماربا مع آفس جانے ہے لل اس نے ویہ کے کمرے کی جانب رخ كيا تفا ومتك وكروه الدرداهل مواعروب نے چونک کراسے دیکھا وہ وارڈ روب میں مسی لباس کا انتفاب كرفي مين معروف محى "تم .....!" وہ اس کے بھار ہونے پر بھی اس سے خریت دریافت کرے ایس آیا تھا پھر آج اجا تک اس کے يول آجاني برجمران بونا فطرى امرتها " السوه شرح سے بوچھے آیا تھا کہ عارب سے رشت يآ مادكى كافيصلةم في المحى طرح سوي مجهركياب نان؟"أيك عرص بعداس مخاطب مواقعا- برسوي كى شاسائي عروب كآ محصول معدوم بوتي نظرة ربي تعي-سواتی مت ندرسکا کماس فیملے سے وہ تعنی خوش ہے سے سيمرى ابتك كى زندكى كاسب ساہم فيعلين ايها ليحملن بيكرس فيناء ويتم مح فعلدالا دواب ۱۰۱۲ ه

circulationngp@gmail.com

اس سے رابط کرنے کی کوشش کردہی تھیں مگروہ ان ک کال دصول مبیں کررہا تھا۔وہ اچھی طرح جان چھی تھیں كروه بيس آئے كا عروب بعثى اوركريم ركوں كامتزاج یے اگر کھے میں ملبول معلی دور کی شہرادی معلوم ہورہی محی-عارب نے اس کا استقبال مسکراتی نگاہوں سے کیا اورسرعلوی سے اجازت لے کروالی چلا گیا۔ جائے کے پُراہتمام دور کے بعد سزآ فندی جیے ہی اصل مدیعے پر آئیں۔ عروب یری کو لے کر ڈرائنگ روم سے باہر چی گئ مسنزآ فيدى عردبهك هخصيت اوراخلاق كي تعريفون يررطب اللمان ميں وہ بہت جاہت ہے عارب کے لیے عروبہ کا باتصا تك ري سي

ومسزآ فندى ....عارب بهت بى بيارااور فرمال بروار بجهب بلاشروه ميرى عروب كيايك بمترين التخاب ثابت ہوگا عربیں آپ کوعروب کے حوالے سے کھے حقائق سے گاہ کرناچا ہی ہوں۔"

"جی ..... جی کہے سرعلوی " سرعلوی نے تمہید باتد معت موت كها توسرة فندى جزير مونى ال كى اللى بات کی مختظر ہوئیں اور پھر سر علوی نے بردی است کے ساتھ عردیہ کے ماضی کے حوالے سرز قندی کو آگاہ اکرنا شروع کردیا۔ دوران گفتگوسنرآ فندی کے چرے کے بدلتے رنگ ان کی نظروں سے تخی ندرہ سکے تھے۔ مسزآ فیندی ان سب کوانتظار کی سولی پرچڑھا کرواپس حاچگی تحسی

آ فس بنی کربھی اس کا غصہ محتثانہ ہوسکا بلکہ وقفے وتف سے میز پردھری چیز دن اوراسٹاف پرنکل رہاتھا کتنی بى در اضطراني كيفيت ميس خيلت اب وه تدهال ساايي نشيت يربيغانفا سامن ميز يرعلوى باؤس كي فيملى تضوير ر محی تھی جس میں وہ اور عروب ساتھ کھڑے مسکرارے منے وہ ال تصوير كود كي كري يرار

"أ خرتم خودكو بحفى كيابوعروبه جها تكير.... تم يوجبت كرتابول اس بات كي مزاد دري بول نامجھے تم جھتى وين بار مان لون كا عربين .... عن جي مانون كا بارجو

عروب کے لیج میں درآئی اجنبیت نے احرکو خاموث ہونے برمجور کردیا تھا۔

"میں صرف تمہارے بھلے کے لیے پوچھ رہا تھا۔" وہ بس انتابی کهدسکار

"ميں اينا برا بھلا بخوني جانتي ہول مسٹراجر..... برائے مہریائی میری فکر میں آپ کو ہلکان ہونے کی تطعی ضرورت حبين-"ال كى بات پروه اندرتك سلك بينى تقى جمي ايك ايك انظرچباچبا كريولي\_

ورمیں صرف منہیں خوش دیکھنا جا ہتا ہوں اس لیے فكر ..... وه ب حاركى سے بولا مرعروب نے اس كا جمله

ممل نه ونے دیا۔ "بہت شکر ہے کی فکر د تشویش کا میں پچے معروف "بہت شکر ہے کی فکر د تشویش کا میں تو اپنا کام ممل مول ال وقت الرآب يُرانه ما يس تو اينا كام كراول؟" وه بالواسط طور يرات كمرے سے بے وال ہونے کا حکم دیے دہی تھی فصے کی ایک شدیدلہراس کے اندر پھڑک رہی تھی۔ بی وہ تحص تھاجس نے اسے اس کی بچین کی محبت سے وستبردار ہونے بر مجبور کیا اس کی جشت كوچين ليا-اس كےسب عريز دوست كواك ي دور كردياً اس كى انا مجروح كى وقاركى دهجيال الرائيس اور آج اس کی خوشیوں کی باتیں کرتا میخص اے بہت بڑا منافق لك رباتفا

عروبهكا بتك آميرروبيات تأفيا كركيا وهانتال طيش ك عالم بين ال ك كمر عد بابر لكلا ول ك بعد مجور کرنے برآج دوال کے پاس آیا تھا وہی پرانا دوسیت بن كر مردوى كى رسى كر سے تعاشے ميں بہت در ہو چى تھی۔اب تک وہ اس کی ذات کے پرنچے اڑا تا آ رہا تھا محمراً جي پيلي باراس نے عروب كى تكاموں ميں اسے ليے نفرت ديمي في اوريه بات اس كے ليے نا قابل برداشت ہوئے جاربی می۔

₩....₩

مسزآ فندى مشائى كے بحراه علوى باؤس كيني تھى۔ احر مسرطوى كتاكيد كياوجودات تك مرتبيل كانجا تفاوه دچاپ ..... 84 ..... نهومور ۲۰۱۹ م

اور خيالات كوشبت رخ بر دالتي وه ينيخ المحلي - جرت كا شدید جمعنکالگا ماماً احراور پری ڈائٹنگ تیبل پر بیٹے ناشتا كرفي مين معروف تع

"احرآج آفس نہیں گیا مرکوں؟" وہ خود سے جمعكلام موئى وهاس كاسامنانهيس كرناجا مبتى تحمي مكرنه جايج موئي اسينج تاردا

"الحُوكتين تم ..... چلوآؤناشنا كراو" مامانے اسے آتا د مکھے کر پکارا ان کی کھوجتی نظریں اس کے جبرے پر جی مولی تھیں۔ وہ جاموثی سے دہاں آ گئی اس سے بل کہوہ کری مینی کرمیتمتی عارب آفندی تمتماتے چرے کے ساتحد دندنا تاموااندرداخل مواميز يربراجمان نفوس جيراتكي ےال کی جانب متوجہ وئے۔

ور وعارب ..... التق موقع برآئے ہو بیٹو یار "وه خوشدلی سے اس کی جانب بردھا پہلے وہ فقط اس کے دوست کی حیثیت سے تا تا تھا مراب دہ عروبہ کا انتخاب بنغ جاربا تفا\_

مين يهال بيشخ ليس آيا حر-"ان كاصرف لب و لجبہ ای تہیں انداز بھی بدلے ہوئے تھے۔ مسرعلوی اور مروبه في ونك كرات ديكما

ود كار .....؟ "احرسوالي نظرول ساسد يلصفاكا "مين معذرت حابتا هون آنني ..... مين اس رشية ے تعلق نہیں جوڑ سکتا '' وہ احمر کونظر انداز کر کے دوٹوک اور بے لیک انداز میں مسزعلوی سے مخاطب ہوا۔ مسرعلوی کے ہاتھے سے کانٹا چھوٹ کر پلیٹ میں جاگرا وہ کھیرا کر عردبہ کود مکھنے لکیں اس کا چمرہ سنے ہوئے تاثرات لیے سفيد پڑتاجار ہاتھا۔

"مين آپ لوگوں کی طرح اعلیٰ ظرف نہیں جوملازم کی بیٹی کوسر کا تاج بنا کر رکھوں۔میرے بھی کچھ اصول ہیں معیار ہیں انتیش ہے۔ایک معمولی ڈرائیور کی بیٹی اعلیٰ تعليم حاصل كركياوراو فيحل ميں ره كربھی اي ورائيور كى بى بى كىلائے گى كوائنس كى جال چلى نوبس مىيى ين جاتا كواي ريتا ہے۔ وه كتا بے رقم تفاكس من

كرما بي كراوم مجهي تنهاري كوئي بروانبيس" وه بذياني كيفيت مس بولے جار ماتھا۔

"دلیکن کیا کروں میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔"وہ ضبط کرتے کرتے بھی غصے سے تصویر دیوار پر مارتے ہوئے جی پڑا اس کے لیے میں دردھا اقر ارتفااورائی ہارکا والمنح اعلان بھی۔

"تم نے تو ساتھ دینے کے بڑے دو کے تھے عارب آفتری .... بھلا دعوے کرنا بھی کوئی بوی بات ہے۔ محبت کو بیجھوٹے دعوے ہی تو مارڈ التے ہیں اوران وعود ك وجعانے والأ اسيخ وعدوں پر پورا اترنے والا بى تو محبت كوزنده كرتاب ويكصته بين عارب أفندي تم محبت كو مارتے والوں میں سے ہو یا زندہ جاوید کرنے والوں میں ے۔" دہ پوری رات عروبہ کی ان ہی سوچوں میں گزری نہ جائے لنٹی باروہ دل ہی دل میں عارب سے جمعوام ہوئی آ زمانش شخت می تب بی آج اس کے سیل فون پرعار کے کا شب يخيركا بيغام بحي تبيل آياتها\_

رات در تک جا گئے لے باعث می درے بیدارمولی تھی۔ بیدار ہوتے ہی اس نے سب سے پہلے اپنا سل فون چیک کیا۔موبائل نبیط ورک والوں کے معمول کے پیغامات کے بعداورکوئی پیغام نہ تھااس کاول بے چین ہوا۔ خيالة يا كدوه خودكولى بيغام بيني مرتبين بيمناسب بيس تقيار اسے انتظار کرنا چاہیے وہ اسیے بھرے بالوں کو میٹتی بیڈی يشت ع فيك لكا يسويخ للى \_

كيا تقاان دونول كے في صرف اعتادُ دوت اور خلوص كا جذبداے عارب سے محبت تو نہ می مراس نے اس کے خلوص پریقین کرے اس کے بڑھے ہوئے ہاتھ کو تھام لیا تقااوراب جب وه دونول ایک دومرے کے همرای بنخ پر رضامند تصحیب ای نازگی کی ایک سی حقیقت اس كے سامنے ركھي كھى۔ نہ جانے دل كو كيوں يقين تھا كہ وه محبت کے دعوے کرنے والا محض ضروراس کا ساتھ دے گا محراب ال كايديقين ذكركان لكا تفاخودكو بهت بندهاني

حجاب ...... 85 ..... نومبر۲۰۱۱م

عروب كي تصيل وهندلاري تعين ال كاحيد وفي في الكاتفا وه ټو پ ربي همي وه رور دي همي انسان اتنا بھي اختيار نييس رڪهتا كرخودس كيعبدى بوركرك احركا سكته غالبااينا نام من كراو القاعارب كى بكواس من كروه طيش ميس اس ك حريبان تك جا كهبنجا\_

"آ رام سے یار ..... فصہ کیوں کررہا ہے اتنی ہی ہورہی ہے ہمدردی تو خود کرلے نا شادی۔ میرے سر كول منذه رباب ائ اين ليتهاراب معيارك شادی شده موکر بھی اس کی طرف دیکھنا بہند تھیں کرتے اور جھے سے تو تع کرتے ہو کہ اے اپنی بیوی بنا کر رکھول ہونہہ..... وہ بے حد عامیانہ انداز میں احرے اپنا حریبان چیزا تا حارت کی ایک نظرعروبه پرڈالٹا وہاں ے تن فن كرتا چلا كيا۔

د عرد به .....میری بی ..... "مسزعلوی بی قراری بُت نى عروبىكى جانب برحيس اس كاسرد يرنه الم تحد تقاما اورعروبهكو جيے كرنٹ لكا وہ جھكے ہے ہاتھ چھڑاتی جج آھی۔

" كيول ..... آخر كيول بوتا بي مير \_ ساتھ ميں سب كى زندكى ميں محبوں اور خوشيوں كرنگ بعرتى مول بعركيون سبة كر مجمع يول لفظون ے سنگ بار کرتے ہیں؟" وہ او کی آ واز میں مح کر روتے ہوئے بول رہی تھی سر علوی اور احر آسے سنعالنے كآ مے بڑھے تھے۔

" چھوڑ دو مجھے مت چھوؤ .....گندے ہوجاؤ کے تم لوگ دور رہو جھے ہے ..... وہ بے قابو ہور ہی تھی پہلے ہے ڈری سہی ہوئی بری نے عروبہ کی بیرحالت و کھے کر روناشروع كرديا\_

«عروبه میری جان.....میری بچی.....میری بات سنو بیٹا ..... "مسزعلوی نے بمشکل اس کا ہاتھ تھام کرخود ہے لگانے کی کوشش کی۔

و دنہیں ..... ہوں میں آپ کی چی ..... میں غریب ڈرائیورکی بیٹی ہول کوئی حق نہیں مجھے جینے کا مسکرانے کا

ظریقی سے اس رکفتلوں کے وار کررہا تھا۔ اہم سے بینا کھڑا عارب كوشعله بياني كرتا ويكتاره رمائه مسزعلوي عروبه كاليميكا یر تارنگ دیکھ کر ہے اختیاراس کی طرف بردھیں۔

"عارب آفیدی .... جمہیں بدرشتہ نہیں جوڑنا تو بے شک نہ جوڑ و مرحمہیں کوئی حق مہیں کہ یوں نشتر وں کی بارش كرد\_" ده بمشكل خود كوسنجالتي مضبوط ليج مين تنهيمه كاندازيس بوليس كحميمى موجائ ووميس توقى كى اب وہ جیس روئے گی۔ بیاس نے خود سے عبد کیا تھا عارب استہزائیم سراہث لبوں پرسجائے ٹھیک اس کے سامنة كمر ابوا

" مجھے واقعی کوئی حق نہیں اور میں ایسے حقوق رکھتے میں ولچیس رکھتا بھی جیس ۔ وہ حقارت سے کبدرہا تھا۔عروب نے بھشکل اسے ڈبڈیا گی تھے وں سے دیکھا۔

"عارب حمهيل ..... "مسزعلوى اسے روكتے ہوئے آ کے پڑھیں تو وہ آئیس ہاتھ کے اشارے سے روک کر بات كالمخ موئر تى سے بولا۔

"رک جائیں آئی ..... جب اتنے دنوں سے اس كے ساتھ بجررہا تھا تب تو آب نے ميں روكا تھا۔ آج جباس عصاف بات كرد بابول وآب في من كول آرای ہیں۔ وہ برتمیزی کی انتہار کھی چکا تھا۔

"جب تك اسے عروبه كى خقيقت نہيں معلوم تھى تب تك بى بہترين نظرة رہائے حقيقت معلوم پڑتے بي وہ بدرين انتخاب كاروب دهار كے گا۔" احمر كے محدون قبل کے کیے گئے الفاظ ان کی اعتوں میں کو نیجے انہوں نے باختیاراحمرکی جانب دیکھاوہ ابھی تک بُت بیٹا کھڑ اتھا۔ البات بير بحروبه ..... تم سونے كى بھى بن جاؤ تو کوئی بھی تمہاری حقیقت جان کرایانے کے لیےآ کے نہیں بڑھےگائم لا کھ<sup>سی</sup>ن لا کھذبین گرکوئی فائدہ نہیں۔ بزارتم دومرول كي خدمتين كراؤ بجون كويال لؤمدردي حاصل كرسكتى موهمرول ميس جكهنيس مختل نيس ثاث كابيوندكوئي تهيس نكاتا بهتر ہے تم الی حیثیت بھیان لوورنہ بمیشہ دکھ اٹھاؤ کی۔"عارب کی آ جھوں سے شعلے چھوٹ رہے تھے خواب دیکھنے کا میں محبت کروں تو بھی جرم میں دوتی کروں 

بهت نقصان کرچکا ہوں اب مزید نقصان کا معمقی جیس " وہ مال کے سینے میں سرچھیائے روریا تھا یری کم صمی اسینے باب کو بول بچول کی طرح روتے دیستی رہی۔

''میں جھوٹ بولٹا تھا کہاس سے نفرت ہے تو ہیہ ہے کہ بے تحاشہ محبت کرتا ہوں مامااس سے اور ای محبت ے کھبرا کر دور بھا گتا تھااس ہے۔" وہ اعتراف کررہا تھا محبت کا۔ای مل گہری نیندسوئی عروبہ کی بندا تھوں کے میکھے ڈھلے تیزی سے ترکت کرتے محسول ہوئے۔

ووسباس کی زندگی کے لیے دعا تیں کررے تصاور وہ زندگی کی طرف واپس لوٹ آئی تھی۔ آج وہ اسے گھر لي تح في اكثر في المسلم الله الماورة بن كوير سكون ر کھنے کے ساتھ ساتھ خوش رہنے کی بھی ہدایت کی تھی۔اس میں واضح تبدیلی درآئی تھی وہ اب بے حد خاموش رہتی اور خلاء میں مھورتی سوچتی رہتی۔ وہ نتیوں کافی کوششیں کرتے تصاسيات ساته باتول مين معردف ركفني كمروهان سب کونظر انداز کرتی می ان دیکھے نقطے پرنگایں جائے المى سوچوں بىس كھوئى رہتى۔

آج مح مح بيدار موئى تواييخ سربان كل دان یس تازہ گلاب اور موتے کے پھولوں کو دیکھ کر بے اختیار یو چوہیتھی ۔

" یہ پھول کس نے لگائے ہیں؟" سزعلوی نے كندهے اجكاتے ہوئے لاعلى كا اظہاركيا بالكل يمي حركت يرى نے بھى اس كے سوال كوس كر دہرائى وه خاموش ہوگئے۔

شام میں مسزعلوی وونجیشیل کارن سوپ کا باؤل اس کے کمرے میں رکھ کئیں پہلا چھ منہ میں ڈالتے ہی وه يو چوجيڪي۔

'' پری بیرسوپ کس نے بنایا ہے'' جواب میں یری فايك بار كالمركند صاحكا كراعلى كااظهاركيا

دودن بعد ساس في لان من جهل قدى كا آغاز كيا تھا یری آج بھی اس کا ہاتھ تھاہے اے لان میں لیے کر "لمالى السائمك بونا ہوگا میں اسے كھونہیں سكتا اللَّى تحقى وواس كا بالكل بچوں كى طرح خيال ركھ رہى تھى

تو بھی جرم .... سنوایک بار ہی مجھے مار ڈالوتم لوگ کیوں قطره قطره ز مردية مو" وه اب حاسول مين نهمي جوجي میں آیابولے چلے جارہی تھی مسزعلوی ہے وہ سنجل نہیں یار بی تھی اورا حرکووہ یاس مبیس آنے دے ربی تھی یو ہی چینے چلاتے بے دم ہوکر وہ مسزعلوی کی بانہوں میں جھول گئی یری کے دونے میں مزید شدت آگئے۔

"احر گاڑی نکالوجلدی.....ہیتال لے چلواہے<u>'</u>' مسرعلوی روتے ہوئے اس سے بول رہی تھیں۔

₩....₩

ال كي محين وراي هلين اور پهر دوياره بند بوكسين وه آئی می یو میں ملی اس کا نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا اور كرشته جاردنول مصملسل زندكي اورموت كي مفكش ميس جھول رہی تھی۔

والسي كالمحادوا حراق في المراق المرول كالمنوى ال كم ظرف عارب كوـ" وه است خت ليج مين كي باردهمكي وے چکی محیں اور وہ البیں کیے بتاتا کہ وہ خودایے آ ب کو معاف نبیس کرسکا اگراہے کھی وگیا تو۔

آج اے برائیوٹ روم سی شفٹ بھی کردیا گیا تھا وہ اس وقت گهری نیندسور بی هی اوراس وقت صرف ده بی مرے میں تھا۔ سزعلوی بری کے لیے چھکھانے یہے کا سامان لين ميشين تك كي سي

" مجھےمعاف کردوعروب<sub>یت</sub>.... مجھےمعاف کردو۔ میں بهت مُرابول ناكام بول ميس مهين خود عددر ركهنا حابتا تھا خوشیوں کے قریب دیکھنا جا ہتا تھا مگر صرف حمہیں دکھ دیتا رہا۔ مجھےمعاف کردوعروبہ ..... وہ اتنے ونوں سے ضبط کیے بیٹھا تھا آج ضبط کے سارے مل اس کے آ نسووں کی مے دھے گئے۔ سرعلوی ای وقت کرے میں داخل ہوئی محص اسے بول روتے ہوئے اعتراف جرم كرتاد كي كرول كرفي ساس كي جانب بردهيس\_

'' ِ دعا کرو کہ وہ ٹھیک ہوجائے۔'' وہ بس اتنا ای کہرسیس ۔

دو ۔ "دورولوک اتکارکر کے اس سے ہاتھ چھڑانے لگی۔ دونبیں چھوڑوں گا۔"اے ہاتھ چھڑا تادیکھ کروہ ضدی ليح ميں بولا۔

" ساتھ چھوڑنے والے ہاتھ کب سے تھامنے ملكے " وہ سخى سے كہتى اب اس كى طرف مؤكر آ محمول میں آ محصیل ڈالے یوچھ رہی تھی وہ خاموشی سےاے دیکھے گیا۔

"میری ذات پرایخ لفظوں سے سنگ باری کرنے والے آج میرے زخمول بر مرہم رکھنے میں کیوں ولچسی الدے ہیں۔ سوچنا پڑے گا جھے کداب س لیے میرا استقبال کیا جارہا ہے۔ کوئی نئی سازش تیار کی جارہی ہے مجھے قبرتک چیجانے کی۔ بوی دُھیٹ جان ہوں نال مرتی اس سے کہ میں بلاک کاٹ می وہ شدید اضطراب مين لب بعينج كرره كيا- "مسنواس بارجوحال چكوتو السي چلنا كر محرزندكى كامندندد يكمنا يرك بيل بهي تك آ مئی ہوں اس روز کے صغیم نے سے "اب کی باراس کے کیجے میں بلاکی افریت بول رہی تھی وہ ترمیب کر بولا۔ "اليے نه كهوعروبه .... ميں سازش تو كرد ما موں مر حمهیں قبر میں اتارنے کی جہیں بلکہ تمہارے ول میں اترینے کی۔"عروبہای بات پڑھنگی بیاتو ای احمری جھلک اسے دکھائی دے رہی تھی جو پاگل تھا دیوانہ تھا جذباتی تھا۔ محبت كرنے والأخيال ركھنے والا إس كا سب سے فيمتى دوست وه حيرت ساسد يلفتي ره كي \_

"اليسے كيا د كھے ربى ہو؟ وہ چھرول احراقواى دن سے آخرى ساسيس لےرہا تھاجب سےتم نے اس عارب كے ساتھ محومنا چرنا شروع كرديا تھا اوراس دن تو با قاعدہ قبريس اتارآيا ہوں جب تمہارا نروس بريك ڈاؤن ہوا تھا۔" وہ بڑی سادگی ہے اسپنے دل کا حال بیان کرتا آ رام ے کری پر بیٹھ گیا اس کا ہاتھ ابھی بھی اس کے ہاتھ میں تھا مجورا اس کی تقلید میں اسے بھی بیٹھنا پڑا مکر وہ بیٹھی بھی تو رخ مور كروه اسے خاموتى سے يك تك ديكھار با بالا خروه

مجمى بمحى تواس يرى كى اس معصوم محبت يرييارة جا تايروه كى كى محبت كے قابل كهال اے عارب و فندى كے د مكتے جملے ساعتوں میں كو شجتے محسوس موتے اور وہ ايك بار مجرخاموشی كالباده اور هكر بنت بن جاتى ده لان كيوسط میں رکھی کرسیوں کی جانب برھ رہی تھی تبھی اسے کسی احساس نے ملتنے برججور کیا۔اس کے پیچھے کھے فاصلے پراحر كعزاتها اسكن فتتك اسكائي بليوتي شرث مين ملبوس مخروه شرث اسے تھ ہورہی تھی اس نے غور سے دیکھا تو اجا تك اي ك د بن من كلك بواريد في شرث اس نے تین سال قبل اسے اس کی سال کرہ پردی تھی جو اس نے بے زاری کے ساتھ لے کرالماری میں ڈال دی تھی لیعنی تقن سال بین احرنے اپناوزن بردهالیا تھا۔ اس کی سوچیں ی اوردهارے پر بی چل پڑیں اے یوں دیکھتا یا کروہ دوقدم مريدا مح برهااورتباس في يحصاس في يحصل سال دى كى كمرى كلائى ميس بالدهد كلى مى دەمتىجىب بوئى وہ دوقدم اور نزد یک ہوا اس کے بر فیوم کی مسحور کن خوشبو نے اس کے مقدول کو چھوا۔ اس کا فیورٹ پر فیوم وہ اسے اکثریہ پرفیوم گفٹ کرتی تھی۔ آج وہ سرتا پیراس کے پہند ك سانع من و حلا موا تفا مركول؟ اس في احا نك الى نظرول كازاوىي محيرليا\_

"كيامم كحودرايك ساته چهل قدى كرسكت بين؟" وہاس کے فرد کی۔۔۔۔اس کے بالمقائل کھڑ ابوجھر ماتھا۔ دونہیں ...... وہ قطعیت سے اٹکار کرتی والیں جانے کو مڑی محراحرنے اس کا ہاتھ تھام کرروک لیا۔

"بہت تنہا رہ گیا ہول اب مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ عروبه .... "ميرس سےدوردوسالوں ميں عليلى على\_ " میں خود کو بھی سزادیتار ہااور حمہیں بھی اذبیتیں پہنچا تا رہا ممراب مزیداس ناوانی کے سلسلے کو قائم نہیں رکھنا جا ہتا ؟ میں انا کابُت اپنی فضول ضدسب توڑ چکا ہوں اورتم سے یں ہوں۔ اور اسے بھی بیشنا پڑا گم خمہیں ہانگیا چاہتا ہوں۔ وہ عاجزی سے بولا اس کے مجبوراً اس کی تقلید میں اسے بھی بیشنا پڑا گم چہرے پڑگسٹگی کے تاثرات تھے۔ چہرے پڑگسٹگی کے تاثرات تھے۔ دو گر میں اب ایسا کیج بھی نہیں چاہتی میرا ہاتھ چھوڑے جھنجھلا آگئی۔

-rein ----- 88

"تم پلیزیہ بچپنا چھوڑ واورسیدھے سیدھے بتاؤ کیا معصومیت ہولا۔ ۔۔ میں

> \* و روست ہے ہے کہ گنتی دشمنی کی ہے تم نے مجھ سے ۔۔۔۔۔زندگی کی سب سے خاص دوست سے دشمن بن اللہ میری۔ وہ اس جیدہ ہوگیا تھا اس کی بات سروہ اللہ میری۔ وہ اس جیدہ ہوگیا تھا اس کی بات سروہ

چکی تھیں تم میری۔" دہ اب شجیدہ ہو گیا تھا اس کی ہات پروہ حیران ہوئی۔ دور ان مولی۔

میران ہوں۔ ''میں تہاری دشمن سسد شمن تم ہے ہویا میں؟'' ''تم بنی ہورتمن عروبہ جہا تگیر۔۔۔۔۔اور بھی تہمیں اپنی نا انصافیوں کا خیال بھی نہیں آیا۔''اس کے لیجے میں دباد باسا خصہ چھلک رہا تھا۔

دوخم کہنا کیا جا ہے ہومسٹراحرعلوی؟"وہ بھی ای کے انداز میں غرائی۔

'منا چاہی ہوتو سنوم وہہ جہاتیں۔۔۔۔تم سے عشق کرنے کے کہا تھا آئ سے نہیں گرشتہ شن سال سے اور تم بے خبر بات خبر کی گھرتی تھیں۔ جائی بھی ہوکہ شن اپنے جذبات وہم رف کی گھرای محاطے میں بالکل کورا ہوں ہوں تو میرے دل کی ہر بات جہیں چکی بجائے بھا جائی تھی خود کھرال معاطے میں کیوں اناڈی بنی رہیں۔ پارٹی تھی خود سے لڑتا کہا آل اور کی کی باب ہے۔ بھی بیخوف کہ دنیا میں جو شادی شدہ ایک بھی بیڈر کہ تم میری عبت کوخو خرض نہ میں جو شادی شدہ کے بھی بیڈر کہ تم میری عبت کوخو خرض نہ میں جو شادی شدہ کے بھی بیڈر کہ تم میری عبت کوخو خرض نہ میں تاریا جھے سے دوا ہو جاؤ ' بھی یوں خود کو احساس دلاتا کہ میں تم ارادل دکھنے پر جھے بی تھے سوی کو دکو احساس دلاتا کہ میں تم ارادل دکھنے پر جھے بی تھے میں خود کو احساس دلاتا کہ میں دل میں روتا۔ جائی ہو جوتی کی بری پر قبرستان کہ میں دل میں روتا۔ جائی ہو جوتی کی بری پر قبرستان جا کر تم جاری میں با تیں کیا کرتا۔' دہ سائس لینے کورکا وہ جا کہ تھیں بھاڑے جیرت زدہ می اسے دکھر بری تھی۔ جا کہ تم جوری کی بری پر قبرستان جا کہ تھیں بھاڑے جیرت زدہ می اسے دکھر بری تھی۔ جا کہ تھیں بھاڑے جیرت زدہ می اسے دکھر بری تھیں بھاڑے جیرت زدہ می اسے دکھر بری تھی۔ جا کہ تم جی بھی ہو بری تھیں بھاڑے جیرت زدہ می اسے دکھر بری تھی۔ جا کہ تھیں بھاڑے جیرت زدہ می اسے دکھر بری تھی۔

است چارے بیرت روہ کا است دھے ہیں ہیں۔ "جانتی تو ہوتہارے بغیر میں کچے بھی نہیں ہوں۔ محبت کرنا بھی نہیں آتی 'حاصل کرنا بھی نہیں آتا۔خودد کم کے لوشہیں اپنی حرکتوں سے کھو ہی بیٹھا تھا' وہ تو بھلا ہو عارب کا جو مہیں چھوڑ کر چلا گیا۔"وہ اب کری سے اٹھے

کرزمین پرای کے سامنے گھٹوں کے بل بیٹھا موار ہوئے جوال دیا۔ مرزمین پرای کے سامنے گھٹوں کے بل بیٹھا موار ہوئے جوال دیا۔ مجالب استان 89 سال مواجع ۲۰۱۲ء

''نام نہ لواس کا ممبرے سامنے۔'' وہ جواس کا انوکھا اظہار محبت سننے میں ہمہ تن گوش تھی بدمزہ سی ہوکرچڑ کر یولی۔

"بال ..... تام لیما بھی نہیں چاہتا اس بدنھیب کا۔
میرے اور تمہارے نے کی اور کے نام کی تخبائش بھی نہیں
ہونی چاہیے۔ "وہ ہے ساختہ بول اٹھا۔ وہ ٹا نگ پرٹانگ
جمائے اپناچ ہرہ ہاتھ کی تقبلی پرٹکائے اسے دلچی ہے دیکھ
رئی تھی۔ اس کا ایک ہاتھ ابھی بھی احمر کے ہاتھوں بیس تھا
جے اس نے مضبوطی سے تھاما ہوا تھا۔ وہ اس کی قا تلانہ
نگاہوں کا وار سے ہوئے اس کی آ تھوں میں آ تھیں
فار لے مسکرا رہا تھا۔ وہ ودنوں کھے دیر تک یونی ایک
وار کے بغورد کھے رہے۔

''تم بہت مُے ہو۔'' بلا خراس نے بولنے میں ال کی۔

"" تہمارے کمرے میں تازہ پھولوں کے گل دستے میں رکھا کرتا تھا۔"جواب میں اے اپنا کارنامہ بتایا۔ "کھر بھی کئے ہے ہو۔" اس پر پچھا اثر نہوا۔ "اکٹیشل دیکی ٹیبل کارن سوپ بھی میں نے مٹایا تھا۔"

ایک اور کارنامہ نتایا۔ ''پھر بھی بہت نمے ہو۔'' وہ اب بھی اسے نمر اقرار دے دی تک گئی۔

" تم جب ہپتال میں ایڈمٹ تھیں تو تمہارے ہاں بیٹے کرتم سے اظہار محبت کرتا ردتا رہتا تھا۔" وہ بے چارگی سے اب اپنا سب سے بڑا کارنامہ تنار ہاتھا۔

"جانتی ہول..... پرتم پھر بھی بہت کرے ہو۔" وہ اے کی طور بھی اچھا کہنے پررامنی نہی۔

"ہونہہ .....اچھاٹھیک ہے مگر پھر بھی .....آئی او پوسو کی ....."اس نے جتنا اسے ستایا تھاوہ انتا ہی اس سے اقر ار بحروار ہی تھی۔

"بث آئى ميث يو ..... "اس نے ايك اواسے اترات

"بٹ اُٹل آئی لویو۔۔۔۔" دہ اس کی شرارت بجھ چکا تھا میری زندگی ہے تو۔۔۔۔۔
اور مسکماتے ہوئے پورے دل سے اقرار کردہا تھا۔ فیرس ایسا ہی تو تھا دہ ایک احساس تھی جوسکا میں کھڑے دونوں سائے اب ہاتھ ملا کر ایک دوسرے کو وقت اس کے ساتھ رہتی تھی۔اس کے تھے مبارک بادد ہے اندر جارہے تھے اور آج اسے انچھی طرح حالات کی پُرخلوص ساتھی اس نے اس کے ساتھی کور آئیس تھا۔

ہا چل گیا کہ وہ کوئی بھگوڑ آئیس تھا۔

ہا چل گیا کہ وہ کوئی بھگوڑ آئیس تھا۔

₩....₩

انسان کی سب سے بوی خوش تصیبی بدہے کہاس کی زندكى كى كمانى ككصف والامصنف إيية كردارول سي شديد محبت كرتا ب حالات كنف بى محمن مول وفت كتنابى د شوار ہو آ زمائش کتنی ہی سخت ہو۔ بڑے پیار سے اپنے بندول کواس مشکل وقت سے تکال لیتا ہے اور بدلے میں وه صرف اسے بندول سے امیداوراس کی ذات پر یقین جابتا ہے دہ اللہ کی اس محبت پر مج یقین کے کی می۔ وه انتهائي خوب صورت سياه ملي مرخ باردروالي سازهي ش ملول اسيخ خوب صورت محض بالول كودا تي طرف ڈالے آ مھول میں کاجل کی دھار لگائے اور ہوٹوں کو مرخ کلاب کی چھڑی میں ڈھالے بوی نزاکت ہے كرے و زرسوت ميں مليوں مرداند وجابت كا شامكار احر علوی کے ہمراہ سیاہ گاڑی کی جانب پڑھر بی تھی۔ احرنے بدے احترام سے اس کے لیے گاڑی کا فرنٹ ڈوروا کیا اور خوب صورت ی مسکان کے ساتھ اسے گاڑی میں بھا کر ا پی سیٹ پر جا بیٹھا۔ان دونوں کےلب محبت می گوندھی ہوئی مسکان سے سے تھے گاڑی میں ی ڈی پلیئرآن الوجكا تفا

لخم ہے باخوشی تو ..... میری زندگی ہے تو ..... میری زندگی ہے تو .....

الیائی تو تھا دہ ایک احساس تھی جوسکون بن کر ہمہ
وقت اس کے ساتھ رہتی تھی۔اس کے تھن وقت مشکل
حالات کی پُرخلوص ساتھی اس نے اس کے نازک سے
ہاتھ کو ملائمت سے تھام لیا۔ ایک طرح سے وہ اس کے
پُخلوص ساتھ کاشکر گزار ہوتے ہوئے یقین وہانی کروار ہا
تھا کہ وہ اب ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔

ا کہ وہ آب ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ میری رات کا چراغ.....میری نیند بھی ٹو میری زندگی ہے تو

گاڑی برق رفتاری ہے۔ بیاہ مڑک پررواں دوال تھی شور بچاتا سمندر محبوب ہمسفر ترجمانی جذبات کرتی غزل اورائی فرط اورائی فرجوب ہمسفر ترجمانی جذبات کرتی غزل اورائی فرجوب دھار چکا تھا۔ اس کاماتھا تمر کے ہاتھ میں تھا اس نے بُر سکون ہے انداز میں احمر کے شانوں پر ابنا مرلکا دیا۔ اسے لگا تھا کہ وہ اسے ہار چکا ہے محر تقدیر ابنا مرلکا دیا۔ اسے لگا تھا کہ وہ اسے ہار چکا ہے محر تقدیر میں شامل کر دیا تھا۔ وہ ایک دومرے کے بخیراب تک ایک ادھوری ذیر گی گزار رہے تھے پراب ایک دومرے کو پاکر ادھوری ذیر گی گزار رہے تھے پراب ایک دومرے کو پاکر مکمل ہو تھے تھے۔ ٹر بھک کے باعث گاڑی چند شاہے مکمل ہو تھے تھے۔ ٹر بھک کے باعث گاڑی چند شاہے کے کے اعث گاڑی چند شاہے

"مر .....میڈم کے لیے بیخو ب صورت کھولوں کا تخفہ نے کیجئے۔"شیشہ اتار نے پردہ لڑکا گل دستہ ہاتھ میں تھاہے پیشہ دارانہ مسکراہٹ سجائے پُرامید انداز میں چہکا تھا۔ احمر نے سب سے خوب صورت گل دستہ عردبہ کے لیے منتف کیا۔

"" الم فخصیت کے لیے جس کے نام میں اپنی ذات
کرچکا ہوں۔" محبت پاش نظروں سے عروبہ کو دیکھتے
ہوئے احمر نے گل دستہ اس کی جانب بردھایا۔عروہ نے سرکو
ہلکا ساخم دیتے ہوئے گل دستہ اتھوں میں تھام لیا۔
تکاری کے دو بولوں نے ان کے دلوں کو مضبوطی سے
محبت کے دشتے میں باندھ دیا تھا۔ وہ اپنا آپ بھلائے
ایک دوسر اے کورنگ میں دیگ میں تھے۔ احمر نے اپنے

افھائے کے لیے ڈگ جرتا اپنی منزل کی جانب روانہ ہوگیا۔ وہ محبت کوجان چکا تھا محبت جان چکا تو اپنے رب کو ہمی جان گران ہوگا تھا محبت جان چکا تو اپنے رب کو ہمی جان گیا تھا وہ رب جواپنے تخلیق کردہ کرداروں سے شدید محبت میں جتلا ہے اور آنہیں وہ بھی اکیلا نہیں چھوڑتا اس کے لیوں پر ایک آسودہ می مسکان نے احاطہ کر لیا۔ وہ اپنی منزل سے قریب اور دو دلوں کو ملا کر ان سے دور ہوتا

جارما تفا\_ بصلادوں کی بات ہے جعلی می ایک شکل تھی ندميدكم حسن تام مؤندد مكيفي ميس عامى نەمەكدە ھىلىنو كېكشان ي راە كزر كى فمروه سأتحد بوتؤ بجربحلا بعلاساسفر لكي كونى بھى ۋت ہواس كى تھب فضا كارتك وردب كي وه کرمیوں کی حیماؤں سی وهسرد بول كى دعوب سى ندرتول جدار بخند ماتحفي وشام مو ندرشته وفاير ضلانه بيركه إذب عام مو نىالىي خۇرىلىلىيان كەسادكى كلەكرے نیالی بے تکلفی کی مینہ حیاء کرے بمحى توبات بمى خفى تجمعي شلوك بمى تخن تبهى توكشيع زعفران بمهى اداسيول كابن نداس كوجه يرمان تفأنداس كوجهي يرزعم تفا جب عهدى كونى نه موتو كياغم هلك سواپنااپنارستهنمی خوشی بدل لیا وهايى راه چل يوي من ايى راه چلويا بحلى ي اس كي شكل شئ بملى بداس كي دوي · اب اس کی یا درات دن تنہیں مکر بھی بھی!

ائیرپورٹ پر بین الاتوای فلائٹ کی روائی کی اناونسمنٹ جاری تھا لوگوں کی آ مدورفت کاسلسلہ بھی نقطہ عروج پر تھا۔ ایسے بیس اپنے مخصوص اثداز بیس ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے مقابل کے دل کو فتح کر لینے والی شان کے ساتھوا پی فلائٹ کے انظار بیں بیٹھا تھا۔ وہی سلک بھیر اسٹائل اور اسارٹ برنس شیو فیمتی لباس ہے تھی محور بھیر اسٹائل اور اسارٹ برنس شیو فیمتی لباس ہے تھی ویسائی تھا بی فرق انتا تھا کہ تھیوں کی جگہ دیرانی نے لیا تھی ۔ وہ انتا تھا کہ تھیوں اس نے نگر ابنے کی کوشش کی تھی صرف اپنے دوست کی اس نے نگر ابنے کی کوشش کی تھی صرف اپنے دوست کی میں خوشیوں کے رنگ جرنے کی خاطر اس نے اپنی اس کے دیگر نے کی خاطر اس نے اپنی عبت قربان کردی تھی۔

اس دن وہ علوی ہاؤس سے تکلنے کے بعد احرکے فس پنچا تھا اور بیرونی وقت تھا جب احر ہزیانی کیفیت میں عروبہ سے محبت کا دم مجر رہا تھا۔ وہ دن اس کے لیے اککشافات کا دن ثابت ہوا تھا۔ احر کے عروبہ کے لیے جذبات وہ اچھی طرح جان چکا تھا وہ رات اس نے بہت چھے سوچتے ہوئے گزاری تھی۔ اس مشینی دور میں جب احساس عقا ہوتا جارہا ہے اسے احرکا وردشدت سے محسوں ہوااوراس دردکی افریت کا احساس اس سے وہ فیصلہ کرا گیا جواس نے بھی خواب میں بھی نہ سوچا تھا۔

ال کے لیے بیاہم ندتھا کہ عروبگامات کیا ہے وہ کس کی بیٹی ہے اس کے مال باب جس بھی طبقے سے تعلق رکھتے تنے گروہ ایک انمول از گھی برستم ظریفی ہے کہ پھلوگ ول بیں تو ہمارے بہتے ہیں گر در حقیقت کی اور کی زندگی بیں رنگ بھرناان کا مقصد ہوتا ہے سویہ پڑاؤ بھی اس کی منزل ندتھا بلکہ وہ تو ذریعہ بناتھا کی اور کواس کی منزل

اس كى فلائت كى اناد نسمدت جارى فى دواينا يوند بيك



### یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

### ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

### یا کے سوس ائٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کش

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔



ثناء کتنی وہر سے رکشہ کے انتظار میں کھڑی تھی۔ اسے جلد از جلد اسکول پنجنا تھا۔ کیونکہ جس اسکول میں وہ تدریس کے فرائض بھارہی تھی وہاں آج سے یا تجویں کلاس کے بچوں کے بورڈ کے امتحان مور ہے تصے۔ ثناء کی تقریر ی کو صرف ایک ہفتہ ہوا تھا۔

السكور في الجويش بعن آنے والے تصاور كل عى میدمسٹریس سزجعفری نے تمام ٹیچرزکوتا کیدی تھی کہ وه وفت سے و مع محفظ بہلے تو ضروراً جا عیں اور ثناء کو سی بی در برونی می راساب بر کفر ابرر کشاسے بری حميتري وكماجاتا

" جي جم ادهر تين جاريا

"ایک او بی می این مرضی سے علت ہیں۔" جل بھن کراس نے سوجا۔ تب ہی آیک وائٹ کرولا اس کے قریب آ کردی وہ پرے بٹ کر کھڑی ہوگئے۔ مگر كاريش بيشف أوجوان في جفكت موسع كها\_

' دمحترم خاتون آپ خاصی در سے پریشان کھڑی میں کہیں ضروری کہنچنا ہے تو آیے میں ڈراپ كردول- يهال سے منح كے وقت ركيشہ ميسى مشكل سے بی ملتی ہے۔ " ثناء تذبذب كا شكار تھى۔اسے تو وہ کوئی فرشتہ ہی لگ رہا تھا جو کہاس کی مدد کوآ حمیا تھا اسے خاموش دیکھ کروہ بولا۔

"این مندمیال منصو کیا بنول محر بول بهت بشريف آدمى اور دنيايس يانجون الكليال ايكس تو تہیں ہوئی نا؟ میں جالیس منٹ بل یہاں سے گزراتھا تو آپ کھڑی تھیں۔ ایک اہم فائل بھول آیا ہوں گھر' وه لينه آيا تو آپ كو كوايا- اس وقت آپ كافي

فریش تھیں اوراب روہائسی ہورہی ہیں۔ ہری اپ!' اس نے نہایت خلوص سے ثناء کو آ فر کی اور پچھلا دروازہ کھول دیا۔ ثناء بھی بغیر جحت کے بیٹھ کئی اس کے سوااوركوئي حاره بهى تونهيس تفايه " کہاں جاتا ہے؟" اس نے گاڑی اشارث -1272 NZ) "اسلاميد يراتمرى اسكول!" "ناء في آستد

" بھلے تی میرا آپ پر کوئی احسان میں رہے گا وہ مير برائية من عي آتا ہے " وه بولا - ثناء كورك

" بعنی س میں خاموش نہیں رہ سکتا۔ آ ہے، بات یجئے۔ پہلے ہم دونوں کا تعارف ہوجائے۔ میرا تام عبدالواصد باورآب ؟"اس نے مركر ثناء كى جانب ويكحاتو ثناء نيان كيون الصفلط نام بتاويا

"خوب صورت نام ہے۔" عبدالواحد بولا تو وہ مسكرادي \_ پھراس نے عبدالواحد كو بتايا كداسے كيوں اسکول جلد پہنچنا ہے۔

" لیج جناب آپ کی منزل گئی۔"عبدالواحدنے اسکول گیٹ کے سامنے ہی کارروک دی تو وہ گاڑی کا دروازه كھولتے ہوئے بولى۔

"آپکابہت.... "بس بہ فارمیلٹی یوری کرنے کی ضرورت نہیں۔" عبدالواحد ہاتھ اٹھا کر پولا۔ ثناء نے اس کی جانب ويكحاوه متكرار ما تفاراس كي أتحمول من نجان كياتها

١٠١٢ - ١١٠٠ - 92 ---- 92

## Pemberd From Palsociation

كداس كيجسم كابا وشاه يعنى ول كانب كرره كيا-اوروه خدا حافظ بھی نہ کہہ گی۔

جب وه اسکول گیث میں داخل ہوئی تو مسرجعفری کے دیتے گئے وقت سے دس منٹ لیٹ ھی اور بیزیادہ

عبدالواحدايك كارمنش فيكثرى كاما لك تقايه يا يح بہنوں کا اکلوتا بھائی ۔سب بہنیں اس سے بری تھیں۔ صرف تنین کی شادی ہوئی تھی ۔ دو پہنوں کی شادی عبید کے بعد تھی اور اب امال جا ہتی تھی کہ عبدالواحد مجھی ہوی کے آئے۔ مرعبدالواحد کی نظر میں کوئی لڑ کی جی بى نەھى \_اورآج بالكل اچانك بىي دەسادە ي شانول تک کٹے پالوں والی بوٹے سے قد کی سارہ اسے پیند آ کئی می ۔ اوراس نے سوچ لیا کہ وہ سنگا بورے آتے بی امال سے بات کرے گا۔ کیونکہ دوسرے دن اس کو سنگایور جانا تھا۔اور ابھی تو سارہ سے بھی مل کریات کرنی تھی۔ اوھر شاء پریشان تھی ۔ میں نے ایک شريف آدمي كوغلطنام كيول بتايا؟

''چلوجھی ملاتو پیچ نتاووں کی کہایک غیرا وی پراتی جلدی اعتبار کس طرح کر عتی تھی؟ " ثناء نے اس دلیل

پھراسے عبدالواحد نظر نہآیا۔ وہ انجانے طور پر سؤك بربحائق سفيد موثرول مين بينت مردول كوغور سے دیکھتی مراسے عبدالواحد نہ نظر آیا۔ بیار کیاں بھی وہ یوں اچا تک سامنے آگیا۔ عجیب ہوتی ہیں۔ کوئی ذرای لفٹ کرادے توای کے

خوابوں کو پلکوں کی منڈ مروں پرسجالیتی ہیں ہے پچی عمر کی لزكيان بالي عمراور قدم ركعته بي خواب و يمين كتي بير-ایسے خواب جن کا کوئی سر پیراتو ہوتا مہیں اور جب خوابوں کی بھیا کے تعبیر ملتی ہے تو رونی ہیں۔

تناء بھی کم عمر تھی تی اے کے بعد تی ایڈ کا کورس کرلیا تھا۔اوراب اسکول میں جاب کے ساتھ ایم اے کی برائیویٹ تیاری کررہی تھی۔ حالانکہ امال ایا نے کتنا منع کیا تھا کہ وہ صرف اپنی پڑھائی سے غرض رکھے تکر اس نے ضد کر کے تی ایڈ کیا۔ اپی ضدیر ہی سروس کر ربى هى ورنه كريس كيا چھند تفا۔

ابالجمي يوليس السيكثر تصر محنت اور بلامحنت بي بهن برستا تھا۔ کھر میں ادھر بچوں کے منہ سے کوئی فرمانش تھی اورادھروہ یوری ہوتی۔ مرکہتے ہیں کہائی محنت کا تمریانے کا نشہ ہی کچھاور ہوتا ہے اور مہی سرشاری حاصل کرنے کے لیے ثناء نے سروس کی تھی۔

وو مال بعداجا تك بى عبدالواحداس كے سامنے آ تحميا۔ ان دنوں اسكول ميں داخلے ہورے تھے۔ عبدالواحد کولسی سے بوچھنا بھی نہ بڑا ورنہ تو بھا تاا پھوٹ جا تا۔ کیونکہ اسکول میں کوئی سارہ بھی ہیں تھی۔ وه ایک بنے کو لیے کوریٹروریس آ رہاتھا کہ ثناء ل تی۔ ''ارے آ ہے؟'' ثنانے کہا اور وہ خوش تھا کہ شکر ہے پہلانا تو ..... اور شاء نے سوجا میں جے کھوجتی رہی

آ خریہ لے لیا۔" عبدالواحد نے کوٹ کی جیب سے "أيك ين كو داخل كروانا تفار" عبدالواحد ك خيده ليول پر بردى خوب صورت مسكرا بها محقى \_ ایک جھوٹا ساپیکٹ نکال کر ثناء کی طرف بڑھایا۔ "پيڪيا؟" " به ..... به رماً " اس نے ایک یجے کو سامنے "تہارے لیے مجھے یمی پندآیا۔"عبدالواحد كرديا \_ كالاكلوثا سأآ څه دس سال كا \_ ملكيح كيژول والا نے زبردسی اس کے ہاتھ میں وہ پیکٹ تھما دیا۔وہ بہت وہ اسکول کے سامنے والے میراج میں کئی بار موثروں خوب صورت ى انگونكى كى \_ · 'گر....گر......؟'· کے برزوں سے دھینگامشتی کرتے دیکھ چی تھی۔اس "اتکار نہیں کوئی چیز اگر محبت اور اینے دل کے ے پہلے کہوہ چھے ہتی وہ بچہ بولا۔ ''صاحب میرا استاد انظار کرر ما ہوگا۔ ویسے بھی پورے خلوص سے دے تو لے لینی جائے۔ اتی عقل کام بہت ہے۔ 'اور عبدالواحد نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا نہیں بچوں کو کیسے پڑھاتی ہو؟'' وہ شرارت سے بولاتو وه بھاک گیا۔ شاءبس دی۔ "بيجك كرنے كى كياضرورت تقى؟" پھر مسز ذکیداعوان کے آنے پر دہ دونوں خاموش وو مجھی ویسے اسکول میں داخل کون ہونے ویتا۔ ہو گئے مرعبدالواحد بولا۔ ''نومیں امیدرکھوں نا کہایڈمیشن ہوجائے گا؟'' کیراج میں اپنی موٹر ٹھیک کروانے دی ہے۔ استاد كني لكا آ ده محفظ كا كام باب بتاؤيس من ''ضرور'' ثناءنے کہا۔ · · تھینک پوسونچے'' عبدالواحد ذرا سا جھکا اور پھر کہاں گزارتا۔بس اس مجے کو لے آیا۔ "عبدالواحد "بڑے اچھے لگ رہے ہیں۔" ثناء نے اسے ثناء وہ پیکٹ بیک میں رکھ چی تھی۔ گھر آ کر دروازہ بند کر کے جلدی سے پیکٹ کھولا ہے خوب صورت ريير من لينا موا باكس سائة يا تفا اوراس كا "اجھاتو میں ہوں سارہ'' ''اشنے دن سے کہاں غائب تھے؟'' ول بدن کی عمارت میں زحمی کبوتر کی طرح پھڑ پھڑ ارہا "انظاركياتها؟" تھا۔ ثناء نے کانیتے ہاتھوں سے وہ ربیرا تارا اور اندر ''میں ..... مجھے کیا ضرورت تھی؟'' از لی لڑ کیوں ایک ڈیبرتھااس میں موبائل تھا۔ وہ حیران نظروں سے والی بات کی اس نے۔ اس فيمتي مو بائل كود مكيور بي تفي \_ مجمى موبائل كىب مونى اسك باتھ سے فون '' نہ مانو گر مجھے پیتہ ہے کہتم نے میرا انظار کیا كرتے كرتے بيا۔ اسكرين برعبدالواحد كا نام جلمل ہوگا۔ میں ذرا سنگا پور گیا تھا۔ ' غیدالواحد نے بے كرر باقفاوه موبائل الث مليث كرد يكصفاكي اور پھرايك يروانى سے كهدر باتھا جيسے كه حيدرا بادتك كيا مو۔ " تکافہ ہے ہوہاں بھی تم مجھے یادا تی رہیں۔"وہ الی بٹن نظرآ یا تووہ د بادیتی ہے وہی کال ریسیو کا بٹن تھا۔ كلفى سے بول رہاتھا جيے كہ برسوں سے آشنائي ہو اور واقعی جب دلوں کے رشتے جڑ جا نمیں تو ایسا ہی لگتا "بول توساره ہونا۔" ہے کہ کوئی تکلف در میان میں جیس رہنا۔ ''آپ نے اتنافیمتی گفٹ دیا۔'' '' مجھنہیں آتا تھا کہتمہارے کیے کیا گفٹ لول۔ ''تم سے یا تنس کرنے کو جی جاباتو سوچا فون ہی

ーバス

٢٠١٢ - حجاب ...... 94 ...... 94



021-35620771/2

-101Y ----

0300-8264242

و مدول تم لو غمرتيس دوگي-" میرے یا س فون بی تہیں ہے۔" "واث؟" وه جيران موا\_ " ایاآج کل تو گھروں میں کام کرنے والی ماسیاں جھی فون رکھتی ہیں۔'' ''میں ماس تنہیں ہوں۔'' شناء کی بات پر وہ ہنس "آب نے مجھے یہ کیوں دیا ہے مجھے تو آپریث كرنا بحي بين آتا-''ملومیں شہیں چندمنٹوں میں سکھادوں گا۔'' "اكر مريخ بين بستم محصه علو كل مين اسكول آؤں گائم کھرے کوئی بہانہ کردینا اوکے۔" عبدالواحد نے فون بند کردیا۔ تب بی امال کی آواز ایے ثناہ کھاں ہو۔اسکول سے آتے ہی کمر ہے میں کھس کئیں۔'' ثناء نے فون جلدی سے بیڑے میٹرس کے نیچے جھیا دیا اور ڈر کر کمرے سے ہاہرآئی۔ ''جي امال آربي هي تفك گئي هي توليث ٿي۔' ''بيڻا ڪھاڻا تو ڪھاليتي۔' " بجوك نبيل تقى اسكول مين سموس كمالي "ویکھو تہارے اہا آنے والے ہول کے ۔ وهیان رکھنا میں ذرا نفیسہ آیا کی طرف جارہی ہوں الجھی آ جاؤں کی دوروزے بلار ہی ہیں۔ ''بہتر اماں .....'' ثناء نے کہا اور اماں جا در اوڑھ کر گیٹ کی طرف پڑھیں مڑ کر پولیں۔ 'وروازه الحيمي طرح بند كراوآج كل حالات الحق جیں ہیں۔"امال کے جانے کے بعداس نے گیث کی كندى ليكانى اورائدرآ حى اب وه كمرے ميں بيتى فون كررى تفى اورآ كھول ميں ڈھيروں چك اتر آئى

کے قصسنا کردل شنڈے کرتی ہیں۔ عبدالوا حداور شاءآ کی میں ملتے رہے۔ راتوں کو کھنٹوں فون پر باتیں ہوتیں۔ یونٹی دو برس بیت مینے۔ عبدالواحد کی دونوں بہنوں کی شادیاں بھی ہولئیں اور امال کے نقاضے بھی بڑھ کئے تھے۔ آخروہ کب تک جان چھڑا تا بس وہ پیر جاہتا تھا کہ سارہ ( شاء) خود ہی بتادے کہ اس نے کزن والی بات جھوٹ کبی تھی۔ مروہ بھی کنوں کی ملی تھی پھرعبدالواحد نے محسوں کیا کہ وہ بھی بھی کہتے کہتے بتائے بتاتے شایدانا کی زنجیراس کی زبان پکر لیتی ہے اور اس

روز جب سمندرے آنے والی ہوا میں ثناء کے بالوں ہے اصلیمیلیاں کردہی تھی۔وہ سمندر کی اہروں پر نظریں جائے ایک بوے سے پھر برجیمی می ۔ قریب ہی عبدالوا حدجمي ببيشا تفااوروه خيالون بين منتغرق تمي\_ اسے پریشانی تھی کہ اس کے لیے دشتے آئے ہوئے تصاورای جاہتی تھیں کہ وہ ہال کردے اور اس نے ایک ہفتے کی مہلت لی می

' ثناء۔'' عبدالوا حدنے بکارا مرثناء نہ ن کی۔ تب

وہ مسکراتے ہوئے پولا۔ " مجھے لگتا ہے تہمیں وہ ہوگئ ہے۔" "وه.....وه كيا؟" ثناء چونك كي\_

'' وہی جو ہوجاتی ہے دل میں مٹے احساسات اور جذبات جامحتے ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے تم کام سے سئيں ـ ''عبدالواحد كالبجيشوخ تھا۔

محرثناء كجهنه بولى خاموش ربى اورواحد جانياتها كها گراس كى واقعي كہيں مخلفي وغيرہ ہوئي ہوتی تو وہ بھي بھی اس کے ساتھ تنہا نہ گھومتی نیاس کے کہنے پر ملتی۔ عبدالوا حدنے ثناء کو گفٹ میں جوانگونھی دی تھی وہ ہمیشہ اس کی انگلی میں پڑی رہتی۔وہ سپ سجھتا تھا تکر کہتا نہ تفاات تواس كمركا بعي علم تفاهم بمي عبدالواحدني اسے جتایا نہتھا۔

چروہ دونوں محبت کے ہنڈ ولوں میں جھو لنے لگے اب دونوں رات بحرفون پر ہاتیں کرتے ان کی ہاتیں ہی حتم نہ ہوتیں۔ اور ایک روز عبدالواحد نے ساحل سمندر براسے ير يوز كرديا۔اس كا انداز بہت بى خوب

"ساره تم عبدالواحد كى جمع بننا پيند كروں گى-" ثناء چونک کرره کی۔

"نتاؤنا؟"اورثناء نے سوچا پر کیے ممکن ہے کیا يدين مي

ومحبت لو امارت غربت نهيس ويلحتي مرر .... مر حقیقت میں یہی چزیں دیکھی جاتی ہیں۔' ثناء نے میلے نام کے بارے میں جھوٹ بولا تھا۔ تو اب ایک

میری مخلفی ہوچکی ہے۔" " مجوث " وه يد بي يقين سے بولا \_

"بالكل يح-" "كہال ہوئى ہے؟" "ميراكزن ہے۔"

''پندے؟''عبدالواحد نے کریدا۔ "والدين كى پند ب مارے كريس لركوں

ہے جیس ہو جھاجا تا۔''

" بس توتم الكاركردو-"اس في مشوره ديا\_

'' ناممکن کا لفظ میری زندگی کی ڈسٹنری میں نہیں ب-"عبدالواحدمضبوط كيح مي بولا\_

> ''بِسِ تَم مِيراساتھ دوگی ہرصورت مِیں۔'' " وقت أو آئے۔" ثناء مسكرادي۔

اورعيدالواحد جوملكول ملكول محوما جوا تقاروه اس کے کہجے کے انداز سے جان گیا کہوہ جھوٹ بول رہی ہے۔ بعض لڑ کیوں کو اپنی اہمیت جمانے کا خبط ہوتا ہے۔اور چھوتی عمر کی لڑکیاں تو یوں بھی اپنی فرضی کزنز

۱۰۱۲ مناوه بو ۲۰۱۲ م

آمنه رحمن مسكان

سب سے پہلے تمام آ مچل اسٹاف ریڈرز رائٹرز کومیراجا ہتوں بھراسلام۔ جی مجھے کہتے ہیں آ مندر حمٰن مسکان مری كادك ربالى من 23 جولا في 1999ء كالكي كرما كرم من آكه كلولي بهم چه بهن بعالى بين ميرانمبرتيسرائ ميرى فيلى بهت نأسي آلى لويومائى آل فيلى مبرز \_ ياسمين ماى جوك ميرى فيحرجى بين بسيث بين - بابر مامول طارق ماموں بیٹ ہیں میری تعلیم ایف اے ہے۔ رزلٹ کا انتظار ہے سب سے دعا کی اپیل ہے میری مسٹر جو کہ مجھ سے دو سال بری بین عائشر حمٰن (دبیدی)میری بنیٹ فرینڈ ہے اس کے بغیر میں ادھوری ہوں مطلبی اوردد غلے لوگ زہر کگتے ہیں۔خود بھی مخلص ہوں آو جا ہتی ہوں بھی مخلص ہوں۔ کچھا ہے رشتوں نے مجھے گہرے کھاؤلگا ہے اور میری ہنسی چھین لى چرامى دعابى كەخۇش رەيى ، پاوگ سرخ كلاب خوشبوليو برد اوركلرز ميس بنك وائث ايند بليك بىيت يى پېنتى مجمی ہوں۔فراک یا جامہ ووآ مچل پیندے زیادہ لانگ شرٹ ٹائٹ پہنتی ہوں۔ڈرائیونگ میراشوق ہے میرا جنون ے کھانے میں بھنڈی بریانی اور قیملی نے ساتھ بیٹھ کر کھانا پند ہے۔ ایک سال پہلے تک بہت شرارتی تھی اب الموكرول في بدل دُالاسنجيده بول عصراً تا ہے كنٹرول كركتي بول نازية نمرة حميرا سميرا آپيزايندُ عا كشانور هر بيت رائٹرز ہیں۔'موم کی محبت'شب جرکی مہلی بارش' ہاشم ندیم کا''خدااور محبت بجین کادیمبر'' بیسٹ ناولز ہیں۔ورد ملے ہیں تؤخود شاعرى كرف كى مول فياب مامول مير بيث مامول فريند بهى بير فيورث برسالتى حفرت محرصلى الله علید ملم کے بعدایی بھیااولیں جن اور مامول ہیں۔ دوشتی بہت ہیں مریشری رحمٰن میری جان ہے جومیٹرک کے بعد مجھڑ تی ہے دیسے مریح فضل حنا شبینہ مونا بشری خورشید شمہ مری (یک) بھی فرینڈ ہیں۔ مس عروسہ مس رزمه اینڈ س فوزیهٔ شمیرا ببیت بین- ایکشرشاه رخ خان اورا یکشریس میں مادھوری ڈکشت اور بحل علی جو کہ بھے ہے ایک سال يرى بي بيت بيرو مسلم ميرى جان بن مانى بالى طيبة في ناكله بابى حميرا سميراباجيز كشور مهوش محرسة بيز نمره ضوبید بید کری (منعی)میری آنچل فرینڈز کزنز ہیں اللہ حافظ دوی کے لیے حاضر ہوں۔

'' پھر یہ بھی غلط ہوگا کہ تمہاری مثلنی ہوچکی ہے۔''

" ببت افسوس موا ثناء كرتم نے مجھے عام لركا تمجھا۔'' پیتہبیں کیوںعبدالواحد کے کہجے میں دکھ تھل

سا گیا۔ ثناء نے جمرت سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ

ایک دم عی اٹھے کھڑ اہوا۔ '' چلومیں تمہیں ڈراپ کردوں۔''اس کا لیجہ بہت

اویری ساتھا جس کی وہ عادی نہھی۔ ثناء خاموثی ہے اٹھ گھڑی ہوئی اور پھررائے بجرخاموثی ہی رہی۔ ثناء ہیشہ کی طرح گھرے ذرا فاصلے برراش شاپ کے قریب بی اتری۔

ا شاء من تم سے نہایت دکھ سے کھدرہا ہوں کہ حارب رائے آج سے علیدہ ہیں۔ تم نے ابتداء میں "ساره ..... عبدالواحد في اس يكارا " بهول ـ" وه چونگ ـ

"تم کھے کہنا جاہتی ہو گر کہتی نہیں مجھے س

"كيا بتاؤل؟" اس نے اين سپنوں سے تھی أتحمول ساسد يكها\_

''جوتم نے مجھ سے چھیایا ہے۔'' ''عبدالواحد میں نے حمہیں اپنا سیح نام بھی نہیں بتابا ميرف اس ليے كه ميں اتن جلدى تم ير اعتاد نہيں كرسكتى تقى-" شاء نے ايك دم بى كى بتانے كا فيصله

"بان مراجع تام ثناء ب\_ساراتين؟"

المرابع المرابع

رہتی۔فون کی تھنٹی بجتی تو اس کا دل دھڑک اٹھتا۔لگتا تھا کہ شاید عبدالواحد نے اسے یاد کیا ہو مرابیا کب

وہ تو نجانے کہاں کھو گیا تھا۔ کوئی تعلق ہی ندر کھا تھا اس نے۔ یوجی تین ماہ کزر کے اور ایک گلانی می شام وہ شنمراد امین کی موکر امین ہاؤس آ مٹی۔ مختلف رحمیس ہوتی رہیں۔اس کی نندوں نے اسے خوب سنوارا اور وہ دل میں دروج میائے بیٹی رہی۔ آ محمول میں باربار تمی جم جاتی۔

اور پھرسب اسے خالی کمرے میں چیوڑ کر چلی منیں۔ تب وہ تھنٹوں میں چ<sub>ارہ</sub> چھپا کر بلک پڑی كتنے بى دن سےوہ رورى كى۔

عبدالواحد کے قس اس نے کی بارفون کیا تکریت چلا کہوہ ملک سے باہر ہےوہ شترادامین کی ہونے سے یہلےصرف ایک باراس ہے ملنا جا ہتی تھی تمرنہ ل سکی اس کی منزل تو شفراد امین تھا۔ بس عبدالواحد راستے میں آ کیا تھا اور وہ مٹ کئی رل کئی۔اے ول میں بسا

''یا اللہ.... میں کس طرح اس انجان مخص کے ساتھ زندگی گزاروں کی؟''بس یمی سوچ سوچ کراس کے دل میں ہول اٹھ رہے تھے۔

اے تو پہتہ بھی نہ چلا کہ کب شغرادامین کمرے میں آیا دروازہ بند کیا اوراس کے بیٹر کے قریب چلاآیا۔وہ اسيخ خيالات ميس متغرق تھی۔ تھٹنوں ميں سرديے جيتھي ربي\_

. تب ہی ثناء کوایئے قریب کسی وجود کا احساس ہوا تو اس کا بوراجسم سنسنا گیا۔وہ جان کئی کہ بیروہی محص ہے جواس کامقدر ہے اور تب اس نے نہایت رسان سے دل میں بیٹھے عبدالوا حدے کہا۔

" مجھے آج کے بعد یاد مت آنا مجھے سکون سے ن زندگی گزارنے دیتا۔"

" بیلم صاحبہ بہت کم صم ہیں آ ب؟ کہیں آ پ کووہ

جعوث بولا میں ساری زندگی تم براعتبار کیے کرسکتا موں اور از دواجی زندگی کی بنیاد کے لیے اعتاد <sup>م</sup>ہلی ا پنٹ ہے اور مجھے بھی تم پر اعتاد تہیں رہا۔'' نہایت تعميير ليح مين وه بولا \_

اورزن سے گاڑی برحالے گیا۔ ثناء اپن صفائی میں کچھے نہ بول کی۔اس کے دل کو جو دھڑ کا تھا وہ پورا موكيا تفا\_

میا گا۔ وہ جب بھی سوچتی تھی کہ عبدالوا حدکو بچ بچ بتادے تو ول کے وسوسے اور دھڑ کے اپنی کیپیٹ میں لے لیتے تنے کہ تج بول کراہے کھونہ دوں اور کھونا تو ثناء کے لیے سومان روح تھا۔ مرآج اسے بتانا ہی تھا آخر کب تک وواس سے متی۔

محمر میں اس کی شادی کی باتیں گردش كررہی تھیں۔امال نے جواب ما ٹگا تھا اوراس کولہیں نہ کہیں توبال كرنى بي محى - ثناء في سوجا تفاكم الرعبدالواحد نے جائی بھرلی تو وہ اسے بتاد ہے کی اور کیے کی کہائی مال بہنوں کو بھیجے۔ مگر بیموقع تو آیا ہی نہ تھا اور اس نے دلوں کے رشتے کوایک جھلے سے تو اُر دیا تھا۔ اور ثناء سراسرخود كوقصور وارجھتی تھی کیونکہ وہ دوسال تک واحدے لئی رہی تھی اور شروع ہی میں اگر پچے بتادیتی تو آج بینه دوتا۔ وہ پہلے ہی راستدا لگ کر لیتا۔

پھر وہ سوچتی رہی اور این قسمت برآ نسو بھانے کے سوا وہ کچھ بھی نہ کر سکی ۔ رات کو پیروں وہ روتی رہتی دل کا در دسوسوطرح کروٹیس لیتا ہے در دتو اس نے خود ہی مول لیا تھا۔عبدالوا حد کوفون کرنے کی بھی اس میں ہمت نہ تھی۔

ال روز بھی اسے کھےخواتین ویکھنے آئیں۔ ہر طرح ہے برکھا گیا اور کھوئی کھوئی سی ثناء انہیں بہت پیندآئی۔امال کو بھی وہ لوگ بہت پیندآئے تھے اور اباجي نے بھی شفرادا بين كارشته منظور كرليا۔

کھر میں تیاریاں شروع ہوئیں کیونکہ اڑے والے جلدی کر رہے تھے۔ ثناء نہایت کھوئی کھوئی ی

98 .....

POIX SAGE

بيدل بجهاور مجهاتها

وہ جذبوں کی تجارت تھی ہے دل کچھ اور سمجھا تھا اسے ہننے کی عادت تھی ہے دل کچھ اور سمجھا تھا ہے۔ ہیں اس کچھ اور سمجھا تھا ہے۔ اس کی عام حالت تھی ہے دل کچھ اور سمجھا تھا ہے۔ اس کی عام حالت تھی ہے دل کچھ اور سمجھا تھا ہے۔ اس نے کہا آؤ نئی دنیا بساتے ہیں اسے سوجھی شرارت تھی ہے دل کچھ اور سمجھا تھا میرے کا ندھے پر سر رکھ کر کہیں کھوگیا تھا وہ ہے ایک وقتی عنایت تھی ہے دل کچھ اور سمجھا تھا ہے اور سمجھا تھا ہے ایک وقتی عنایت تھی ہے دل کچھ اور سمجھا تھا ہے اور سمجھا تھا ہے ایک وقتی عنایت تھی ہے دل کچھ اور سمجھا تھا ہے ایک وقتی عنایت تھی ہے دل کچھ اور سمجھا تھا ہے ایک وقتی عنایت تھی ہے دل کچھ اور سمجھا تھا ہے ایک وقتی عنایت تھی ہے دل کچھ اور سمجھا تھا ہے در بیردہ حقارت تھی ہے دل کچھ اور سمجھا تھا ہے در بیردہ حقارت تھی ہے دل کچھ اور سمجھا تھا ہے در بیردہ حقارت تھی ہے دل کچھ اور سمجھا تھا ہے در بیردہ حقارت تھی ہے دل کچھ اور سمجھا تھا ہے در بیردہ حقارت تھی ہے دل کچھ اور سمجھا تھا ہے در بیردہ حقارت تھی ہے دل بیردہ بیردہ حقارت تھی ہے دل بیردہ ہے دل ہے دل

ے طے اور میں ہوں ہی ایسا بندہ کہ ..... کیوں نہ پہند آتا۔'' وہ اکژ کر پولا۔

''ہونہہ بوے اچھے لگ رہے ہونا؟'' ثناء نے مسکرا کرکھا۔

"اب اچھا ہوں یا براتمہیں تو واحد کی جمع بنالیا ای"عبدالواحد نے اس کا ہاتھ تھا متے ہوئے کہا۔
"اور بھی گھو تھٹ نکالوکیسی بےشرم دلین ہو کہ دلہا
کو پٹر پٹر دیکے دیں ہو نظر مت لگانا یوں بھی تنہاری نظر
بہت خراب ہی کہیں کانہیں چھوڑتی۔"عبدالواحد نے
شوخی سے کہاتو ثنائے شر ما کر مرجمکالیا۔

柳

تونہیں ہوگئ؟''وہی لہدوہی انداز اور وہی جملہ ثناء نے ایک دم ہی ساری شرم بالائے طاق رکھ کر جھکا ہوا سراٹھا یا اور پھروہ جیران وسششدرہ گئ۔ ''وسسواسسعدآ ہے؟''

"جی ہم نے اپنائم کو بنالیا ہے۔" وہ شوخی سے بولا۔

''وہ بھی ہم ہی ہیں۔''عبدالواحدنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کھا۔

''تو .....تو آپ نے بھی جھوٹ .....؟'' ''نہیں محتر مہجھوٹ نہیں بولا تھا میں نے میرانام عبدالواحد بھی ہے زیادہ تر لوگ اس نام سے جانے میں شہرادتو صرف اسکول سرٹیفیکٹ تک محدود ہے۔ پانچ بہنوں کا اکلوتا بھائی ہوں۔''

"اباجی نے عبدالواحد نام رکھا گردادی امال نے کہا کہ بین شہرادر کھو۔ پہنچیں اباجی کو کیے پہنچا کہ شان کا ایک ہی تھیں اباجی کو کیے پہنچا کہ شان کا ایک بینا ہوں گا۔اس لیے تو وہ عبدالواحد کیا رہے ہیں۔ گراباجی نے دادی امال کی پیند کا خیال رکھا اور جب اسکول میں داخل کروایا تو شہراد امین ہی تکھوایا۔ بس بہت داستان تمہاری طرح تھوڑی کہ سارہ کا وجود ہی تہیں اور تم خودکوسارہ بنا بینصیں۔"

الحماد المحادث الموا

(گزشته تسط کاخلاصه)

زرتاشكي غيرموجودگى سے لالەرخ بے حد متفكر ہوجاتى ہے شام كے ڈھلتے سائے اسے مزید بوكھلا ہے كا شكار كردية بي ايسے ميں مهرينداور بو كے سنگ وہ اس كى تلاش ميں تكتی ہے اور قبرستان ميں اسے موجود يا كرشا كار رہ جانی ہے۔زرتاشدہ می اہتری کے ساتھ باپ کی قبر پر موجود ہوتی ہے زرتا شدکار دیدلالدرخ کواپی غلطی کا احیاس ولاتا ہوہ اس احساس جرم میں جتلا ہوجاتی ہے کہ بروقت تا شوکواطلاع ضدے کر ہمیشہ کی محرومی اس محمقدر میں لکھودی کی ب-تاشوا بى تعلىم كو مى ترك كرنا جا يتى بايس من فراز زرتاش كوكى طور منافى مل كامياب ربتا باوروه لالدرخ کے سٹک کراچی جانے پرآ مادہ ہوجاتی ہے۔ ماریدائی ذات میں تنہا ہوجاتی ہےوہ اپنے احساسات اپنی دوست جیسیکا ہے بھی شیر بہیں کرنا چاہتی دوہری طرف ابرام اس کے رویے پر بے حد مضطرب رہتا ہے وہ جیسکا کے سنگ کالج جاتی ہے لیکن والیسی پراس کے ساتھ بیس ہوتی اور کافی ٹائم گزرنے کے بعد بھی اس کی غیر موجودگی ایرام کوتشویش میں مبتلا کر ویق ہے۔ فرازسونیا کے رویے پر دیگ رہ جاتا ہے جب بی وہ کامیش سے بات کر کے اس کی رضا مندی لینا جا ہتا ہے ليكن كالميش كى اس سلسلے ميں اپنى كوئى خاص پسنديا آئيڈيل نہيں ہونا جب ہى دہ بطور جمسفر سونيا كوقبول كرنے بهآ مادہ ہوتا ہے سونیا اپنی پاتوں میں البھا کر فراز کو مطمئن کرنے میں کامیاب ہوجاتی ہے کہ والدین کی پہنداورا پی مرضی ہےوہ کامیش کواپی زندگی میں شامل کرناچا ہتی ہے۔ فراز شادی کی تیار یوں میں مصروف موکرایک دوست کی حیثیت ہے سونیا کاساتھ دیتا ہے لیکن سونیا کے دماغ میں پھھاور ہی خیالات ہوتے ہیں اوران کی تقدیق اس وقت ہوجاتی ہے جب شادی کی اولین رات سونیا تنهائی ش رات کے پہر فراز کے بیٹر روم میں داخل ہوتی ہے۔

(ابا كريدي)

• .....

فراز کواس بل بجانے کیوں لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت بڑا انکشاف ہونے والا ہے۔ ایک خوف تاک حقیقت اور بے حد غیر بھینی سچائی لاعلمی و خفلت کا پرده افھا کرا پے لیوں پرطنزیہ سکرا ہے ہے کراس کے سامنے کھڑی ہونے والی ہے اور انتهائی استهزایدا عماز میں اس سے بد کہنے والی ہے کہ مسٹر فراز شاہ اب کرومیرا سامنا "کرومیرا مقابلہ اور مجھے قبول کرو كيول كريل مجسم حقيقت اورسچائي مول جس نے تمہارے موش وہواس اڑا داويئے ہيں۔ فراز كے دماغ بيں جيسے جوالہ ملھی پکنے لگا تھا اسے بوں محسوس ہوا کہ اس کے پہننے کے ساتھ ساتھ اس کے دماغ کے بھی پر پنچے ہوجا کیں گے۔ آ تھموں میں بے تحاشہ تھیروجیرانی بے بقینی کی کیفیت میں جتلا فراز کی حالت اس سے قابل رحم تھی مگر مقابل جیسے ہرتشم كاحساس ساءارى موچكا تفايه

اسے تو بس سریاد تھا کہ سامنے کھڑ افتص وہ ہے جس نے اس کی محبت و چاہت اور بے پایاں و فا وَں کو صرف ایک ہی لمحديس برى رعونيت مي محكراديا تفاجس نے اتن طویل رفافت كا ذرائمي احساس اور پائ تيس كيا تفاجس نے اس كى

حجاب ۱۵۵ سست نومبر۲۰۱۲،



ذات کی تحقیراورلو ہین کی تھی جس نے اسے خوش کمانی اور خوش تھی کے ساتویں آسان پر پہنچا کر بڑی ہے در دی اور سفا کی یے منہ کے بل نیچے کرادیا تھا۔ اپنی روح اور دل اپنی وفاؤں و چاہتوں کے قاتل کووہ اتنی آسانی سے معاف نہیں کر علق تھی اورسیب سے بڑھ کروہ اس کی نیوانی انا 'اس کی پندار کو چھیننے والا ڈکیت بھی تھا وہ بھلا استے بڑے قصور وارکو کیسے معاف کرعتی تھی اسے صرف مزاد بی تھی کڑی سے کڑی سزاالی سزاالی تکلیف جواس کی دی ہوئی تکلیفوں ہے کہیں زیاده افیت ناک اور دہشت ناک ہو۔

"سونيايي ..... يدكيا فماق ب- حمهين اس وقت مير ، كمر ، مين بيسي آنا جائية تفاء "فراز في خود كوسنبها لت موتے قدرے اٹک اٹک کرکہا تو سونیانے اپی مخور نگاہیں ایک خاص اوا سے محماتے ہوئے اسے بے حدیجیب نظروں

''قمیری جان کون کم بخت تم سے یہاں اس بل نداق کرنے آیا ہے میں تو بہت شجیدہ ہوں اس وقت'' ''فارگاڈ سیک مونیا .....تم اس وقت میرے کمرے سے جاؤ۔''

" يول فراز؟"

"كيامطلب كيون....."

" جھے بتا ونہ کیوں جاوں؟"

"كاميش مهيل كمرك عائب ياكر نجائے كياسو ہے گا؟"

"وهاميخ دوستول كے ساتھ ہے تم بے فكر رمور"

"وات؟" بتحاشا چينې سال نے سونيا كى جانب ديكھا كارتيزى سے كويا ہوا۔

''او کے مہیں یہال رہنا ہے شوق سے رہو میں ہی باہر چلا جاتا ہوں۔''اس نے انتہائی طیش کے عالم میں باہر کی

جانب قدم بردهائ تب بى بحدس عت سي نياني اي حناني ماته ساس كاباز و پكرا\_

میں ایں وقت تو یہاں سے جارہی ہوں ..... مگر فراز ڈیئر بہت جلد پھرآ وَں گی۔'' وہ استے عجیب لب ولہجہ میں اس سے خاطب تھی کے فیراز پر جیرتوں کے پہاڑ توٹ سے۔وہ بے پناہ عجب انداز میں بول کروہاں سے بری مست می جال چکتے ہوئے نکل کئی تھی ممرے میں فراز اور سونیا کے ملبوسات سے اٹھتی مہک کے سواء کی میں تھا مگر فراز کو بول مجسوس مور ہاتھا جیے درود بوار میں سے جیسے بہت سارے عجیب الخلقت لوگ باہر نکل کراسے بڑی طنزیہ نگاموں سے دیکھے کر بھانت بھانت كى بولياں بول رہے ہو\_

یک دم فراز کاسر بہت زور سے چکرانے نگا تو بے ساختہ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے سرکوتھا ما کانوں میں شورتيزى سے برحتاجار ہاتھااورائدر جيسا نواحديس وحشت كاجنگل اك آيا تھا۔

صبح بہت تروتازہ تھی۔نیکگوںِ آسان کی وسعتوں میں مکن وسرور پرندے تحو پرواز تھے۔سبک روی سے چلتی نرم و خنک ہوا کے زیراثر پودے اور ان کی شہنیاں ہولے ہولے جھوم رہی تھیں۔آسان بادلوں سے اٹا دھو ہے اور سویرج کی كرنوں كوزيين پرآئے نيے سے روك رہا تھا۔ موسم بے حدمها نا تھا۔ زر مينداور زرتاشہ يو نيورش جانے كو بالكل تيار تھيں۔ زر بینه بهت چیک ربی تھی جب که زرتاشه حسب معمول خاموش تھی۔ جب وہ ناشتے وغیرہ سے فارغ ہوکر جانے کو تیار موسى توزر مينه في لالدرخ سے كها۔

"أ فِي آبِ مِن بِهار بِهِ ماته حليه نال بعاراة بارشن بهي ديكه كادركلال دوم بحي .... عربم متيول كينتين من جا ۱۰۱۷ حجاب ۱۰۱۷ موجو۲۱۰۱۰

کرچائے کے ماتھ کر ماگرم ہمو ہے بھی کھا تمیں گے۔کیمارے گا؟''زرمینہ نے تو جیے جھٹ بٹ پردگرام بھی بناڈالا تھا۔ جب بی زرتاشا پی کشادہ پیشانی پران گنت سلوثیں جا کرکافی نا گواری سے بولی۔ ''کیوں وہاں لالہ کا کیا کام ہےاورڈ پارٹمنٹ وہ پہلے بھی دیکھے چکی ہے یہاں پہلی بارٹیس آئی۔''زرتاشہ کے استے رو کھے انداز پرزر مینہ ہے ساختہ بالکلی خاموش ہوکرا ہے۔ یہلی گئی جوڈ ارک بلواورکریم رنگ کے امتزاج کے سوٹ میں

بہت بے ذاراور کوفت ذوہ می لگ رہی تھی۔ ''دنہیں ذرمینہ تم دونوں جا وہیں پہیں پر رہوں گی تھوڑا آرام بھی کرلوں گی کل صح مجھے پہاں سے لگانا بھی ہے۔' لالہ رخ بہت نارل آواز میں سہولت سے بولی تو زرمینہ اسے اللہ حافظ کہہ کر ذرتا شہ کے ہمراہ با ہرنگل گئی۔لالہ رخ کی تھور یو ٹمی اپنی جگہ کھڑی رہی پھر پکھیسوچ کر کمرے میں موجود بستر کی جا ور درست کرنے گئی۔

<a>....</a></a>

باسل حیات کی آئھ میک دم تھلی تھی چند ٹانے تو وہ یونہی جیت لیٹا کمرے کی جیت کوخالی الذہن تھورتار ہا۔اس وقت اس کاد ماغ سلیٹ کی مانند بالکل صاف تھا کچھ در یونٹی گزرگئی جب ہی باسل کا ذہن نیند کے خیارے پوری طرح باہر آیا تواس نے فوز اہر برا کرد بوار برگلی گھڑی کی جانب دیکھا جوسے کے دی بجے کاعند بید ہے دہی گھڑی گھڑی کی سوئیوں پر نظريوت بي وه دوس مع المحالي كربستر ساتفاسة ج كل يميس مين چشيال چل دبي عيس البذاباسل مح دير سے عى جا كما تفاهمًا ج اس كي آي تكه خلاف توقع جلدي كهل من كمي حالانكه وه رات كافي دير سے سويا تھا اچا يكي كزشته رات کی با تیں ذہن میں درآئے لیس تو وہ بیک دم بے چین ہوا تھا۔اضطراب کی اہریں اس کے اندر سے اٹھنے لکیس دل ایک دم بوجمل سامو كيابلاشبكل كى شادى كافتكش بهت شائدارتفاسب بى فياس بي معدانجوات كيا تقا-باسل بھی ماحول کی ونگینیوں سے لطف اندوز ہور ہاتھا تکر جب فراز شاہ نے اسے کچھ شاپرز ہونل میں موجودروم میں ر کھنے کا کہا جوساحرہ آئی نے اسے مجلت میں تھا دیتے تھے تب ہی وہ اپنی جون میں وہاں پہنچا اور جب بیگزر کھتے موے اس کی نگاہ ایک بے مدخوب صورت سے باکس پرین دانسکے دول پر پڑی تو وہ بیا ختیار چونکا تھا اسکے ہی کیے اس کے اعدر کی طمانیت بشاشیت گہری سوچ اور اضطراب میں بدل گئی تھی۔ باسل حیات کوفراز شاہ اسے بھائیوں کی طرح عزيز تفاروه كل رات سے بى كافى دسترب تھااوراس وجه سے ده رات بعر تھيك سے سوتھي جيس سكا تھا۔ فرايش ہوكر جب وہ تیجیڈا کننگ ہال میں پہنچاتو ناشتے کی میز پرموجودحورین اورخاور نے اسے دیکھ کرخوش گوار جرت کا ظہار کیا۔ " كذمارنك مام البند ذير" باسل جب كرى كلسكاكر جيفاتو خاور حيات المسيم سكراتي تكامول سدد مكوركويا موا-" كذمارنك ماني سن سب تفيك توبياية ج اتني مع مع تم كيد جاك كيد ؟" جيب كيداى بل حدين اين دونوں کہدیاں میزی موار سطی نکا کرائی شوڑی مقیلی میں رکھ کراسے استفامیدتگا ہوں سے دیکھنے لگی۔ باسل حیات کی آ تھوں کے سرخ ڈورے اس کی ہے آ رامی کی بھر پورغمازی کررہے تھے جب کہ چبرے پر بے زاری کے رنگ بھی

" کچھفاص نہیں ڈیڈ ....بس اچا تک آ کھ کھل گئ تو پھر دوبارہ نیند نہیں آئی۔ ' وہ ٹی پاٹ کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے خاصی زمی و بے زاری سے بولاتو حورین اور خاور نے ایک دوسر سے کی جانب دیکھا پھر خاور پچھ سوچ کر کویا ہوا۔

"تنہاری یو نیورٹی کب کھل رہی ہے؟"

"دوون بعد" وہ جائے كابراسا كھونث بعرتے ہوئے تخفر أبولاتو خاور حیات نے حورین كى جانب رخ موڑتے

او ع کها - ۲۰۱۲ مجاب ۱۵۵ است نوه بر ۲۰۱۲ ا

"أن كالميش اورسونيا كاوليمه بي كوشش كرول كاكهائم يركم آجاؤل وريزتم باسل كيساته وقت برجلي جانا كى سربهت خفا مور ماتفات حورين في خاور حيات كى بات برا ثبات مين سربلايات بى باسل تيزى سے بولا۔ و آئی ایم سوری ڈیڈمیرا آج و لیے میں جانے کا کوئی موڈنیس ہے آپ لوگ پلیز چلے جائے گامیں نے شادی کا

''تھر بیٹا کامیش اور فراز خمہیں اپنے چھوٹے بھائی کی طرح سمجھتے ہیں اگرتم نہیں جاؤ کے تو ہوسکتا ہے انہیں برا

گھے۔"حورین نے جبباسل کی بات نی تواہے دیکھ کر سمجھانے والے انداز میں ہولی۔ " تمہاری مام تھیک کہدرہی ہیں باسل می فنکشن ہمارے گھر جیسا ہی ہے تھوڑی دیر کے لیے ہی سہی مگر ہمیں جانا ضرور ہے۔ "خاور حیات قطعیت بھرے انداز میں بولاتوباسل نے تاجارا ثبات میں سر ہلا دیا۔

• ..... • ..... • ..... • ..... • ..... • .....

کھڑی کی سوئیاں جیسے جیسے اپنے مدار میں سرک رہی تھیں ویسے ویسے ان کی وحشت اضطراب اور بے قراری میں اضاف ہور ہاتھا اہرام اور جیسے کانے ہر جگہ ماریکوڈھوٹڈنے کی کوشش کی تھی وہ ہراس جگہ پر گئے تھے جہاں ماریک موجود کی كا اختال تفاظر ماريدالهيس لهيس يرجعي تهيس ملى محى سوائے مايوى اور نااميدى كے يحمد ہاتھ مہيں آيا تھا مارے بے ليي ولاجارى كابرام كابس بيس عل رباتها كدوه كياكرة اليكس طرح سے ماريكو بما مدكر فضاء بيس رات كى تاريكى پوری طرح سے پھیل چکی تھی مصنوی روشنیوں سے لندن خوب جھگار ہاتھا جب کہ ابرام اور جیسکا سر کوں کی خاک چھان

"ابرام اب جمیں پولیس کوانفارم کردینا جاہے ہم نے پوری طرح سے اپنی کوشش کرلی ہےاورسوائے ناکای کے المارے ہاتھ کھی جیس آیا۔ میرے خیال میں تو جمیس بہت پہلے پولیس کی مدد کتی جا ہے گئی۔ فرنٹ سیٹ پرابرام کے ساتھ بیٹی جیسکا ونڈ اسکرین پر نگاہیں جائے انگریزی بیل بولی تو اپنے شل ہوتے اعصاب سمیت ایرام نے ڈرائیو کرتے ایک نگاہ جیسکا کودیکھا جس کے خوب صورت چرے پراس کمنے پریشانی کے جینی محصن پوری طرح سے متر سے تھی وہ دو پہرسے اس کے ہمراہ مار پے کوڈھونڈر تی تھی۔

تم نے میری بات کا جواب مہیں دیا اہرام ..... پلیز اب جو کرنا ہے جلدی کرد مارید کو غائب ہوئے سات مھنٹے مو چکے ہیں میرادل بیضا جارہا ہے اہرام کو ہنوز مہرباب بیضاد کھے کرجیسکا وحشت سے بولی تو اہرام کی زہنی روح بحظى اس في باختيار ريث واج كى جانب ديما

"اوه گاڈ مام کے کھرآنے کا وقت ہوچکا ہے۔" وہ خود سے بزیز ایا جب کہ جیسکانے بھی اس کی بزیز اہٹ واضح طور برین تکی بھی کین آنی وہ منہ بی منہ میں بروبرائی چھربے تحاشہ پریشان موکرابرام کود مکھ کر بولی۔

"أيرام اب جيكو لين آئي كوكون فيس كريكا؟ نجان ان كارى ايكشن كيا موكا؟ ماريم كهال چلى تنس بليز واپس آ جاؤ۔ 'ابرام کا دماغ اس بل کچھ بھی سوچنے بھینے ہے مفلوج ہو چکا تھا۔ مارید کی گشدگی نے اس کے اعصاب بر بے حد برااثر ڈالا تھا مگرایک مرد ہونے کے ناطے اس نے خودکو بشکل سنجالا ہوا تھا دکرنداس کا تو دل چاہ رہا تھا کہ وہ جی جی كررونا شروع كردي

" ابرام کیا ہم واپس گھرجارہے ہیں۔"جیسکانے گھر کی جانب جاتی سڑکوں کو پیچپان کراستنفسار کیا تو ابرام بےحد وهيميآ وازيس يولا

"مول مام كواب تمام حقيقت بتاني ب حيسكااب بهم اورزيا ده ان سے چھيانبيں سكتے "جيسكانے ايك نگاه ابرام كو مجانب 104 سنومبر۲۰۱۷ م

د يکھا پھرخاموثی سے نگاہ باہر کی جانب نکادی۔

موسم نے اپنی تبدیلی کا اعلان کردیا تھا فضاء کے لخت بدل گئ تھی خوش گواری شنڈک میں اب چیجن کا آگئ تھی جو جسموں میں سرائیت کر کے تقرقرانے پر مجبور کرنے گئی تھی خوب صورت وسہانی شام نے اپناحسن وادی میں پوری طرح سے پھیلا دیا تھا مہرینہ فیروزی رنگ کے شلوار سوٹ میں لال رنگ کی شال اوڑھے اس خوب صورت می شام کا ہی حصہ لگ رہی تھی وہ بڑے ہمراہ اپنی مخصوص جگہ پر براجیان تھی۔

"مبروباجی لالہ جی ان شاء الله کل منج آجائے گی ناان کے بناء تو دل ہی نہیں لگ رہا۔" بنونے مبروکود مجھ کراستفسار

كياتة مريندن بافتيارايك كرى سائس مرى-

''بول دہ کل منے کراچی سے روانہ ہوگی تو پھر یہاں ان شاء اللہ پرسوں پنچے گی۔'' مہر وکا ول بھی لالارخ اورزر تاشہ کے جانے سے بہت اداس اور افسر دہ سا ہور ہاتھا وہ اپنی امال کے ہمراہ ای کے کھر پرتفہری ہوئی تھی مگر وہاں جیب ی یاسیت اوراوائی نے اس کے دل کو بے جین کر دیا تھا اس پر ماموں کے وجود کی کی نے بھی اسے بہت ڈسٹرب کر دیا تھا۔ '' دعا کر وہڑ سب ٹھیک ہوجائے سب کچھ پہلے کی طرح ہوجائے تاشوکی لالاسے تھی و بدگمانی دور ہوجائے لالا

پہلے کی طرح بننے ہو گئے کئے ''مہرو بھے بھے لہج میں ہولی تو ہو نے مہروکی جانب بے صد ہدر دی ہے دیکھا۔ ''باجی آج آپ بہت اداس ہور بی ہورب سو ہے نے چاہا تو سب تھیک ہوجائے گا آپ بالکل فکر نہ کرو جی ....۔

آپ دیکھناسب کی پہلے جیسا ہوجائے گا بلکہ پہلے سے بھی اچھا ہوجائے گا۔"بٹو کے مضبوط اوریقین آمیز کہے پرمہرو نے چونک کراسے دیکھا بھرد چیرے سے سکراتے ہوئے سرا ثبات میں ہلا کر ہوئی۔

ے پوئٹ کا اللہ تہاری ہات پوری کرے ہوئے۔' وہ دونوں ہاتیں کربی رہے تھے جب بی ایک جیپان کے پاس سے تیزی ''اللہ تہاری ہات پوری کرے ہوئے۔' وہ دونوں ہاتیں کربی رہے تھے جب بی ایک جیپان کے پاس سے تیزی سے گزری می اور پھر کچھ چونکا تھا جیپ رپورس میں چلتی اب ان کے پاس آ کردک چکی تھی اس بارمہروکا دھیاں گئی جیپ کی جانب گیا تھا۔

و الويونويهال كمال كى سيرين كرما كجرر ما ب-"فرنث سيث يربى بينه موئ نوارد في وازلكا كربون وخاطب كيا

تحاجب كربؤ تيزى سياس كى جانب برهاتفار

"سلام داور با يوصاحب

''وظیکم السلام ..... بھی ہو کیا ہمار ہے ساتھ کوئی تاراف کی چل رہی ہے تیری ..... تو نے تو حو بلی میں آٹا بالک ہی بند کردیا ہے۔'' وہ بے جد بجیب ہے لب و لیجے میں بات تو بنو ہے کر دہا تھا تگراس کی نگا ہیں مہر بند کے چہرے کا بڑی ب باکی ہے طواف کر رہی تھیں جنہیں محسوس کر کے مہر و کے اندر بے پناہ کڑوا ہث اور تا گواری پھیل گئی تھی۔ ''دنہیں نہیں بابوصاحب میں بھلا آپ ہے تاراض کیے ہوسکتا ہوں جی ۔ بس آج کل ایک طبعیت کچھٹھیکے نہیں ہے تو زیادہ وفت کھر بر ہی رہتا ہوں۔'' بٹو جلدی جلدی بول رہا تھا وہ چاہتا تھا کہ داور فورا سے پیشتر یہاں سے چلا جائے مگر دہ تو جم کر ہی کھڑا تھا۔

"اجیما آکرایی بات نہیں ہے تو کل سورے آجانا میرے اصطبل کی صفائی کرنے کے لیے۔"اسے ہنوز کھورتے

یا کرمہر ورخ موڈ کر کھڑی ہوگئ تھی۔ ''عجیب بے بودہ بدمبرانسان ہے ہے۔ تیرت ہے کہ پیلفٹگا ٹائٹے شخص زمین دارصاحب کا بیڑا ہے میراتو دل جا ہ رہا

حجاب .... 105 سنومبر۲۰۱۲م

### يەشمار وپاك وسائٹى ڈاٹ كام نے پیش كيا ہے

### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈفرہلنکس

ڈاؤنلو ڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پاکسو سائٹی کو فیس بُکپر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لا ئبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں توہم سے فیس

ئېک پر رابطه کریں۔۔۔ ہمیں فیس کی براائج

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے اپنچ پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



ہے کہاں کمینے کی آ تکھیں نوچ کر چھلیوں کو کھلا دوں ہونہ ہے" مہرواس حض کی جانب سے پیٹے موڑے ول ہی دل میں مل*س كريو*لي جب ہى عقب سے اسے بىۋى كچھ تمبرائى ہوئى آ واز سنائى دى۔

"اچھاباتی آپ جاؤش آپ کاپیام بے بے کودے دوں گا۔"مہرویل کی بل تھوڑا چوکی پھر سجھ گئی کہ ہو بات بنار ہا ہے جب بی خاموتی سے جانے کے لیے قدم اٹھائے۔

"جی با بوجی میں سوریے بی اصطبل جا کرصفائی کردول گا۔" وہ داورے مخاطب ہوکر بولاتو داور نے اسے بےحد معن خزی سے ویکھ کرہس کرکھا۔

''تو تو برداسیانا ہوگیا ہے بٹواچھا چل آ جائیوسورے'' جب تک مہرینداس کی نگاہوں سےاوجھل نہیں ہوئی وہ و ہیں نگاہیں گاڑھے کھڑار ہا پھر جیپ اسٹارٹ کر کے زن سےاسے لےاڑا جب کہ بٹو پریشان ومتفکر ساو ہیں کھڑا بہت ویر تك كيورتاريا-

**.....** 

زر بينهاورزرتا شركا آج دُيار شنث بين دن نارش كزراتها بي استودنش جن سان دونول كى سلام دعاتهي انهول نے زرتا شہ سے اس کے اہا کی تعزیت کی تھی جس پرزرتا شہ نے تحض خاموثی کا اظہار کیا تھا جو پولنا تھا وہ زِر بینہ نے ہی بولا تھاساراوقت وہ خاموش خاموش اور بچھ کھوئی تھوئی سی زر بینہ واپسی پرلالہ کے لیے پریائی اور کولٹرڈ رنگس لے آئی تھی تینوں نے ساتھ ہی ل کر کھانا کھایا تھا۔ کھانے سے فارغ ہوکر زرتا شہونے کیٹ کئی تھی اور اب شام تک وہ محوخواب مى زريبيداورلالدرخ في تصدأ الي تعين جكايا تعازرتاشا ج كافى تفك كى مى وه فى الحال دمنى اورجسمانى طور پر کمزور موربی محی لہذا دونوں ہی جاہ رہی تھیں کہوہ زیادہ سے زیادہ آرام کرے ای لیے ان دونوں نے اسے اٹھایا تہیں تھااس بل وہ دونوں ہاشل کے چیمو لے سے باغیجے ٹیں شام کی جائے بی رہی تھیں زر بینہ نے لالہ رخ کوزرتا شد کی بابت سب مجمعتاما تفاكده كسطرح آج كيبس مين خاموش اورول ي راي هي

" زری مجھے اشوکو بہاں چھوڑنے پر مجھ فکری مور ہی ہے وہ ابھی تک نارال نہیں موسکی ہے وہاں میں اورامی اس کے ساتهه بمدونت ربيخ من مجال ..... وه خود بي ايناجملها دهوره مجبوز كرخاموش بوكي توزر مينه فوراً كويا بهوني "افوة في من في سي الماك الراس بات كي فينش آب بالكل جهور و بيجة من تاشوكا بورابور إخيال ركهول كي اور آ في تاشويبين روكر بى تارك موسكى آپ ديلھے كاكران شاءاللدوه جلد بى يملے والى تاشو بن جائے كى۔ "ان شاءالله" زرمینه کی بات پرلاله رخ بے ساخته بولی تو معازر مینه کے ذہن میں اسپارک ہوا۔

"اف آنی میں اتن ضروری بات کیے بعول گئے۔" وہ باطنیارا بی کشادہ پیشانی پردھیرے سے ہاتھ مارتے ہوئے بولى جب كدلالدرخ في المجى والاعازيس اسد يكهار

"كون ى اجم بات؟"

" ہائے اللہ آ فی فراز بھائی بھی ہمارے ہارے میں کیا سوچیں کے کہ کتنے خود غرض ہیں ہم لوگ اپنا مطلب نکل جانے کے بعد ہم نے ان ہے دابطہ تک نہیں کیا۔" زربینہ کھے پشیمانی ہے بولی تو کیک دم لالہ رخ کو بھی فراز شاہ کا خیال آباس نے بے ساختداہے نیلے ہونٹ کودانتوں تلے دبایا۔

"اده يرتوتم تحيك كهدرى موزرى .... وأتى مس فراز صاحب سے كائميك توكنا جائے تفاآج تاشوصرف ان

کے مجھانے اور کہنے بریہال آنے کوراضی ہوئی ہے جھے ان کوفوان کرنا جائے۔'' 106 میں ۲۰۱۲ء کے مجھانے میں 106 میں 107ء کے میں 108ء کے میں 108ء

''وواتوسب ٹھیک ہے آئی مگریا ج ان کے بھائی کاولیمہ ہے اور انہوں نے جمیں الوائیٹ بھی کیا تھا میں نے ان سے كهاتها كها كرزرتاشه يهان أتلجمي كن تووه نبيس آسكي البنديس ضروراً وَن كَي ....اب كيا كرون وه تورات آتھ بيجا پنا ڈرائیور بھی بھیج دیں سے مجھے لینے کے لیے۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں مروزتے ہوئے متفکرانہ انداز میں بولی تولالدرخ نے آف وائٹ اور پنک رنگ کے احتزاج کے سوٹ میں مملوس زر میندکوچند ثانیے ویکھا پھر مجسوج كركويا مونى\_

"ابھی تو آ تھ بچنے میں وقت ہے تم اپنی تیاری شروع کردو۔"لالدرخ کی بات پرزر میندا پے دھیان سے چوکی پھر

فورأس ويشتر كوياموني

" میں تا شو کے بناوا کیلی تو ہر گرنہیں جاؤں گی اور پھر میراموڈ بھی نہیں۔"

''نو پھرتم ان سے معذرت کرلو۔۔۔۔۔وہ بہت سلجے ہوئے انسان ہیں مجھے امید ہے کہ وہ پرانہیں مانیں گے اور پھر اکیلی اڑک کایوں ہاشل سے نکل کردات کوتقریب اٹینڈ کرنا پھے مناسب بھی نہیں لگتانا۔'' آخری جملہ وہ رسانیت بھرے کیجین بولی توزر میندنے تائیدی انداز میں سر بلا کر کہا۔

"آپ تھیک کہدر ہی ہیں آئی میں ایسا کرتی ہوں فراز بھائی کو کال کر کے ایکسکیو ز کر لیتی ہوں۔"زر میندا بی جگہ ے اس اولالدخ بھی اس کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی۔

اس کا د ماغ سوچ سوچ کر پھٹے جار ہاتھا مگرکوئی واضح سرااس کے ہاتھ میں نہیں آ رہاتھا یا بھروہ جان بوجھ کرکوئی سرا خود ہی اینے ہاتھ میں پکڑنا کیس جا ہتا تھا۔

"فرازشاہ حقیقت کا سامنا کروجو کچھتمہارے سامنے ہے یہی سب سیائی ہے مائی ڈیئر ..... بول کبور کی طرح آ تعصیں بند کرے تم راہ فرار جیس اپنا سکتے۔ " کوئی اس کے بالکل قریب سے بولا تو فراز بری طرح ہڑ بردا کررہ کمیا اس نے باختیار کردن ادھرادھر تھماکراہے ارد کردد یکھا مراہے کوئی نظر جیس آیا ہے اختیار وہ گہری سائس بحر کررہ گیا۔ "واه فرازشاه.....واه بيسسونياخان كى دى مونى مات سے تم اس طرح سے تمبرا محتے بجھے نبيس معلوم تفا كرتم اس قدر كمزوراور بردل موكے حقائق كو بى مانے سے انكارى مور ہے ہو۔ "ايك بار پھركوئي اس كے اندر سے فہمائتی انداز ميں بولاتواں بارفراز بخونی مجھ گیا کہاں کا ہم زاداس ہے کو کلام ہے دہ ایک گہری سائس سینے کر بولا۔ ''میں بزدل اور کمزور نہیں ہویں دوست بس غیر بینی اور شاکڈ کے سمندر میں غوط زن ہوں۔''فراز کے جواب پراس

كابم زادطنز بيانداز مل مسكرايا بعرمسخراند ليجيض بولا

"اس غیر هینی اور شاکڈ کے سمندر سے جتنی جلدی باہرآ جاؤتو تمہارے لیے اچھا ہے کہیں ایسانہ ہوکہ تم اس میں ووب كركونى بدى علطى كربيني و"فرازنے بساخت اپناسردونوں ہاتھوں میں گرالیا پھرایک ہنكارا بحرتے ہوئے بولا۔ '' ہوسکتا ہے کہ مجھے کوئی غلط بھی ہورہی ہے۔''جوایا ہم زادنے زور دار قبقہ لگایا۔

و مب تک خود کوطفل تسلیاں دیتے رہو مے فرازتم حقیقت اچھی طرح جان کئے ہو حکرتم جان ہو جھ کرخود کوغلط بھی کی جا در میں چھیار ہے ہوائ کا کوئی فائدہ جیس ہے۔ 'فراز اے ابھی کوئی جواب دیتا کیائ دم اس کے دروازے برکسی نے وستك دى وه الحدكرايي كمرے كدروازے كى جانب برھ كيا۔

جيكولين شاكثه واستنجاب مين كمرى ابرام اورجيه كاكونجان كتنىءى ويرديكفتى روكني جواس وقت مجرمول كي طرحاس

ے سامنے سر جھکائے کھڑے ہے جے جب کہ کافی دیر یونی گزرگئ جب آست آستہ جیکولین کی حسیات دوبارہ بیدار ہو کیس اشتعال کی ایک تیزاہراس کے اندرے اجری۔

ں میں میر ہر سے مرابر اسے مراحہ ہرائے۔ ''کیا مطلب ہے تم دونوں کا مار پر کہاں غائب ہوگئ ہے۔''جیکو لین اتنے زور سے کرجی کہ ابرام اور جیسے کا دونوں

اندربى اندرخا كف سے ہو گئے۔

اعرابی اعراف مقت سے ہوئے۔ "مام ماریدکالے سے گھرلوٹی ہی نہیں ہم نے اسے ہرجگہ تلاش کرلیا تکراس کا کہیں پر کچھ پہتنہیں ہے مام۔"ابرام روہانسا ہوکر بولاتو جیکولین کولگا جیسے اس کے وجودکوروندتے ہوئے کوئی تیز رفنارٹرین گزرگٹی ہوسینے میں پھڑ پھڑا تا دل جيے و الحول كے ليا بى جكد سے سركا ہو۔

"ميكيا بكوال كردب، وابرام؟ كهال چلى كى مارىيده دن بحرس عائب باورتم جھےاب بتار برو "جيكولين

حلق کے ک دھاڑی ابرام اپنی جگہ جزیز ساہوگیا۔

"اوگاڈاس لڑک نے میری تاک میں دم کردیا ہے کہاں چلی تی بدوات۔ "وہ بے تحاشا غصے میں گھر کراچی دونوں مفيول وسي كرخودس بولي وابرام تيزي ساس كرقريب كركويا موا

'' کام میرے خیال میں ہمیں پولیس کوانفارم کردینا چاہئے ٹیں صرف آپ کی اجازت کاانظار کررہا تھاور نہ شام کوہی میں کہ جنا'''

''تمہارا دماغ تونہیں چل گیا؟ پولیس کو ہرگز انفارم نہیں کرنا سمجھے۔ جو بچی چھی عزت ہے وہ بھی خاک میں ال جائے گی اس الرکی نے ہماری عزت دو کوڑی کی کردی ہےاب رہی ہی کسر پولیس کو بتا کر پوری ہوجائے گی۔"وہ ہنوز کیج میں انگار ساین وانتوں تلے چہاتے ہوئے بول تواہرام نے بےصد ہراساں ہوکر جیکو لین کودیکھا ود مرمام ایسے کیسے چلے گاماریہ تجانے کس حال میں ہوگی کہاں ہوگی ہمیں اسے جلد معود تراہے مام " "او مند ..... جب اس نے ماری عراق کی قرمیس کی قدیم کیوں اس کی پرواکریں بیرا آخری فیصلہ ہے اہرام کہ پولیس سے کوئی مدد نہیں کی جائے گی میں اپنی عزت کو ہوں اچھلتا ہوا نہیں دیکھے تھے۔ بجیکو لین قطعیت بھرے لیج میں بولی وہ ایک مہذب اور عزت دار کھر انے سے تعلق رکھتی تھی جن کے یہاں عزت وحرمت ہر چیز سے پہلے تھی۔

"ابرام اب میں مزید کھے نہیں سنوں گی او کے۔ "جیکولین بے صدنا گواری سے اس کی بات درمیان میں ہی قطع كرك صوف يركرن والا اندازيس بيضي بوئ بولى توجيسكا اورابرام دونول في ايك دوسر كوب حديدي اورلاجاری سے دیکھا چرجیسکا خاموشی ہے کن ٹس جاکریانی کا گلاس بحرلائی اور جیکولین کی طرف بردھایا جیکولین نے کھے چونک کراہے و مجھا چربناء کھے کے گلاس تھام لیا۔

"مام ہم اس طرح ہاتھ یہ ہاتھ دھرے بیٹے بھی تو جیس کتے۔" ایرام قدرے تو قف کے بعد سجیدگ سے بولا تو

جيكولين سيسرا ففاكرابرام كوطنز بينظرول سيد يكها ومرز برخند ليج ميس كويا بوني-''وہ اپنی مرضی سے گئی ہے تو دفع ہوجائے اور پھر بھی یہاں کارخ بھی نہ کرے۔''انتہائی غیرمتوقع بات جیکو لین کے منہ سے من کرابرام اور جیسکانے بھونچکال ہوکراسے دیکھا جواس وقت سپاٹ چہرہ لیے سَامنے غیر مرکی نقطے کو گھور یہ تھ

" كى ....كيامطلب مام .... "ابرام نے بے صدالجھ كراستفساركيا بريشاني و تعبرابث اس بل اس كے چرب سے ہو بدا تھی وہ بے پناہ ڈسٹرب لگ رہاتھا بھے میں تہیں آ رہاتھا کہ وہ جیکو لین کوس طرح سے بینڈل کر سے اوراسے پولیس ١٥٥ مباب ١٥٥ مباب ١٥٥ مباب ١٥٥ مباب ١٠١٠ م

ممپلین کرنے پردضامند کرے۔ ''ماریدا بی مرضی سے گھرسے گئی ہے ابرام اب اگروہ یہاں آئجی گئی تو میں اسے یہاں رہنے کی اجازت ہر گزنہیں دول گی۔' بجنیکو لین کےاشنے شخت اور غیر متوقع جملے اور لیجے کوئن کرجیسے کا اور ابرام آگشت بدنداں رہ گئے۔ ''کیامطلب آئی۔'' وہ بے پناہ غیر بھینی کے عالم میں گھر کر یولی۔

''ابرام وہ ای اڑے کے ساتھ دفع ہوگئ ہے اب مارید کا قصہ اس گھر میں تمام ہوچکا ہے او کے۔''یہ کہہ کر جیکو لین وہاں سے اٹھ کرتیزی سے اپنے کمرے میں جا کربند ہوگئ جب کہ جیسکا ایک انکشاف ایک ثنا کڈی کیفیت میں کھڑی ایرام کوا بھن آئیزنظروں سے دیکھتی رہ گئی جونڈ ھال ساصو نے پر گر گیا تھا۔

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................<

مهریندنے دات کا کھانا تیار کرلیا تھااس کمے دونو لخوا تین ایک دوسرے سے کو کلائم تھیں جب مہرونے کھانا لگائے کی بابت استفسار کیا۔

" " بھے تو بھوک ہیں لگ دہی گڈو ۔۔۔۔۔ ایسا کروٹم دونوں کھالو جھے جب طلب ہوگی تو ہیں خود ہی تھوڑا سا کھالوں گی۔" لالدرخ کی امی رسانیت سے یولی تو مہرونے قطعیت سے ان کی بات کورد کر کے کہا۔ " ہرگز نہیں مائی ۔۔۔۔۔ لالہ میرے اوپر بیڈیوٹی لگا کرئی ہے کہآ پ کووٹت پر کھانا کھلا کوں اور پھرآپ کو دوا بھی تو دینی ہے چلیے تھوڑا ہی گر کھانا وقت پر کھالیجئے۔" مہروکی بات پر وہ شکرا کیں پھراپنی نزکو تخاطب کر کے بولیں۔ " کیا کروں گڈو ۔۔۔۔۔ تمہارے بھائی کے جانے کے بعد سے میری بھوک بیاس ہی اڈگئی ہے بچھ بھی کھانے کو ول نہیں جا بتا اوراب یہاں تا شواور لالہ بھی نہیں ہیں تو بالکل ہی کھانے ہے تی اجا ٹ ہوگیا ہے۔"

' دونیں بھائی یہ بہت غلط بات ہے بھائی کے جانے کے بعدابتم ہی دونوں پچیوں کا واحد سہارا ہوا گر کھانے پینے سے دل جراؤ گی تو اللہ نہ کرے تہماری محت تراب ہوجائے گی۔اپنے لیے نہیں اپنی بیٹیوں کے لیے کھائی لیا کرو۔'' گڈوانہیں سمجھانے والے انداز میں بولیس تو مہر دبھی فوراسے پیشتر گویا ہوئی۔

''امال بالکل ٹھیک کہدرہی ہیں مامی .....آپ کا وجودآپ کا سایہ ہمارے لیے بہت اہم ہے نہ صرف لالہ اور تا شو بلکہ ہم دونوں کو بھی آپ سے بہت ڈھارس کتی ہے۔'' مہر دکی بات پروہ دھیرے ہے سکرادیں پھرنری سے بولیں۔ ''اچھاتم کھانا لے آؤمیں ہاتھ دھوکرآ رہی ہوں۔'' جواباً مہر دمھی مسکرادی اور سر ہلا کرواپس باور چی خانے کی جانب پڑھگئی۔۔

<a> .....</a> <a> ....</a> <a> .....</a> <a> ....</a> <a> .....</a> <a> ....</a> <a> ...

فرازنے دروازه كھولاتوسامنےان كاملازم كھراتھا۔

''فرازصاحب وہ میڈم کہدرہی ہیں کہ اگر آپ تیار ہو گئے ہوں تو جلدی سے بیچے آ جا کیں۔ بڑے صاحب اور میڈم جانے کے لیے تیار ہیں۔'' رشید اسے دیکھ کرجلدی جلدی بولا تو وہ کچھ پریشان سا ہو گیا پھر بے اختیار اس نے ایک نظرا پنے رف سے جلیے پرڈالی وہ تو تیار ہی نہیں ہوا تھا۔

''ایسا گرورشیدڈیڈے کہدو کہ وہ اُوگ چلے جا کیں میں بس آ دھے گھنٹے میں ریڈی ہوکریہاں سے نکاتا ہوں او کے۔'' رشید سرا ثبات میں ہلا کر وہاں سے بلیٹ گیا جب کہ فراز اپنے دا کیں ہاتھ کی دوالگلیوں سے اپنی پیشانی کو مسلنے لگا اس وقت سونیا اور کامیش کے ولیمے کی نقر یب اسٹارٹ ہو چکی تھی گرکل رات سے اب تک فراز شاہ خود کو کمپوز نہیں کر پایا تھا وہ چھے در ہونی خال الذہن کمرے کے بچوں کا گھڑ ار ہاجب ہی اس کی نگاہ اسے سل فون پر

حجاب 109 مور۲۰۱۲ء

پڑی جس کی لائٹس اس بل بلنک ہوکر بند ہو کی تھیں معا اسے یا دآ یا کہ اس نے اپنا سیل فون سائیلنٹ پر سے ہٹا یا ہی مہیں تفاوہ تیزی سے بمو ہائل فون کی جانب آیا اور اسے آن کیا دیگر لوگوں کی کالڑ کے علاوہ ہاسل اور زر مینہ کی بھی ان

"اوہ مائی گاڈ کتنے لوگوں نے مجھے کائٹیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔"وہ خود کلامی کے انداز میں بولا پھر تیزی سے

'''سوری گڑیا میرافون سائیلنٹ پرتھاتمہیں پریشانی ہوئی۔''وہ زر بینہ کا ہیلوسننے بناء تیزی سے بولٹا چلا گیا جب ہی دوسرى طرف سےلالدرخ كى آوازا بحرى\_

و فراز صاحب میں لالدرخ بات كرد بى موں۔ "بے صددكش ليج میں بولتی لالدرخ فراز كو چند ثابيے كے ليے

"آپ "!" وه فقط اتنابی بول سکار

''ایم سوری فراز صاحب دراصل زرتاشہ کے راضی ہوتے ہی میں فورا اس کے ہمراہ یہاں کراچی آ گئی اور آپ کو بتانا بھی بھول گئے۔ کالدرخ شرمندگی وعدامت کے ملے جلے تاثرات میں بولی تو فرازشاہ کے لیوں پر جیمی سی سکراہٹ

الساوكم سلالدرخ ميس في بالكل مائينة نبيس كيا- "فرازك بات س كرلالدرخ في الفوركها-" دراصل زر مینهٔ آپ کوکافی در ہے کال کردہی تھی آپ غالبًا فون یک جیس کررہے تھے دہ نیچ گئی ہے ابھی۔ " کچھ لوگوں کے لیجے اور لفظول میں عجیب قسم کی میٹھاس اور جاتنی ہوتی ہے بے پناہ نری اور طمانیت ی ہوتی ہے لالدرخ کے بهجى ليج اورلفظول ميں قندرت نے بہت انو كھاسار جا دُو يا تھا فراز جو گزشتہ رات سے بے حد مضطرب اور بے جين تھا اس وفت لالدرخ سے محوکلام ہو کر دھیر ہے دھیرے اس کے اندر سکون سااتر تا چلا جار ہاتھا۔

"اوہ آئی ایم ویری سوری دراصل میں مجھ بزی تھا اور میرا نون سائیلنٹ موڈ میں تھا۔ ' فراز تیزی ہے وضاحت

كرتي بوع بولاتولالدرخ سربلا كركويا مونى

ود کوئی بات جیس فراز صاحب ..... آج آپ کے بھائی کا ولیمہ ہے نا میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ "فراز شاہ اس کی بات پردھیرے سے مسکرایا بھرقدرے تو قف کے بعد بولا۔

"مجھے بے مدخوشی ہوئی کہآ ہے بھی ای تقریب میں شرکت کرتیں۔"

"ميں ضرور شركت كرتى فراز صاحب محرآب جانتے ہيں ابا كوگز رے ابھی زيادہ وقت بھی نہيں ہوا۔"وہ رسانيت بمرا ليح من يولى-

"میں مجھ سکتا ہوں مس لالدرخ .... مگر ایک کپ جائے بلانے کا شرف تو آپ ہمیں بخش عتی ہیں نا.....آپ مارے شہر میں آئیں اور جمیں میزیانی کاموقع بھی ہیں دیا۔

'' کیوں نہیں فراز صاحب میں جائے ضرور پہتی گرایا ہے کہ کل صبح ہی میں یہاں سے روانہ ہورہی ہوں دراصل وہاں امی اکبلی ہیں نا اور ان کی طبیعت بھی کچھ تھیک نہیں ہے۔'' وہ تفصیل بتاتے ہوئے نرم لہجے میں بولی تو فراز کا دل چاہار ہاتھا کہ لالیدرخ اس سے کو گفتگور ہے اندر جودھواں اور کٹافت بھری ہوئی تھی وہ تیزی سے عائب ہونے لگی تھی۔ "فاده اجها توكل مع كتف بجردا تكي بي سي كي "

"دو پہرایک بے کی ٹرین ہے۔" و مختصر آبو کی او فراز کھیدیر سوچنے کے بعد کو یا ہوا۔

''اوکے قو پھڑس لالدرخ میں آٹھ بجآپ کو لینے ہاشل آجاؤں گا پھر ناشتہ آپ میرے ساتھ کریں گی۔'' ''ارے نہیں فراز صاحب ان تکلفات کی کوئی ضرورت نہیں ۔۔۔۔۔ان شاءاللہ آگلی بار میں کراچی آؤں گی تو۔۔۔۔۔''وہ ٹالنے والے انداز میں بولی جب ہی فرازنے اس کی بات درمیان میں ہی سے ایک کرکہا۔

"سوری مس لالدرخ اس خوالے سے بیس آپ کا کوئی بھی ایکسکیو زمیس سنوں گا اور نہ مانوں گا آپ ہماری مہمان ہیں اب پلیز منع مت کیجئے گا۔" وہ استے خلوص اور اپنائیت سے کہدر ہاتھا کہ لالدرخ جزیزی ہوگئی فراز کے ساتھ یوں کہیں جا کرچائے بینا بھی اسے اکورڈ لگ رہاتھا اور اس کے خلوص کو تھکرانا بھی اسے مشکل لگ رہاتھا آخر کو وہ ان کا حسن تھا ان لوگوں پر فراز سے کافی احسانات تھے اب اگر وہ اس کے ساتھ چلنے کو اٹکار کردیتی تو فراز شاہ کوا بی کتنی ہتک محسوس ہوئی دوسری صورت میں وہ اسے اپنی نگا ہوں میں باعتبار تھمراتی جس بناء پر وہ بہت ہر نہ ہوتا ہے سب سوچتے ہوئے لالدرخ ہار مانے ہوئے ہوئے۔ لالدرخ ہار مانے ہوئے ہوئے۔

" مُعْيِك بِفرازصاحب جيسي آپ كى مرضى "

''او تھنگ ہو۔۔۔۔ تھنگ ہوسوچ مس لالدرخ میں کل تھیک تھ ہے آپ کوہاش سے پک کرلوں گا پھرائٹیش بھی ڈ ماپ کردوں گا'' فراز لالدرخ کی رضامندی پاکر یک دم کھل اٹھادہ تیزی سے بولا تولالدرخ ذراسامسکرا کر کو یا ہوئی۔ '' تھیک ہے فراز صاحب'' اس دم ذرتا شاور ذر مینہ کمرے میں واضل ہو میں تو وہ فوراً ہوئی۔ '' فراز صاحب بیذر مینآ گئی ہے آپ پلیز اس سے بات کر لیجئے۔'' پھرلالدرخ ذر مینہ کوفون تھا کرفریش ہوئے کی غرض سے واش روم کی جانب بڑھگئی۔

....................

''ابرام بی ..... بیب کیا بور ہاہے .... آئی کس اڑکے کا ذکر کر دی تھیں ۔ ماریہ بھلاخود سے کیسے گھر چھوڈ کر جاسکتی ہے؟ نہیں میں بیربات نہیں مان سکتی کہ ماریہ ہم سب کو یوں پریشان چھوڈ کرایسے جاسکتی ہے نہیں وہ ایسی اڑکی نہیں ہوہ ایسا بھلاء کیسے کرسکتی ہے؟''جیسکا بے حد شفکر دہراساں ہی خود سے ہی سوال وجواب کرتی چلی گئی جب کہ ایرام یونہی ہے صوفر کرت سما بعضار ما۔

'''یقینا آنٹی کوکوئی غلط فہمی ہورہی ہے میں پورے یقین سے کہ سکتی ہوں کہ مارید کی زندگی میں کوئی لڑ کانہیں ہے وہ خود سے ایسے کیسے غائب ہو سکتی ہے۔'' خود سے بولتے بولتے جیسکا نے ابرام پر نگاہ ڈالی پھر قدر ہے

وحشت سے کو یا ہوئی۔

"اب ہم کیا گریں گے اہرام ..... مار یہ کو کیے ڈھونڈیں گے آئی نے توصاف اٹکار کردیا ہے کہ وہ پولیس کی کوئی مدد نہیں لیس کی نجانے ماریہ کس حال میں ہوگی کہاں ہوگی۔" ابرام نے پل کے پل تگاہ اٹھا کرجیہ کا کے حواس باختہ چہرے کودیکھا پھرا کیے گہری سانس بھر کر بولا۔

" کچھ بھی ہوجیں کا میں مام کی طرح ماریہ کے لیے اس قدرسٹک دلی کا مظاہرہ ہرگز نہیں کرسکتا مجھے ماریہ کوڈھونڈ نا ہے۔ ہرصورت میں اسے گھر لا نا ہے چاہے اس کے لیے بچھے پولیس کے پاس بی کیوں نہ جانا پڑے۔ 'وہ قطعیت بھرے لیجے میں بولتا بے حد بے قراری سے اپنی جگہ سے اٹھا تو جیسکا نے چونک کراس کی جانب دیکھا پھرا بھی آمیز لیجے میں کو یا ہوئی۔

"اورا تنى .....انهوں نے تو بختی سے مع كرديا ہے ابرام اس طرح ان كى عزت ..... "وہ خود ہى اپنا جملہ ادھورہ چھوڑ گئ جب كما برام بيج ينى سے لاؤن شن چكر لگانے لگائي را يك جگر د كتے ہوتے بولا۔

"ماريكى جمي كڑے ميں انوالوئيس ہے جھے پورايقين ہے كدوہ خودے عائب جيں ہوئى ہے۔ بيصرف مام كى خود ساختہ سوچ اور غلط خیال ہے۔ 'جیسے کانے اس وقت اے بغور دیکھا پھر بے حد شفکرانہ کہے میں کو یا ہوگی۔ "توكيابهماس وقت بوليس ميل ميلين كرنے والے بين "ابرام نے اس كى بات برسر بلاتے ہوئے كہا۔ " ہاں جیسکا اب میں مزید اور انظار نہیں کرسکتا مام کو بعد میں مینڈل کرنا ہے وہ بعد کی بات ہے فی الحال پہلی میں فرصت جمیں پولیس المبیشن چلنا جائے۔ "بد کہتے ہوئے اہرام نے اپنی گاڑی کی جابیاں میز پر سے اٹھا میں کہای دم دروازے کی بیل بچی دونوں نے بیاختیارایک دوسرے کی جانب دیکھا۔

مہر واور لالبرخ کی امی دونوں دھیمی آ داز بیس با تنس کردہی تھیں جب کہ مہر واپنے پانگ پر کیٹی نیندا نے کی انتظام تھی وہ يونى سأكت ى ينى نجانے كياسو ي جاربى تھى جب بى امال كى تفكران آ وازاس كى ساعت سے كرائى ' بھائی میرانو ول دوباجار ہاہے مومن جان بھی بس دوایک دن میں دھمکنے والا ہے اور مجھے ایھی طرح معلوم ہے کہ وہ آتے ہی ای بات کی رث لگانے لگے گائیں کیا کروں بھائی بہت ضدی اور اڑیل ہے موس جان ۔ 'امال کے جملوں يرايية بالنك برليش مهرو كجه جرست زده ي جوني تقى بعلاك بات كى رث لكائى موئى بهابان اس نے به بناه الجه كرسوچا مجروه بوشى دم ساد مصينى ربى البتدائي كان پورى طرح ان دونوں كى باتوں پرلكاديے تے

و محكروتم انتى خوف زده كيول مورى موسى الله نے چاہاتو و مجمناايما كي نيس موكاموس جان اسے ارادوں ميں محلى كامياب جبيس موكا ـ "كالدرخ كى اى نے بے صدیقیمي آواز میں كہاجب كه مهرونے بيسب بخوبى س ليا تھاوہ دونوں مهرو

كوسوتا مجهد كربلكي آوازيس ايك دوسر عص يحو كفتكوميس

" ياالله بيكيا كوركه دهنده ب .... إما مير ب ساته كيا كرنا جاه رباب يا كيا كرنے والا ب "امال كى خوف وشكتنكى

ين دوني آوازي كرمهرو كي خفا كف ي جوكراسيخ آب سيدل بي دل يس بولي

وو محدوثين تم سے كهديى بول ماكدان شاءالله و كليس بوگامير ساورلالدخ كے بوتے بوئے وہ مبروكا رشته اس نشی کے ساتھ بالگل نہیں کرسکتاتم ہم پر بھروسے تو کرو۔''مامی کی مضبوطآ واز اس کی ساعت ہے تکرائی تواپی جگہ کیٹی مہرو بين كرجرت سيساكت وصامت ى روكى\_

""تم لوگول پر جھے کیول نہیں بھروسہ ہوگا بھائی .....گریہ بھی حقیقت ہے تا کہ ہم عورتیں ہیں اور موس جان تو انا اور طافت ورمرد ہے۔ 'امال رنجوری آواز میں بولیس جب کہ مہر وبھونچکا ی بس یہی سویے کئی کہ کیا کوئی باپ اتناسٹ دل اورمغیاد پرست بوسکتا ہے کہ تحض اپنی غرض کی خاطر اپنی بیٹی کی زندگی کوداؤ پرنگادے وہ بچپن سے اس بات سے بخوبی آ گاہ تھی کہاس کاباب دوسرے بچوں کے باپ سے بہت مختلف ہے بھی اس سے بیاروشفقت سے پیش ہیں آتا ہے مكروه اتنا كهنيا موسكتا بيداس اب معلوم مواقعا ايك بدكروار مخص كے ساتھ اس كوسرف اينے فائدے كے وض متى كرر ہاتھا كيادم مهروكي أنتحمول سےدوموتی فکلے تصاور بے صد خاموشی سے اس کے بالوں میں جذب ہو گئے تھے۔

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••<l سونیااور کامیش کے دلیمے کی تقریب بخیروعافیت انجام پاگئ تھی فرازشاہ اس کمجے بے حد تھکا ہوا تھا اپنے روم میں آتے ہیاس نے ورا سے بیشتر اینادرواز وال کارکیا تھا اسے یک ور خدشد لائن ہوا کہ ہیں و تیا گزشتروا ۔ فی طرح آج عجاب ۱۱۵ سست نومبر۲۰۱۱

## علم مون کی میراث ہے بیرجہا<u>ا سے علیا سے ح</u>ال کرو(عدیث)



الله کونے اورکیوں ہے۔ حب نے اور سجھے صرف کلا) الله کی روشنی میں بقول ڈاکسٹ رعب دالزاق اسکسٹ دریہ کتاب بطور حن میں ان لوگوں کے جوعمر تی اسکسٹ دریہ کتاب بطور حن اص ان لوگوں کیا ہے جوعمر تی سیم کے دلدادہ اور سیکٹی ترقی کی چکسے چہند دھیا ہے ہوئے اور الله کی صفت خالقیت ، مالکیت اور دزاقیت سے ناآسٹ نا بلکہ الله تعب الی کا ذائے ہی خیکر ہیں بلکہ الله تعب الی کا ذائے ہی خیکر ہیں

اسمامی کتب خانه المحمد مارکیت غزنوی رو دُارد و بازار لا بهور -7116257-0423 منط اُفق گروپ آف پهلی کیشنز ۲۰ فرید چیمبر زعبدالله بارون رودُ کراچی \_5620771/2 \_5620 بھی نہآ دھمکے وہ مہولت سے چلٹا ہوا اپنے کمرے میں دھرے کاوچ پر گرسا گیاسونیانے آج کی تقریب میں اسے بھر پورطریقے سےنظرانداز کیا ہوا تھا جب کہ فرازشاہ بھی قصداً اپنچ کی جانب بھٹکا بھی نہیں تھااسے سونیا سے بجیب سا خوف محسوں ہور ہا تھا یونمی ادھرادھر کی سوچتا سوچتا فراز یک دم چونکا پھراپنی جیب سے بیل فون نکال کر ہاسل کوکال

''سوری بردار میں تمہاری کال پکے نہیں کرسکاتم نے مجھے کافی بارفون کیا تھا۔'' وہ ندامت بھرے لیجے میں بولا تو باسل متكرا كر كويا بوايه

، "ارے فراز بھائی آپ کومیرے ساتھ ا تنافارل ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں جانتا ہوں کہ آپ یقینا کہیں آبگیج

س ڈیئر بسن فراز مہولت سے بولا پھراچا تک اسے کھ مادا یا تو وہ استفسار کرتے ہوئے کو یا ہوا۔ "مم آج آئے ہیں۔"جواباباس نے ایک گری سائس بحری بھررسانیت سے بولا۔

''فراز بھائی میں آیا تھا مجھے کچھضروری کام تھااس لیے جلدی لوٹ آیا۔''معافراز کو یاد آیا کہ وہ آج ہوگل میں کافی تاخیرے پہنچاتھا جس برساحرہ نے کافی تا گواری کا ظہار کیا تھا۔

"صد ہوگئی فراز اپنے بھائی کے رئیسٹ میں تم اتناکیٹ آ رہے ہؤسب تبہارا پوچیرہے ہیں اور میں یہ بول بول کر تھک گئی ہوں کہ بس ابھی آ رہاہے۔" بیاحرہ اپنی فیمنی ساڑھی کا بلودرست کرتے ہوئے تھی ہے بولی تھی۔

"سورى ام ميرى دراآ كهدكك في مى" فرازنے بهاند بنایا تھا۔ " بإل باسل اللجولي بن وراليث موكيا تفااورتم غالبًا وبال سے نكل محتے تھے " فراز مهولت سے بولا پھر قدرے

توقف كے بعداستفہاميہ ليج ميں كويا موا۔

"تم مجھے كال كرد بے تقے باسل كوئى خاص بات تھى كيا؟" باسل جوائى سوچوں يىں كم تھا كيد دم فراز كي آوازاس ک ساعت سے الرانی تو وہ اپنے دھیان سے چو تکا۔

''آ ……ہاں…۔ نہیں فراز بھائی کوئی خاص بات تونہیں ہے۔'' اس کمے وہ پچھکنفیوز سا ہو گیا وہ بات جو وہ پچھلی رات سے اسے بتانے کے لیے بے چین تھا اب موقع میسرآیا تو وہ الجھ کررہ گیا کہ آیا وہ یہ بات فراز کے علم میں لے آئے یا چر پوشیده رکھ لے ہوسکتا ہے جیساده سوچ اور مجھد ہا ہوابیانہ ہو۔

''اچھاغاص میں توعام ہی بتادویار''فرازیونہی لیٹالیٹااپی ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کرتا ہوا گئن لیجے میں بولاتو پاسل بے

"عام بات بھی بتادوں گا مگراس وقت آپ بہت تھے ہوئے ہیں آپ آ رام کریں انھی ہی نیندلیس پھر فریش ہو کر ہم بات کریں گے۔ ' باسل ٹالتے ہوئے شوخ انداز میں بولاتو فرازنے بےاختیار گہری سائس بعری۔ "لوآ ررامیف مائی براور۔ بچ اس وقت تو میرے پورے جسم میں ورد مور ہا ہے او کے بار پھرتم سے کل بات مولی ہے۔'' پھر فراز نے اسے گڈنائٹ کہ کرفون بند کردیا توباسل چھد درے لیے اپنی جگہ یو بھی بیشارہ کیا پھر سر جھٹک کر واش روم کی جانب بردھ کیا۔

ابرام نے ایک نگاہ جیسکا کوریکھا پھردوسرے ہی لیے چیتے کی تیزی سےدروازے کی جانب دوڑ ااور بے پناہ عجلت میں وروازہ کھولا سامنے ہی مارید کھڑی ہی اس بل ایرام کے وجود کو بری طرح جھٹکا لگا مارید یالکل سیجے سلامت اس کی ١١١٧ - حمايا ١١٠٠ - ١١٠٠ نومبر١١٠١م

"ماريتم .....تم آكئيں "جيسكا بھي ابرام كے بيچھے ليك كردروازے كى جانب آئي تھى مارىيكو باہر كھڑاد كھے كرده حیرت وسرت کے ملے جلے تاثرات میں گھر کر یولی۔ "كهال حلى تي سيم ماريد .... جهيس اندازه بهى ب كهم سبكس قدر پريشان اور براسال مورب تعين بس ابھی پولیس میں میلین کرنے والاتھاتم مھیں کہاں۔"ابرام جیران وپریشان سابو کے گیا جب بی اسے عقب سے جسیکا کی دوبارہ آوازسنائی دی۔ "ابرام تم اسے اندراتو آنے دو پھر پوچھ لینا جو کھے پوچھنا چاہتے ہو۔" ابرام کو بھی جیے ہوش آیا تھادہ سرعت سے وردازے کے آگے سے مثا تو جیسکا نے نری سے مارید کا بازو پکڑ کراسے اندر کی جانب تھینچا اس مل ماریہ عجیب سی كيفيت عن كمرى اندر داخل موتى ايها لك رما تفاجيسے اسے كى نے مسمرايز كرديا مووه يونمي چلتى موتى لاؤنج عن واخل مونی جیے کری نیندمیں چل رہی ہو۔ "ماريم تعكي تومونا-"جيسكااس كى حالت كود يميت موح فكرمند لهجيس بولى محرماريكى كيفيت مين فرن فيس آيا وه يونجي سياك ي صوف يربين عني جب بى إبرام ب حد معتنعل سابوكراس كتريب آيااور سخت تبج مين يولا-وتم كمال تحيل مارييا تناوفت كهال كزاركم في مو-بولو ماربية واب دوتم كهال جلى كي تحيل-"بويلت بولت أخريس ابرام نے اس کے دونوں بازووں کو بری طرح جمنجھوڑا تو یک گفت مار پیجیے گہری نیندے جاگی تھی اس نے بے پناہ چونک کر پہلے اہرام اور پھر جیس کا کود مکھاجو حیران و پریشان اے کر کرد مجھے جارہے تھے۔ "برو ....." ار بدوسرے ہی کیجے باختیار ابرام کے سینے سالگٹی اوراس کے وجودکو بری طرح سے فیے ڈالا۔ '' مار یہ کیا ہوا تھا کہاں چلی گئ تھیں تم ۔ پلیز ہمیں کچھ بتا ؤ' تم جانتی ہوآ ٹئ تم سے کتنی نھا ہیں۔' جیسکا سے مبر ہی نہیں ہور ہاتھا وہ تیزی ہے بولتی چلی گئی جب ہی لاؤ نج سے آئی آ داز دل سے چونک کر جیکو لین اپنے كمرے سے باہر نظی سامنے كامنظر ديكھ كراس كاخون كھول اٹھادہ بے صد تيزى ہے مارىيے تريب آئی اور چيل کی ماننداس پرجھپٹی مار بیاس سے پہلے کہ اس افتاد کو جھتی کیے بعد دیگرے جیکو لین تے تھپٹروں نے اس کے رہے سے اوسان بھی خطا کرڈ الے۔ ام پلیز ..... ابرام کے ساتھ ساتھ حیسکانے بھی جیکولین کورو کنے کی کوشش کی مگر جیکولین اپنا کنشرول ہوری طرح سے کھوچ کی آن کے آن ہی اس نے ماریکوروئی کی طرح دھنک کرد کھدیا۔ " ام پلیزبس کریں سنجالیں خودکو۔" ابرام انتہائی لا چاری ہے بولانوجیکو لین تھک کرصوفے پر گری۔ "اسبدذات سے کہدوابھی اورای وقت میرے گھرے وقع ہوجائے میں اس کی صورت تک دیکھنا نہیں جا ہتی آ خربیاری جاہتی کیا ہے۔"آخر میں جیکولین چینتے ہوئے بولی جب کہ حال سے بے حال ہوئی ماریہ نے بمشکل اپنے لبوں كو تى سے چینے كرايے اندر سے المحنے والى سسكيوں كوروكا جيسكانے خاموثي سے مارىيكا ہاتھ تھاما۔ ام ملے ماریہ سے بوچھتولیں کہ خراس کے ساتھ ہوا کیا تھا وہ کہاں تھی اوراب کہاں سے آربی ہے۔ "ابرام ماريكوكمرى تكاموں سے ميمنة موتے جيكولين كوخاطب كرتے موتے بولاتوجيكولين يك دم دھاڑى۔ دو مجھے کے نہیں پوچھنانہ ہی کچھے جاننا جا ہتی ہوں بس فوراً کے فوراً اسے میری نظروں سے دور کردونجائے کس کے ساتھ منہ کالا کر کے بیر یہاں واپس آئی ہے۔ ' ماریہ جیکولین کے لفظوں پر جیسے بنایانی کی مجھلی کی ما نند ترث پ انتی وہ تیرک 115

"ابیا کچھیں ہے ام آپ بالکل غلط مجھر دی ہیں کالج سے واپس آتے ہوئے مجھے داستے میں بہت زور کا چکر آ کیا تھا میں وہیں سڑک پر گر تی تھی چھے کھ یادئیں ہے جب میری آ کھ تھی تو ایک اولڈانے کی لیڈی میرے قریب بیٹی تھیں انہوں نے مجھے بتایا کہ مجھے پورے نو گھنٹے بعد ہوش آیا ہے وہ وہیں سے اِس وقت گزررہی تھیں جہاں میں بے ہوش ہوکر کری تھی میرا بیک بھی شاید وہیں کہیں گر گیا تھااس وجہ سے انہیں میرے کھر کا ایڈریس یا فون نمبر نہیں مل سكا۔"ابرام اورجیسكا بھونچكال سے كھڑے مارىيكى روداد سنتے كئے البتہ جيكولين كينة توز نگاہوں سے اسے ہنوز كھو ' پلیز مام میرایقین کیجئے مجھے جیسے ہی ہوش آیا میں نے فوراً گھرجانے کا کہاانہوں نے کیپ منگوا کر مجھے اس میں روانه كرديا-"مارىيجلدى چلدى ايك بى سانس بيس بولتى چلى كى \_ ' و و تم ہمیں ان کے گھر ہے کال کرلیتیں میں تمہیں یک کرنے آجاتا۔''ابرام اسے بغور دیکھتے ہوئے بولا تو مار پیر نے بساختا بنایاتھا ٹی پیٹائی پرمارا۔ " اوه ..... مجھے گھبرا ہث اور جلدی میں اس بات کا خیال ہی نہیں آیا مجھے بس گھر دینچنے کی جلدی تھی اس لیے میں فورآ پر رہ کا کہ وہاں ہے لکل آئی۔" وہاں ہے ہیں ہیں۔ "بول کھانی تو تم نے بہت اچھی بنائی ہے ماریہ گریس تہمارے اس فریب میں آئے والی نہیں ہوں سمجھیں۔" جیکو لین آبکہ ہنگارا بھرتے ہوئے زہر خند لہے میں یولی تو ماریہ نے بہانگا ہوں سے ابرام اور جیسے کا کودیکھا پھر آبک كمرى سائس بحركر كويا موتى\_ ہروں میں اور دیا۔ رہے۔ ''مسزڈی موزانے جھے بنانبربھی دیا ہے آپ ان ہے بات کر کے اس بات کی تقد بق کر سمتی ہیں کہ میں ان کے پاس بی تھی اور پچھلے نو گھنٹے سے بے ہوٹ بھی تھی۔'' پھر ماریوسو نے کے قریب جاکر دہاں گرے ایک کارڈ کوا تھال ائی پون من کا تملیکر نے پروہیں گر آیا تھا۔ "آپ پلیز ان سے بات کر کے کنفرم کر نیجئے۔ جوابا جیو لین کی بھی نہیں بولی بس سکتی ہوئی نگاہوں ہے اسے دیکھتی رہی دیکھتی رہی جب بی اہرام نے مہولت سے وہ کارڈ مارید کے ہاتھ سے نیا اورا پنے سے اُنون سے نبر ملانے نگاتھوڑی ہی دريش كى ليدى كى آوازا جرى ''ہیلوسٹرڈی سوزااسپیکنگ ہواز ویئر۔''ابرام نے سرعت سے اپنافون جیکولین کی جانب بڑھایا تو تاج ہے ہوئے بھی اس نے فون ابرام کے ہاتھ سے لے کراپنے کان سے لگا کرمھن ہیلو کیما پھر پورے دفت وہ ماریہ کو دیکھتی رہی سز ڈی سوز انجانے کیا کچھ بولے جارہی تھیں جیکو لین بس خاموشی سے من رہی تھی۔ " او کے مسرِّد ڈی سوِزا تھینک یواپیڈ گڈنا نٹ۔" یہ کہ کراس نے ابرام کواس کا سیل فون تھایا اور بناء کھے کیے صوبے سے اٹھ کرا پنے کمرے کی جانب بڑھ کئی جب کہ نتیوں نے بے صد خاموثی سے جیکو لین کووہاں سے جاتا ہواد یکھا۔ ---- ---- ---- ---- منع تحکیک تھے بچ فراز شاہ ہاشل بی گیاز رمیناور زرتا شدونوں یو نیورٹی جانے کے لیے تیار تھیں جب کہلالہ دخ نے بھی اپنا بیک وغیرہ پیک کرلیا تھا۔ "ارے واہ فراز بھائی آپ تو بالکل ٹائم پر پہنچ کئے ....! ہوں اچھی بات ہے وقت کی پابندی کرنا۔ "زر مینه فراز کو ويكهكر جبك كربولي تولالدرخ كيساته ساته وزرتاث بهي وهيرب سيمسكرائي زرتاث كومكراتا وكمهكر لالدرخ كوخوش

''وفت کی پابندی کرناانچھی بات ہے گڑیا انسان ہمیشہ کامیاب رہتا ہے۔'' وہ اپنے تخصوص کیجے میں بولا تو زر مینہ شدومہ سے اثبات میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔

"بالكاصح كهرب بين آپ .... لبذااب آپ كى بات كومائة موئة بم دونول يو نيورش جائے كے ليے لكتے

بیں۔"وہ بنوزانداز میں بولی تو فراز کھے حیران کن کیج میں بولا۔

"ارياتو كياآپ دونوں بهارے ساتھ بيں جار ہيں۔"بلوجينز پررائل بلو بی شرث پہنے وہ اپنے دراز قد اور سحرانگيز

شخصيت سميت بيحد بيندسم لك رياتها\_

تین سیست بیست به می تونهیں جائیں گے ابھی ابھی نیاسیشن اسٹارٹ ہوا ہے پڑھائی بھی زوروشور سے چل رہی ''دنہیں فراز بھائی ہم تونہیں جائیں گے ابھی ابھی نیاسیشن اسٹارٹ ہوا ہے پڑھائی بھی زوروشور سے چل رہی ہے۔'' وہ معذرت خواہانہ لیجے میں یولی پھر دونوں اسے ضدا حافظ کہدکروہاں سے نکل گئیں فراز نے واضح طور پر دیکھا کہ جاتے وقت ذر مین تولالہ رخ سے بڑی گرم جوثی سے کی جب کہ زرتاشہ یو بھی منہ پھیرے بے زاری کھڑی رہی لالدرخ ہی اسے بخاطب کر کے یولی تھی۔

" اپنا خیال رکھنا تاشو میں تمہیں فون کرتی رہول گی۔ "جوابا زرتاشہ نے اسے ہوں ہاں میں بھی جواب دینے کی زحت کوار آئیس کی تھی فراز شاہ کے ہمراہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی وہ کسی گہری سوچ میں کم تھی جب ہی فراز دھیرے سے گلا

كفتكهاركركويا بوا\_

"لالدرخ آپ پلیز پریشان مت ہوئے مجھے پورایقین ہے کہ ذرتا شکی ناراضکی بہت جلد ختم ہوجائے گی۔ "فراز کیآ واز جب گاڑی میں گوخی تب ہی لالدرخ اپنے دھیان سے چونکی پھرایک گہری سانس بھر کر ہولی۔ "مجھے بھی یقین ہے فراز صاحب تا شو جھے سے زیادہ وقت خفا ہیں رہ سکتی۔ "پھر رخ موڑ کراسے دیکھتے ہوئے قدرے ججھک کرگویا ہوئی۔

مرد سے جس رویا اول میں اور کی ایست بری رہتے ہیں آئی کے علاوہ آپ کا اور بھی مصروفیات ہول گی ہیں دفراز صاحب بجھے اندازہ ہے کہ آپ بہت بری رہتے ہیں آئی کے علاوہ آپ کی بہت مہریائی ہوگی۔"فراز نے یہ کہنا جاہ رہی کی گراز نے لالدرخ کوایک کی بہت مہریائی ہوگی۔"فراز نے لالدرخ کوایک ڈسکرا ہٹ کی وجہ بچھیں الدرخ کوایک کی سکرا ہٹ کی وجہ بچھیں نہیں آئی وہ استفہامی ڈگا ہوں سے اسے دیکھنے کی ڈارک پر بل رنگ کی شلوار سوٹ میں کالی چا در سر پراوڑ سے وہ اپنے ساوے سے جلیے میں بہت خوب صورت لگ رہی ہے۔

"سب نے پہلے تو آپ پلیز مجھے فراز صاحب کہنابند کریں مجھے قو فراز صاحب س کرایا لگتا ہے جیے میں بچاس

يجين سال كاكوني مردمول "فرازى بات يرده خفيف ى مونى جومزيد كهيد باتفا-

"" بہنوں کی طرح میں میں میں اور درمین اور ذریعا شدیری چھوٹی بہنوں کی طرح ہیں میں ضروران سے مطفیآیا کروں گا۔ ہات کہتے ہوئے آپ اتنا کی افران سے مطفیآیا کروں گا۔ ہات کہتے ہوئے آپ اتنا کی افراک کے جھے بالکل غیر کردہی ہیں۔" آخر میں وہ مصنوی خطکی سے بولاتو لا لدرخ بھی و جسرے سے مسکراوی پھر فراز اسے ایک استھے سے دیسٹور پہنٹ میں لئے یالالدرخ اس کے ہمراہ آتے ہوئے پھیچارہی منسی فراز کے بوئے ہوئے گھیارہی منسی فراز کے بھر میں اس کی کیفیت بھانے گیا۔

" آئی ایم سوری لالدرخ یقیناً آپ میر بے ساتھ یہاں آنے بران کمفرٹ فیل کردہی ہیں جھے آپ کو لے کرنہیں آنا جائے تھا۔"لالدرخ جس ماحول میں رہتی تھی وہاں اس طرح کی باتنیں بہت معیوب تصور کی جاتی تھیں فراز شاہ کو

اسبأت كابحى احساس مواتفاوه بحديثر مندكى محسول كرد بانقا-

ودنيس فرازسات بيرامطلب بي فراز ... آيت اعربطة على "وها في طرف كدرواز ما كا كول كريولي-

" ب فیک کهده بای ش بهال ایزی فیل میس کرون گی -"جوابافراز قبقهد نگا کربنس دیا جب کدلالددخ مرید ''اوکےلالدرخ آپ پلیز تھوڑی دیر میرا بہیں گاڑی میں دیث سیجتے میں کچھ پیک کروا کرلاتا ہوں پھر میں آپ کو اپناشپردیکھاؤں گا پھرائٹیشن جھوڑ دوں گافائن۔'' "او کے۔"لالدرخ نے مسکرا کڑکھا۔ ابرام دوبار ماربیہ کے کمرے میں جھا تک چکا تھاوہ بے حد گہری نیندسور ہی تھی ایسا لگ رہاتھا جیسے وہ طویل مسافت طے کر کے یہاں پیچی ہاوراب اپن سلن اتار ہی ہے۔ دو کیا ہوا ابرام ماریدا بھی تک سورہی ہے۔ 'جیسکا اسے آتاد کھ کراستفسار کرتے ہوئے یولی تو وہ محض ایک ہنکا را جر كرده كيا چر ي موجة موت وه تعمير ليح من بولا-'' جمیں مار پرکا پراپر چیک اپ کرانا جا ہے اس کااس طرح چکرا کر بے ہوش ہوجانا کوئی اچھی علامت نہیں ہے۔'' اس بات برجيسكانے اسے لحظ بحركرد يكھا پھر سبولت سے كويا ہوتى۔ ''ابرام کہیں ماریہ کے ساتھ کوئی د ماغی مسئلہ تو نہیں ..... میرامطلب ہے اے کوئی نفیاتی ایٹو تو نہیں ہے۔' جیسکا شنج ہوتے ہی ابرام کے گھرآ گئی قدہ دات گئے یہیں پڑھی ابرام نے ہی اسے گھر ڈراپ کیا تھادہ ماریکو لے کریے حد اپ سیٹ تھی۔ابرام کے کہنے پراس نے اپنی مماسے بھی ماریہ کی گمشدگی کو چھپالیا تھا مگروہ اندر سے بے حد ڈسٹیر بھی مار بیاس کی عزیز از جان میں تھی نجانے پیچھلے کچھ ماہ سے اس کے ساتھے بچیب وغریب صورت حال پیش آ رہی تھی پہلے اچا تک اس کاروپیاورانداز بدلانها پھروہ یک دم خاموش اور کم صمی ہوگئی تھی پھیریک لخت دہ بیار پڑی اوراب بیرحادثہ جیسکا مارید کی طرف سے حقیقی معنول میں بہت پریشان تھی۔وہ صرف بیرچا ہی تھی کداس کی دوست پہلے جیسی ہوجائے عمريهال توون بدن اس كى دات اور فيخصيت بين جيران كن تبديليان آر بي مي جواس كى بجه سے بالاتر تھيں "میراخیال ہے ابرام ماریکوجمیں کسی ایٹھے سے سائیکاٹر سٹ کودکھانا چاہتے اوراس کاعلاج فی الفورشروع کرادینا جا بيتال س اس كتام تيث وكيئرا يعضا؟" أخريس وهاس استضاركرت موع بولى وابرام ن ن مول كمني راكتفاكيا كالريح وي موت محمير لمج يس كوياموا\_ " مجصین لکتا كددة سانى سے سائيكالوجيكل ٹريث ميند لينے به آماده موكى " "جمیں اسے آمادہ کرنا ہے ایرام .... بیاس کی صحت کے لیے بے صد ضروری ہے دہ تو شکر ہے کہ کل دہ بے ہوش ہوکر کسی نیک خاتون کے ہاتھ لگ گئی وگرنہ صورت حال اس سے مختلف بھی ہو عتی تھی۔ "مام مارىيى بى مىدناراض بىن\_" "انہوںنے ماریکی بات کا یقین ہیں کیا؟" "كيامعلوم بين ....اوه تواس كامطلب بكده ماريه بربعرد سنيس كردين." "بيتوبهت غلط مور باسبابرام-" و نجائے آ مے کیا کیا غلط ہونے والا ہے۔" ... نو دور ۲۰۱۲ م

"ابرام تم مجھے خوف زدہ کررہے ہو۔" اس مل وہ تقیقی معنوں میں مہم گئی تھی جب ہی ابرام نے ایک ہنگارہ بحرکر حید کا کود یکھا۔ "خید کا مجھے آ سے کی صورت حال کانی تھمبیر نظر آ رہی ہے۔" وہ سامنے دیوار پر گئی پینڈنگ کو گھورتا ہوا اسپاٹ لیجے میں بولا۔ ""کیا پچھفلط ہونے والا ہے ابرام پلیز مجھے کھل کر بتاؤ۔" جیسکا اس کے قریب کھکتے ہوئے متوحش کی ہوکر ہولی جو اس لمحے لاؤنج میں پڑے کاؤرج پر بیٹھا ہوا تھا۔

اس محمح لاؤج میں پڑے کاؤچ پر بیٹھا ہوا تھا۔ "ماریکارویٹا قابل فہم ہونے کے ساتھ ساتھ تا قابل برداشت بھی ہوتا جارہا ہے جھے لگتاہے کہ وہ دلیم سے کی بھی طور شاوی کرنے برراضی نہیں ہوگی۔" وہ جیسکا کی جانب گردن موڑ کر بولا اس بل اس نے بے حدمہارت سے بات میں نہاں

اصل نقطے سے مٹا گردوسری جانب کردی تھی۔

۔ میں ہے۔ ہور میں جب میں ہے۔ ''اوہ .....!''جیسکا کے منہ سے بے ساختہ نکلا پھر کا نی بے زاری سے وہ گویا ہوئی۔ ''میری تو مجھ میں پنہیں آرہا کہ آئی ماریکو کیوں زبر دئی ولیم سے آبکتے کردہی ہیں جب کہ وہ اسے پہند نہیں کرتی اس کے ساتھ شادی نہیں کرتا چاہتی تو وہ کیوں ضد پراتر آئی ہیں۔'' کچھ دیر دونوں کے درمیان گہری خاموتی چھائی رہی محرصہ کا سنجد گی سے ہولی۔

ر بی بی باز آن کو سمجھاؤ کہ وہ اپنی خوالت بھے بھی دکھی کردیتی ہے تم پلیز آنی کو سمجھاؤ کہ وہ اپنی ضدادرہٹ دھری چھوڑ دیں کم از کم اپنی اکلوتی بٹنی کی خوشیوں کی خاطر ابنا فیصلہ بدل لیس ولیم کے ساتھواس کی آنگیج منٹ تو ژدیں۔'' ''مام اپنی ضد کی بہت بکی ہیں جیسے کا اور اس سے بھی کہیں زیادہ اپنی زبان کی پیخشتہ وہ بھی بھی چیھے نہیں ہٹیں گی۔'' ابرام بولاتو بے ساختہ جیسے کا نے چڑکر اپنا سراہیۓ دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔

بونیورٹی کی رونقیں بحال ہو چک تھیں بے قکرشوخ وشنگ تنیقیہ اور تھلکصلاتی ہوئی بنسی ہے اکنا کمس ڈیارٹمنٹ کونٹے رہا تھازندگی اپنی تمام تر رعنایوں اور رنگوں سمیت محور قصال تھی وہ دونوں کلاس لے کربا ہر نکلیں تو دانیال ان کے سامنے یک دم آ گیا۔

'''' '' '' بیگوگریس فل لیڈیز'' وہ اینے مخصوص شوخ وشریرا نداز میں بولاتو ہے اختیار زر مینہ کے ہونٹوں پر مسکرا ہت دوڑگئی البنتہ زرتا شہکے چہرے پر ہنوز شجیدگی چھائی رہی۔

"مبلو" زرمینه جوابا بولی تو دانیال اسد کصتے ہوئے بڑے جوش سے گویا ہوا۔

''کیا آپ دونوں کو معلوم ہے کہ ہماری جامعہ میں عنقریب فن فیئر ہونے والا ہے جس میں بینا بازار کھے گا۔ بیت بازی اور تقریر کا مقابلہ ہوگا اور اپنچ ڈرامہ نجانے کیا کچھ ہوگا۔'' دانیال کا اس کسے جوش وخوشی دیدنی تھی وہ بچوں کی طرح حک میافھا

ار الموسنت زریده کمیا ہوگیا ہے آپ کو .....مسٹر دانیال غضب ضا کا آپ مجھے مسٹر دانیال کہ کرمخاطب کر دہی ہیں اب آگر میں آپ کومختر مہذر مینہ کہوں تو پھرآپ کو کیسا کیے گا۔'' دہاڑا کاعورتوں کی طرح اپنا دایاں ہاتھ کمر پر تکا کر بولا تو اس بل بیافتیال یک مسکرا ہے ذریتا شد کے لیوں پڑھری گی۔ 1

### پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



"بولي بولي جواب ويجيئ" وهمم مواتوزر مينه جي كريواي كي-"احجمابابادانیال صرف دانیال او کے۔" وہ سلح جوانداز میں بولی تو وہ کچھ بھڑے تیوروں سے کو یا ہوا۔ "صرف دانيال تبيس ..... دانيال" " ہاں ہاں بھتی وہی ....اچھاتو آپ کہنا کیا جاہ رہے تھے" " بإل تو من بير كهدر ما تفاكه من التي دُرامه برود يوس كرر ما مول " وه كافي فخر بيدا نداز ميں بولا تو زر مينه زرتاشه كي جانب قدرے جھک کر ہولی۔ " پھر تو ڈراے کا اللہ ہی حافظ ہے۔ " دانیال کے حساس کا نوں نے اس کا جملہ سنا تو کافی برامان کر بولا۔ "جى نېيىن زرمينداب الىي بھى كوئى بات نېيى ہے آپ د يكھتے كا كەميى كتنا شاغدار ڈرامە بناؤل كا كەسب لوگ ناليال برساتے ميرامطلب بے بجاتے رہ جائيں نے۔ "آخر ميں اس نے اپنا جملہ بوے ابک کراوا کيا توزر ميندنے قدر معاز دارانها ثدازيس كها كبرى موج يش دُوب كيار و الراحد المدينانا على بين و جميل بيسب كول بتارب بين جائي جاكرا بناؤ رامد بناسية يهال كول وقت ضائع كردى بيں۔ "زرتاشہ جو پورے وقت خاموش سامع بني دونوں كى باتيس س رى تھى كافى بےزارى سے بولى تو وانیال نے چونک کراسے دیکھا پھریک لخت خوش ہو کر بولا۔ "أ پكاسوال بهت الجها بخدرتا شهير كميس في سيدونون كارسته كول روك ركها ب "جى بال يكى بتاو يجيئ "زر بين طور أبولى تو دانيال نے دونوں كوايك نگاه ديكھا پھريز عدر امائى اعماز ميں بولا۔ "ميں نے آپ دونوں كواس كيے روك ركھا ہے كيونك ش آپ دونوں كورول آ فركرنے لكا ہوں۔" "رول آفر كرنے كے ليے "زر مين كھ حران ى موكرخود سے بولى بحركافى الجھ كردانيال كود يكھتے موسے بولى \_ "كيامطلب؟" "افوه مطلب قآب جھے سے ایے پوچوری ہیں جیے میں نے آپ سے اسینش زبان میں کھے بولا ہے۔"وہ کافی جسنجلا كربولاتوزر مينه خفيف ى موكى پحردورأ سے پيشتر كويا موتى \_ "اجھانوآپ میں این ڈرامے میں کاسٹ کرناچاہ رہے ہیں۔" " فشكر بها ب وتجه من آسيا " وه طنز أبولا \_ "واؤز بردست أو كون سارول جميل د عدب بيل آپ-"وه اس كاطنز نظرا عداز كرك كافي جوشل ليجيس بولي تو دانیال فٹ سے بولا۔ "اناركلي" ''اناركلى.....''وهاوجيسے كل گئ\_ "او کے او کے میں بیدول کرنے کو تیار ہوں بتا ہے ریبرسل کب سے شروع کرنی ہے۔" "ارسے آپ میری پوری بات تو س کیجئے آپ کا رول انار کی کانبیں ہے بیدول میں زیتا شہود بناجا ہتا ہوں۔" 120 حجاب 120 مرداداء

' بجھے.....!''زرتاشہ جے بے پروای وہاں کھڑی تھی دانیال کی ہات پر بے ساختہ دوفٹ اِنچھل پڑی۔ د منهیں ..... برگز نبیس میں برگز کوئی رول وول نبیس کروں گی اور وہ اسٹویڈ سا انار کلی والا رول تو برگز نبیس '' زرتاشىرى لمرح بدى تى-

"زِرتاشاس رول میں بھلا برائی کیاہے پلیز مان جائے ا"

" لكتاب آپ كا دماغ كسك كيا ب اول تو مجھ كى جى درا سے ميں كوئى حصر بيس لينا اور اناركلى كا رول وہ تو میں بھی بھی نہیں کروں گی۔ آپ ایسا کریں عروبہ سے بیدول کروالیں۔"معازرتا شدی نظردور سے آتی عروبہ پر پڑی تو

وہ باختیار بول اتھی جوابادانیال نے براسامند بنا کرکہا۔

بع معیار دون، می بوبور بیان سے بیولن دیوی کانہیں۔' دانیال کی برجستگی پرزر میند بسیاختہ قبقہدلگا کرہنس پڑی جب ''مجھےا تاریکی کارولِ کردِانا ہے بیولنِ دیوی کانہیں۔' دانیال کی برجستگی پرزر میند بسیاختہ قبقہدلگا کرہنس پڑی جب كهزرتا شهر مح كل كرمسكرائي وه دانيال كي باتول مع محظوظ مور بي هي اور يبي بات زر مينه كودل بي دل مي بهت مسرور

''اچھا دانیال میرارول تو بتاہے آپ مجھے کون ساکردار دینے والے ہیں۔'' زرمینہ کے لیجے میں اس بل مجسس واشتياق كرمك غمايال تق

و اكبرياد شاه كائ وه فوراً بولا-

واكبربادشاه كا-"زرينت نيديديكوريو جها-

"آئی کل بودانیال به کیسانداق ہے۔"

" بیدان بین ہے حقیقت ہے بن آپ کا رٹی فیشل موٹیس دےدوں گااور سر پر گول محرابی ٹو پی بہنا دی جائے گی آپ پوری کی پوری اکبر بادشاہ کیس کی ایمان سے بیش بالکل کے کہدم ہوں۔ " دانیال کی گوہرافشانی جاری تھی جب كهزرتا شيكابس بنس كربرا حال موكيا تعاب

تو دوہ مائی گاڈ زری ذراتصور کروٹم اکبر ہادشاہ کے رول میں گنٹی فتی لگ رہی ہوگی تا۔" وہ بمشکل اپنی بنسی بر بر یک نگاتے ہوئے یولی پھر دوسرے ہی بل بنستی چلی گئی جب کہ مارے طیش واشتعال کے ذربینہ نے اپنی منصیاں میں گیسے لیس

چېره لال بصبحوکا ہو گيا۔

"وانیال میں تہمیں کیا چباجاوں گی۔"بولتے بولتے زر بیندکواچا تک کوئی احساس مواتو بیدوم اس کی زبان کے آ گے اسپیڈیریکرآ گیا پھراس نے بے عدا چنجے سے گردن موڑ کرزرتا شرکودیکھا جو بے پناہ بنس رہی تھی زر مینہ کواس بل ايمامحسوس مواجيت بهت دنول سي السان پر جھائے اندھرے وچركرا ج سورج نے اپني كرنيس بھيركر ماحول كو كي دم بصدروش اور بُرنورساكرديا مواس في الكل لمحدانيال كى جانب ويكها جوچېرك پردهيمى مسكرابت سجائ وہال سے بلیث رہاتھا۔

"اب آیاناونٹ بہاڑ کے نیچے" زرتاشیاہے سابقیانداز میں شوخی سے بولتی اس کاباز و تھینے کرآ کے قدم بر حانے لکی جب بی زرمیند نے بجیب ی کیفیت میں گھر کر کر دن گھما کردانیال کو بے حدممنون آمیز نگاہوں سے دیکھاتو دانیال نے پُرخلوص مسکرا بہت ہوئٹوں پر بچا کرائے مرکو بلکا ساجنٹش وے کرانے خفیف ساانٹارہ دیا جواباز رمینہ بھی مسکرادی وہ

وانیال کی اجیمائی اور عظمت کی اس وقت دل سے معتر ف ہوگئی تھی۔ 

لالدرخ خبریت سے مری لوث آئی تھی ای نے اسے دیکھ کرشکرانے کے نوافل ادا کیے تھے مہریندنے بھی اظمینان اورسكون كاسانس ليا تفازرتا شدكا واليس كراجي جاكر دوباره يزماني شروع كرمنا أيك بهت بزامر حله تفاجوشكر ب خدا كا کے ہوگیا تھالالدرخ بھی زرمیناور فراز کے وہاں ہے ہونے سے کافی مطمئن تھی ان شاءاللہ زرتاشہ کا ذہن وہاں کی سر گرمیوں میں دوبارہ مصروف ہونے کی اسے پوری امیر تھی اس بل اسے ایسامحسوس ہور ہاتھا جیسے کوئی بے حدوزنی بوجھ اس كى سرى سے سرك كيا ہو۔ دو پهر كا كھانا كھا كردونوں سہيلياں آپس ميں باتنيں كرد بى تھيں جيب بى لالدرخ نے وہاں فرازے ملاقات کی بابت اے سب کھے بتاویا تھا اوراب مہرواس کو بری طرح سے زچ کر ہی تھی۔ "أوه تواجتم أنهيس فرازصا حب نبيس كهوگى؟" وه الني آئلميس مظاكر بولى تولالدرخ في اسے فهمائش نگاموں سے

وه فراز صاحب کی جگه فراز بھائی کہنے کی بھی ہدایت کر سکتے تھے ا۔" " ہدایت کی بڑی زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت جیس ہے جھی۔ " وہ دانت پیس کر بولی تو مہرینہ سوچنے والے انداز الله الني شهادت كى انظى اين كنيشى يربحا كر كويا موتى \_

و محمد ان موسوف نے کراچی کی بھی سر کرائی۔ " پھر کھے یاوا یا تو تپ کر ہولی۔ "لالانتهبيل شرم بين آئى مير ب بغير كراچى كى سير بھى كر دُائى ته بين معلوم ب نا مجھے كة ناشوق ب كراچى ديكھنے اور كھو منے كااورتم اكيليا كيلے سير سيائے كرآئىيں "مهروتو با قاعدہ برامان رہى تھى لالدرخ نے انتہائى چڑكرا پناسر ہاتھوں سےتھاماتھا۔

''اف نادان دوست مصوانا دسمن سي -

''اب زیادہ مجھ پرطنز کرنے کی ضرورت نہیں ہے اچھا بیننا و اور کیا کیا کہا تمہارے فراز نے۔'' آخر میں وہ بے پناہ اشتیاق بھر سے کیجے میں بولی تولالہ رخ نے اینتہائی طیش کے عالم میں چہرہ اٹھا کراسے دیکھا۔

''مهروتم تو پوری عقل و مجھے ہیدل ہوگئ ہونجانے کیا کیا آناب شناب سکے جارہی ہو .....فراز ایسےانسان بالکل مہیں ہیں جیسائم اپنے خرافاتی ذہن سے سوچ رہی ہو۔''اس کمچے لالدرخ کے خوب صورت چرے پر بے زاری ہی بے زاری تھی مہروگی باتوں نے اس کے دماغ کی چولیس جیسے ہلا ڈالی تھیں۔

"الحِيماميري بنو پھروه فراز بھلا كيسے انسان ہيں۔"مهرولبك كريولي تواس بل لالدرخ كابے اختيار دل جاہا كەكل وان اٹھا کراس کے سر مرد سے مار

"بہت بری غلطی ہوگئ جھے ہے جوتم جیسی ناتص العقل اڑی کے سامنے میں نے بیٹمام ہاتیں کہ ڈالیں۔" " ہاں ہاں نہ بتا کہ مجھسے چھپالیتی تأیہ ساری ہاتیں۔ ویسے میری جان عشق اور مشک چھپاتے نہیں چھپتے تم لا کھاپنے دل کا بھید چھپاؤ مگر مجھے ایک کیے بیں سب معلوم .....اچھااچھا بیں جارہی ہوں لالہ تم پلیز اب آرام کرو۔ "لالہ رخ کو گل دان اٹھاتے دیکھ کرمہر ویک دم ہات بدلتے ہوئے تیزی سے بولتی باہری جانب کہی تولا لہ رخ نے سکھ کا سانس لیا پھراپنے بستر پردراز ہوکر سونے کی کوشش کرنے گئی۔

باسل كى يوغورى من آن سے كامر اسارت موجى تين دويوندوكا سنة كرائح كر كيموكيا تها شام واشا توا۔ 122 مجاب 122 مير ٢٠١٦،

ا ہے سیل فون پران ٹون کالز دکھائی ویں باسل نے ایک نگاہ دیکھا پھرموبائل فون سائیلنٹ موڈ سے ہٹا کراہے سائیڈ نيبل پرركھااور فريش ہونے كى غرض سے واش روم كى جانب بوھ كياتھوڑى دير بعد جب وہ باتھ لے كر باہر فكا اتواس كا موبائل فون بدی زوروشورے نے اٹھابالوں کو تو لیے۔ رکڑتے ہوئے اس نے ایک نگاہ اپنے سل کی جانب دیکھا پھر سیل فون اٹھا کردیکھا تو اسکرین پروہی ان نون نمبربلنگ کررہاتھا باسل نے پچھے کیے سمجے سوچا پھر کیس کا بٹن دبا کر کان سے لگاتے ہوئے ہلوکہادوسری جانب سے بےصدد مش ی نسوانی آ واز انجری۔ ''اوہ تھیک گاڈ آپ نے فون تو پک کیاور نہ جھے تو لگ رہاتھا کہآ پاڑ کیوں کی طرح ان نون نمبرریسیو ای میں کرتے۔ ود کون بات کررہاہے؟" باسل اس کی بات کونظرانداز کر سے جیدگی سے بولاتو وہ فورا سے پیشتر ہولی۔ " إؤرود باسل آپ نے مجھے کیا واقعی میں نہیں پہچانا۔" باسل کی آ واز اس کے کانوں سے ظرائی تو وہ کھے بے زاری "أَنَى اليم سورى ميذم ميس ني آپ كو بالكل نبيس بيجاناب آپ اينانام بناتي بيس يا پھر ميں فون بند كردوں " آج ے کو یا ہوا۔ دن میں گری کی شدت اور دھوپ کی تمازت کی وجہ سے اس کے سر میں در دہو گیا تھا۔ کھانا کھا کروہ سوچھی گیا تھا مگرا بھی بھی اس کامر کافی بھاری ساہور ہاتھااس کیے اس انجان اڑی کی شوخیاں ایک آ تھیں بھارہی تھیں۔ ''ارے ویٹ .....باسل بی آپ تو خفا ہونے گئے پلیز فون بندمت سیجئے گا۔'' وہ ایک بار پھراٹھلا کر بولتی باسل کے ضبط کاامتحان لینے پڑل گئی پاسل کوئی بخت جملہ ہو لتے بولتے بیک دم رکا تھا پھر پچھیموچ کرروڈ انداز میں بولا۔ وميں يوں اجنبيوں ہے بات جيس كرتا۔ ميڈم نيكسٹ ٹائم آپ مجھے كال مت سيجيح كااو كے "و و نون بند كرنے ى والا تھاجب بى وە تىزى سے بولى-" پلیز فون بندمت مجیح گا ہم اجنی میں بیں ان فیکٹ ماری تو ملاقات بھی ہوچی ہے۔" بغوراس کی بات سنتے باسل كويك دم اس كي آواز اوربيلجه وكاسناسا محسوس مواوه اسائرى سے شايد سلے بھى بات كرچكا تھا۔ والله المي الميز مجھا بنانام بنائي ورند ميں فون بند كرر ما موں " دوسرے بى كھے وہ نا كوارى سے بولاتو كيد دم اس کے کانوں میں اس کانام کونجا۔ "عنابيه....عنابيابراهيم-' "عنابیابراہیم-"باسل کھے حیرت سے بربرایا تھا۔ (انشاءالله باقى آئندهاه) Total Park



# www.palks\_ciety.com

"بی بی بی بر وقت کا رونا چود کر صابر و شاکر موجا کی بی بی بر وقت کا رونا دهونا چود کر سوچیں۔آپ بوجا کی ایرے مشورے پر کان دھر کر سوچیں۔آپ بر کے گر بیلے کوگ ہیں۔ میری بات پر یفین نہیں کریں گے گر میں بھی تو آخر کیڈی ہیلتھ وزیٹر اور تحکیم بی کی اولاد ہوں۔ میل بھی مال کی طرح ڈاکٹر ہی بنے کے شال پاس ہول۔ میں بھی مال کی طرح ڈاکٹر ہی بنے کے خواب دیکھا کرتی تھی گرفسمت نے یاوردی ندی۔ "اس کی آگھیں" نسوؤل سے جرگئیں۔

"آپ کوروتا اورز پادیم کی کریم اول دال جاتا ہے۔اللہ کے خزانے میں کی چیزی کی کی میں۔ بعض اوقات ایک حقیر انسان وسیلہ بن جاتا ہے اور وارے نیارے ہوجاتے انسان وسیلہ بن جاتا ہے اور وارے نیارے ہوجاتے ہیں۔شانی دورکرنے کا ایک معمولی سا بہانہ ہی بن جاوں۔"

"کیا کہنا جاہتی ہو؟" مریم جاء تماز ہے اٹھ کر اولی۔"تمہاری زندگی گھر گھر کی طازمت کرتے گزرری ہے۔ تم نے زمانے اور دنیا کوخوب پر کھا ہے جھے جو بتانے چلی ہو۔ اس میں تہاری تجھ داری اور منطق ضرور ہوگی۔ پولا یا مشورہ دیتا جا ہی ہو؟" وہ نہایت طائم سعہ سے بولی۔ یولی مشورہ دیتا جا ہی دی سال بعد مال کے رہے کو حاصل کر یائی تھی۔ ہمارے شاہ صاحب کی دعا اور ان کے جلے کی بدولت اس کی گود ہری ہوئی تھی۔ آج بھی وہ اس کے گھر بدولت اس کی گود ہری ہوئی تھی۔ آج بھی وہ اس کے گھر بدولت اس کی گود ہری ہوئی تھی۔ آج بھی وہ اس کے گھر بدولت اس کی گود ہری ہوئی تھی۔ آج بھی وہ اس کے گھر بدولت اس کی گود ہری ہوئی تھی۔ آج بھی وہ اس کے گھر بدولت اس کے گھر ان کے جاتے اپنی عنافتوں اور مہر پانیوں سے نواز رہے ہیں۔ دنیا کے ہر مسئے کا حل ان کے پاس موجود ہے۔ اللہ کے دنیا کے ہر مسئے کا حل ان کے پاس موجود ہے۔ اللہ کے

خاص الخاص بندول میں ان کا شار ہوتا ہے۔ خاص کر با نجھ پن کے پن کے مرض کے ایسے ماہر اور تجرب کارواقع ہوئے ہیں کہ ان کے جرے میں جوان لڑکیوں کی ہروفت بھیڑ کئی رہتی ہے۔ عاش رسول اللہ السے کہ ہرفقرے کے بعد یارسول الشعاب کے دلوں کو ہلا کر دکھ دیتا ہے۔ ان التعاب کی طرف کوئی آئی کھا تھا کرد کھی ہیں سکتا۔ وہ مارے اعتقاد کے جھوم رہی تھی۔

"سب بکوال اور شعیدہ بازی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وات کے بغیر سب ناممکن ہے۔ پاکھنڈی اور دھوکے باز ہوتے ایں بیلوگ۔ اپنی بیٹی کو سمجھاؤ ورنداس سے مراسم رکھنے سے کسی نئی مصیبت کا شکار ہوجائے گی۔" مریم زہر

# Downloaded From Palæodetykom

تكل چكا ہے۔ كا ہے كتم نے اس مراروں پر چرى اور بھتگ چنے والے سے شادى كرلى۔ "مريم نے معددان ليج ميں

البالی کی فال اس کے نام جونگل آئی تھی۔ یس نے محنت مردوری کر کے بیچ یا لے جو کمایا شوہر کی مار پیٹ اور آہیم اور ج س کی نذر ہوگیا۔ اب تو بوزھی ہڈیاں جی دکھنے گئی ہیں گرابھی تک اس کی روش نہ بدلی۔ اس قدر ضعیف احتفاد اور احتی لوگ ہیں آپ مسب قال پر رشتے کے کرنا پانسے کے ذریعے نیک اور برشکون ونوں کی ہوش کوئی پر شادی کی تاریخیں مقرر کرنا۔ برشکون ونوں کی ہوش کوئی پر شادی کی تاریخیں مقرر کرنا۔ کار دہار کی شروعات بیچکانا ما ہیروں سے تجویز کروانا تمام کار دور شرک ہیں۔ مای تم جیسے برخی لوگ سب جہنی

ہیں۔"مریم لی بھر تو قف کے بعد کو یا ہوئی۔ "تمہارے کہنے پر میں شاہ جی کے دیدار کا شرف حاصل کرنے ان کے تجربے میں تمہارے ساتھ ضرور جاؤں گی۔ ذراد کی موں تو سبی خدا کے مدمقابل آنے والا دیا لوکون ہے۔"اس نے سرکوشی کی۔

و سوبسم الله بی بی جی ۔ میں آج بی ان سے آپ کے
لیے اجازت نامہ لے لیتی ہوں ۔ ان شاء اللہ کل بینی کو لے
چلیں سے آ پیاد کریں گی کہاس نے کس پیرے ملوادیا
ہے۔ "وہ خوشی سے چیک آئی تھی۔ مریم اثبات میں سر ملا

شاہ صاحب کے بجرے سے باہر برآمہ اور چھوٹا سا

ضروری ہوتا ہے تال۔آ کے مریض کی اپنی مرضی پر شخصر ہے کہ اس کی دوا پر بھروسہ کر ہے یا نہ کر ہے۔ کی اور ڈاکٹر سے رچوع کرنے کا اسے مکمل طور پر تن حاصل ہے۔ میری بات فقط آلیک بار مان لیس۔ہماری آئم بیجی کی گود ہر سال ہری ہوگی۔ جھے پوری امید ہے۔وقت پرنگا کراڑتا جارہا ہے بیٹی کی تمریز عتی جارہی ہے۔سوچنے بیشی کا مقام جارہا ہے بیٹی کی تمریز عتی جارہی ہے۔سوچنے بیشی کا مقام جارہا ہے۔سوچنے بیشی کا مقام

مندورت بہت معتر اور واش مند ورت بھی تھی گر تم بھی بیاری لکل رہو ہائسوں کی بات ہے۔ وہ اسے تنہید کرنے لکی گروہ اپنی بات پراڑی رہی۔ ''بینتاؤ کہا گرتمہار سے شاہ جی استے عظیم اور پر ہیز گار انسان ہیں جو کہ ہر آیک کے من اور غمول کے مداوا ہیں تنہاری قسمت کیوں نہ سنوار سکے تمہارے چری شوہر کا نشہ ہی چھڑ وادی تو مان جاؤں گی فورا تمہار سے ساتھ چل بردوں گی میراتم سے وعدہ ہے۔'' مریم نے ہشتے ہوئے

"شاہ می ایسے خبیث اور منوں لوگوں کو منہ جیں لگاتے۔ میری تو قسمت ہی چھوٹ کی اس کی وجہ سے میر ساتمام رشتے دار جھ سے منہ موڑ کے ہیں کیونکہ انہیں مجھ سے ملنے میں تو بین اور جنگ کا احساس ہوتا ہے۔" وہ افسردگی سے بولی۔

روی میں ہے۔ اوجھے بھلے خاندان سے ہو۔ بیا لگ بات ہے کہ جہارا خاندان نہایت تو ہم برست اور شرک و کفر جیسی نا قابل معانی خلطیاں اور کونامیاں کرنے میں بہت آگے

بے نیازی و بے مروائی سے و کھے کر باری سے شاہ صاحب تک لے جاربی محیں۔ تینوں نے ہرے سلے اور زردرنگ کے جایاتی سلک کے جوڑے پہن رکھے تھے سلے وہ خاتون کا مسکلہ دریافت کرنے میں فقط ایک سوال پر اکتفا كرتين مكر دوسري جانب مسائل مين كمرى موتى خاتون اسے لے کرائی رودادان کے گوش گزار کرایے مطمئن ہوجاتیں جیسے آن عورتوں کی سفارش سے ہی توان کی زندگی میں خوشکوار تبدیلی رونما ہونے والی ہے۔

بيرومرشد ولى اور بزركول كى محفلول كافسول صنف نازک کے مزاج پرایسا اثرانداز ہوتا ہے کہ جاال ٹابلداور تعليم يافته اور پخته معزز خواتين كي سوچ ميں رتى مجرفرق محسور تبیس ہوتا۔ باتول کے جادداور حصار میں آ جاتا ان کا فطری مسئلہ ہے۔ ہمیشہ کئی کمزوریاں ان کی پشیمانی اور مايوى كاسبب بنتي بين يتعليم يافته خاتون بهي بركوري کی جابل اوران بر معلوم ہونے لگتی ہے۔ جیسے آج ماسی اور مالکن کے درمیان جوطویل وسیع فلیج اس کے شادال وفرحال حالات كى وجهة حال كلى آح دولول كوايك بى تقطع يمتحدكرد ياتقار

شاہ صاحب کے ماس ای لیے تو ہر کلاس کی عورت ایک ہی صف میں نظرآ رہی تھی۔مریم جیسی جہاند پیرہ اور وأش مندسينكرون عورتس باتول كي سحر كا شكار موچى بجفيس نجانے ان حجرول میں ایسا کون ساجادو پنہاں ہوتا ہے کہ عقل ماری جاتی ہے۔

مريم سررنگ ش ملول خاتون كے ساتھ جرے ميں داخل ہوئی تو دروازے کے سامنے دیوار کے باس تخت پوش پرشاہ صاحب کا حلیہ اگر بتی اور لوبان کے دھو تیں ہیں وصندلانظم آرما تفايسرير هريدنگ كي دستاراورخاكي رنگ کی شلوار قبیص میں ملبوس ہاتھ میں موٹے وانے وار سینج يكر بارسول التعليظ الثداكبرك بلندنعرب مريم وبل گئی۔

انہوں نے بسرسری نظراس خاتون پر ڈالی جواسے ان کے پاک لائی می سریم کا آس پاس کا جائزہ لینے کا

محن تھا۔ جس کے دسط میں بکائن کا درخت ہوا سے جمورتا مواا پی موجودگی کا حساس دلار ما تھا۔ درخت کی تمبنیوں پر مردمگ کے کیڑوں کے اگرے مرادیں برآنے برعقیدت مند بانده كراي لكن اورتشكر كااظهار كرتے تصير ناقدانه انداز ميں جائزه ليتے ہوئے مريم كواس ماحول ميں كہيں تھى عليت اور حقيقت نظرنه آئي تقى \_سب نهايت مصنوى معلوم مور ما تفار مر پيرېمى اس دنياكى تېدتك پېنچ كرسيانى ہے بہرہورہونا جا ہی گی۔

برآ مے میں چٹائی پر ہر قماش کی عورت جن میں برقعہ بوش جاب بوش جادر بوش اور کٹے ہوئے بالوں میں خوش منظل اورخوش لباس خواتین جنہوں نے دویے ہے سر و حليد كاسب وجهانساوي ركها تفارم يم بعي اي طقب سے تعلق رکھنے والی خاتون تھی۔ تین اڑ کیاں نومولود بچوں کو الْحَائِ بِيَتِمَى تَعِين \_ جِهِ عدد بِعاري ياوَلِ سِيْعِين \_جن كا بيركى عنايت كادعوي تقاردوجوان الزكيال كسى بعوت بريت کآ سیب کی شکار تھیں۔ جاریا کچ پر حادو گری کے اثرات تھے۔ کینسری مریضہ بھی سر پکڑے اپنی اری کے انظاریس تھی۔کوئی جوڑوں کے بخار میں مبتلا تھی تو کسی ماں کو بجے کے لیےدودھا کافی تھا۔ کوئی شادی کی قال کی خواہش مند توكونى رشت كى الماش الوكسى ومجوب كى والسي كى تمنالوكونى ساس کے ہاتھوں تنگ اور کوئی خاوند کی بے روزگاری ہے بالان اوراولا دكى نافرمانيون يهدرلآ زرده غرض بيدكه طرح کے مسائل سے فضامیں عجیب اور انوکھی ہے گاتھی۔ بجركادر كهلته بى لوبان اورا كربتيون كاايك بكولانتقنون كو چھو کر مرشد کی موجودگی کا تاثر چھوڑ کر ہوا میں تحلیل ہوجا تا۔ان کے کرشات کی سر گزشت کی ایک فہرست اس کی ساعتوں میں منتقل ہوکر کھے بھرکواس کے ایمان کو متزلزل کرجاتی۔ تحرا گلے ہے خود کواس سے نکالنے میں كامياب بوكرس جفتك كرسب كونهايت حقارت آميز تظرول سے تھورتی۔

تین ادھیڑ عمرخوا تین حجرے کے دروازے کے ساتھ چیلی ہوئی چرو سے کرو ہداری کیفیت میں جالا سے کو ٢٠١٢ حجاب ١٢٠٠٠ ١٢٥٠

تھی۔اس کے چہرے برطمانیت وسکین دیکھراس کے قريبة كئ-مير يشاه صاحب كالجبل كيمالكا-" ليج من تجسس "بہت خوب انہیں پہلے سے بی میرے مسئلے کی خبر موچی می ای پیکے؟ تم نے پہلے سے ذکرونہیں کردیا؟" وهابهى بهى غير متحرك طحى

دومہیں جی وہ بہت مہنچے ہوئے ولی اللہ ہیں جی-معقبل میں ور چش آنے والے حالات قسمت کا عال جادوالونے كا تو ز\_مقناطيسى علاج اور بھوت زده كھرول كو آسي سے پاک صاف کرا جن بريت سے جي کارا تمام علاج ان کے غلام ہیں تی تی جی۔ان کے اشارے پر روح کی دنیاناچتی ہے۔" ماس ان کی مدح سرائی میں زمین وآ سان کے قلاب لاتے ہوئے تفاخرے تی ہوئی تھی۔ ورا جے ہے م دونوں پیر سکھیاں بن گئی ہیں۔ "زیادہ تعرفیں مت کرو۔ میری زندگی کے پھھائل اصول ہیں۔ میں پہلے آز ماتی ہوں پھر تھونک بجا کراپی رائے قائم کرتی ہوں۔ یے شک وہ خدانعالی کی محبت میں غرق اور عاشق رسول الله نظرا تي بين ليكن عالم الغيوب توالله تعالى كى ذات ہے علم بلاغت كى حدول كو حصونا غراق مبس ميس حتى الامكان سيائي كا كلوج لكاكر چھوڑوں گی۔خدانخواستہ جذباتی بن میں پانچ ہزار ضائع كرة أيداور جناب فيرمات بين - مجھے پنيے كاكوئى لا في نہیں اگرابیا تھا تورقم میرے منہ پردیے مارتے.....تو بات بھی بنتی۔'' بچھتاوا ہر لفظ میں تھا۔ وہ ابھی تک پیمعمہ

عل ندكر يحي كل ميرصاحب كي موجود كي بين اس كي وجني كيفيت بين زمين فآسان كافرق كيون آسكيا تعا-"لی لی جی ذراخر دار رہو۔ پیٹر یب کاریا دھوکے باز نہیں ہیں۔اللہ کے بیارے بزرگ ہیں۔انہیں آپ ک سوچ تک چینچنے میں زیادہ در نہیں گلے گی۔ان کی بدہ انسان کوایاج کردی ہے۔ ایٹیاں رکز رکز کرکتے کی مو۔

منصوبہ ذہن کے سی انجان کونے میں جا چھیا۔ کمرے کی ملكجي روشني مين ابيافسون تفاكدوه مار باحترام وعقيدت کے ان کے قدموں میں بیٹھ کران سے نظریں ملانے کی جرات ندكر كى دوي كوكه كاكر پيشاني تك لائى اور عقيدت مندي مين سرجه كالباء حاجت خاموشي مين بهي

"بردهما محصي كريا لين آئى موررحت اورنعت وولول معتبها راآ مكن مبك المصكال الشاكر بارعب نعره بلند موامريم حقيقت برمنى خوامش شاه صاحب كى زبانى س كرحواس إخته موكى بجوبات اس كدل ميس مقيدهي وهشاه صاحب كى زبان برسى-

"ادهر بينهو" انبول نے قريب بيضنے كا اشاره كيا۔وه بغیر سی جمنجملاب کے ان کے سحر میں موٹی تھی۔ ہری رنگ کی چگڑی درست کر کے لمبی تھیموسی نما ڈاڑھی میں الكليال كيمرت موع قرآنى آيات يرصف لك ايك طویل پھونک کے بعد سر پردم کیا۔ عرق گلاب کا اسپرے

"بوهياجس كم لياولادجا بي كل اسي لا نار نیلی چھت والے کی مرضی ہے اس کی گود ہری ہوگی۔اس میں میرا کمال ہرگز نہیں۔تمہارے کیے خوش خری ہے۔ جادًا بھی سے شریعی تقسیم کردو۔ "مریم نے نیآ ؤدیکھانہ تاؤ اتنا برا مرده س كرول اجهلا \_ يا في بزار كاكر كما موانوث تكال كران كے باول يرد كاكر كر اوف سے بولى-"بيدىرىينى تمنا پورى كردىن شاه صاحب-آپ كومنه

ما تكاانعام ملحكاً ادہم باو شفدمت کے لیے بھیجے گئے ہیں ہمیں سے کی طمع ہے ندر ہے کالا کے ۔ بس درویشی بی ماراانعام ہے۔جونلی جہت والے نے مجھے بخشا ہے۔"ان کے لبج میں مجذوبانہ بن عودكرآ با تھا۔ پھر آنكشت اٹھا كر

" جاؤ برده با تمهارا كام موكيا كلي آنا-" ده دل عى دل میں مائی کودعا میں ویتی بابرنکل آئی۔ مائی اس کی منتظر مرجاتا ہے گناہ گار "وہ کانوں کوچھوتے ہوئے بولی۔ الم کے والد بیرون ملک کاروباری دورے یر کے ہوئے تھے۔جس کی وجہ سے مریم آئی ہوئی تھی۔ مال کو نا گفته به حالت میں دیکھ کر کھبرا گئی۔ جیپ کاروزہ ٹوٹنے کا نام ند لے رہا تھا کہ میادا کہیں پھر غیر مناسب بات منہ ے تکل جائے آخر بری مشکل سے تمام آب بی اس کی ماعتول میں اللہ بلنے کے باوجودسکیس اورطمانیت نام کونہ

"ماماس میں پریشانی کی کوئی بات جیس شاہ صاحب کے دیدار اور جلوہ کری کا شرف میں بھی حاصل کرنا جا ہتی مول ممكنات ميس سے بے كدايے نيك بزرگ كى وعا سے میں مال کے مقدس اور بالا درہے کو یالوں۔ انتظار كركرك اب اوش محى ديريش كاشكار موسى مول\_ سرال ہر وقت مجھ سے جان چھڑانے کے بہانے ڈھونڈ تا رہتا ہے۔علیم الگ طعنوں تھوں سے مجھے تنگ كركون بدل جھے سے دور ہوتے جارے ہیں۔میرے رونے اور تڑینے کا ان پررتی مجراثر نہیں ہوتا۔ وہ دن دور تہیں جب وہ مجھے طلاق دے کر دوسری شادی کرلیں کے۔مایا میں اپنی اس او بین کو برواشت میں کرسکوں گی۔" اس كي آ محصول ميس ساوان بعادول كي جري لك تق مريم كوخوف كى شدت نے ايسا بے كل اور بے تاب كيا كمانم رات بحر مال کے یاس بیٹی سلی وسفی ویتی رہی اور دونوں رونما ہونے والے جیران کن حادثے کے متعلق بار ہا تباولہ خیالات کرتی رہیں۔اورا خرامیدویم کی مشکش میں سونے کی ناکام کوشش کرنے لگیں۔ حمر پہاڑی دات گزرنے کا نام ند لے ربی تھی سیج دونوں تیار ہوکر ماس کے ساتھ شاہ صاحب كوسلنے چل يريس سبز كيثروں والى عورت أنهيس سب سے پہلے شاہ صاحب کے پاس لے تی انہوں نے منیم واہ تگاہوں سے مال بنی کی اسکریننگ کی۔حسب معمول يارسول التعلق الثما كبركانعره لكاكر كويا موسي "اس میں کوئی تقص نہیں کس نے اس ناری کو یا چھے ين سيموسوم كياب "تيربهدف ايماتها كدونون وجدو خوشی کے عالم میں جموم انجیں۔

ومیں تو شاق کرونی تھی۔ ان سے تمہارا واسط کی سالوں سے ہے تم بہتر جانتی ہو۔اس میں شک جیس ۔ کیا يرسنتى يائى ب- نوافشال مبارك چهره ورافشال زبان اور وبدبه وجلال ابياك إخاما تان يس بعى الحكياب محسوس ہونے کیے اور کم مالیکی اور ممتری کا احساس زندہ در کور كروير كيكن چربهى سوچتى ہول كه باطن ميس كيا بل رہا ہے۔اس کی خراق تمام قو توں کے مالک کوئی ہوعتی ہے۔ پیر صاحب کو کیسے معلوم ہوجاتا ہے۔" وہ خوف سے اضطراني كيفيت مي بولى-"كل أحم كولان كاحكم صادر موا ہے علم کی حمل میں تاخیران کی ناراضکی اور غصے کی دعوت وسینے کے برابر ہے۔ وہ فرم پڑھی کہ مبادات بدعان لگ

" بى بى بى بى - آپ نے بالكل سيح سوچا\_" ماس نے فوراً بال میں بال ملائی۔ دونوں برآ مدے سے باہر نکل کر گاڑی کی جایب سرعت ہے چل دیں۔ ابھی مریم گاڑی ين بيني بي بي مي كيموبائل پريل جي \_ نبركس انجان كانها ممرآ واز کچهشناسا لگیدی می ده بهسکین اور شفکر موکر بي موش مونے والى كى كردوسرى طرف سے كوئے دارة واز

نے کانوں کے پردے پھاڑد کئے۔ ''اگر تمہارے یقین وایمانِ میں پھٹی نہیں تو بردھیا ميرك ياس كيول آئى مو؟ كياكس مخرا يجنى سے تمهارا تعلق اور رابط ہے۔ بدبخت آگرتم کل با نجھ بیٹی کے لیے مجھے سے دعا کروانا جا ہتی ہوتو مکمل یقین ومحکم کے ساتھ ميراسامنا كمنا ورنهمهيل جارياني سي لكادول كاريس كونى غداق بإلطيفه تبيس مول يتم تس قدر دوغلي اورمنافق عورت مورا كردعا لين كي خوامش ميس تو كم ازكم مريشدى بدعا تو ندلو۔ اور کال کٹ کئی۔ مریم تفرقر کانیتے ہوئے

"مای میں مان کی تمہارے شاہ صاحب کو۔" اب تو فين سوالات كى بحرماريس الجه كيا- برلحدخودكوتسليال دين گھر پیچی -اب ضیائے شع<u>ور</u> پرایسا پردہ پڑا کہ سوچنے بیجھنے كى تمام قوتى سلب بوكرده كئي -

الال حجاب المساعة 128 المساعة ومبر ١٠١٧ م

ورک بیس اگر تمہارا عقیدہ پختہ ہے امادہ متحکم ہے تو روگ بیس اگر تمہارا عقیدہ پختہ ہے امادہ متحکم ہے تو بیر ہے جاوراور موکل وغیرہ تمہارا یہ کام کردیں گے۔ سب سے پہلے قبرستان میں ایک بکر ہے کو ڈن کرنا ہے۔ بمبردوسو من کالے ہاش کسی ویرانے میں چرند پرند کو کھلانے ہیں ایک سوایک انڈوں کو جھے ہے دم کروا کر کسی چوراہے پر روزان مات انڈے پھوڑنے ہیں۔ آگے وہ کھاور تمہید

بائد منے کو تھے کہ آئم بول آئی۔

دا پ سی خور میں ہیں۔ بیسب کی ہم سے نہ ہوگا۔

ہوگا۔ ہم آپ کو نفذی وے دیتے ہیں۔ آپ کل سے مملیات کی شروعات کریں۔ کاش آپ جھے پہلے ل جائے۔
جاتے۔ "وہ جیرت زدہ لیج میں بولی۔

من و المراق المراق مجھدار ہے۔ بر هماعمر کی وجہ سے کھیں گئی ہے۔ وہم میں بڑجاتی ہے۔ جوڑتو ڑاور جمع سے کھیک گئی ہے۔ وہم میں بڑجاتی ہے۔ جوڑتو ڑاور جمع تفریق اس کی فطرت کا حصہ ہے۔ "وہ قدر سے خوصمکین لہجے میں بولے۔

بیجے۔ ان بو ہے۔
''ہائے میں اتن عمر رسیدہ تو نہیں ہوں جننی شاہ
صاحب نے سمجھ رکھا ہے۔ پیپن سے کون ہے جو بوھیا
کہلائے۔ کوئی اور مجھے بوھیا کہہ کرتو دیکھے۔ ذریے کی
مانٹر میمن کردوں۔'' وہ اندر ہی اندر بیج و تاب کھارتی تھی۔
ان کے جلال کا ایبا تاثر تھا کہ آیک لفظ ادا نہ کر تکی بلکہ

"شاہ صاحب بی کوکئی دکھیفہ پڑھنے کو دیں۔ اس

کے سر پر اپنا شفقت بھر ابابر کت ہاتھ رکھیں ورنہ اس کا

شوہر اسے طلاق دے دے گا۔ خاوش کا بے بہا پیسہ بھی

عورت کے لیے خاب الی ہے۔ "وود کی لیجے میں بولی۔

"وواپنا نمیٹ کرانے سے کیوں گھبراتا ہے کیا سردائی

پر حزف آتا ہے۔ خود داری کولیس پہتی ہے۔ اس لیے بلا

تالی بوی کو ہر موقع پر سولی پر اٹکائے رکھو۔ بردل کہیں کا۔

پیر سے چورت خرید سکتا ہے گر ایسی باوفا اور حسین وجیل

ناری ڈھونڈ ہے سے بھی حاصل نہ کر پائے گا۔ اگرتم اس کو

میر سے پاس لانے میں ایس مہینہ بھی لیٹ ہوجاتی تو پھر

میر اطلاح بھی ناکام ہی فابت ہوتا۔ مبارک ہو تہم ہیں۔

خوش خبری ہے اس کے لیے۔ بردھیا تم نے بچھے اپنا

خوش خبری ہے اس کے لیے۔ بردھیا تم نے بچھے اپنا

میر مشر تسلیم کیا ہے میری صواب دید پر چلوگ تو خدا کی

پیر در شر تسلیم کیا ہے میری صواب دید پر چلوگ تو خدا کی

عالم بالا کا درجہ حاصل کرلوں گی۔ "وہ تجھی ہوئی آ واز میں

بول رہے تھے۔

بول رہے تھے۔

بول رہے تھے۔

بوں رہے ہے۔ درجی پر وونوں اس کی پیشن کوئی پر جیرت واشتیات میں ڈولی آوت کو پائی کھوچکی جیس-

اخراجات بی س كرجميل كولى سے ازاديں كے۔ اراده مجبوری ہم نے بھی ان کی ہرڈیمانڈکو پورا کیا ہے۔" وہ نهايت طمانيت سے بولى۔

"ماما شاہ صاحب کے کہنے کے مطابق اسکے سال ا تبی دنوں میں میری گود میں بچہ ہمک رہا ہوگا۔ یہ بہاڑ جياسال كيے بينة گا؟"

" بيچى تياريول ميس ميرى جان ـ" مال كل أشى ـ ودبس ول اورزبان کی کی رہنا۔ ورنہ دونوں کوطلاق دے کردخصت کردیا جائے گا۔' دونوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مارا اور منے لکیں۔ شاہ صاحب مجرے میں چلے کے لیے بعیرہ کھے تھے آنے جانے والوں کی آمدورونت حتم موه يكي مي مرف ايرجسي واليكيس برنظر ثانی کی جاتی۔عشاء کی نماز کے بعد آئم بلاناغہ پھونک مروانے اور دم کیے ہوئے عرق گلاب کا اسرے اورے بدن بركرانے مال كے ساتھا تى تھى۔

ی چالیسویں رات کی عمادت میں اتم کی شرکت بہت لازم تقی مرتم بی کوچرے میں اکیلا چھوڑنے پر تذبذب ے عالم میں گھر گئے۔ آخر اس نے شاہ صاحب کو عرضداشت لكحكراجازت حاصل كرلى كبشاه صاحبان كے تحریس بی چلے كى آخرى دات قیام كرلیں گے۔

مريم اوراقع نف خوشی خوشی ان کي آمد کی تياري کی ييس منٹ میں کمرے کوخوب سجایا ۔ اگروان میں آگر بتیاں جلائیں۔لوبان کی دھوئی دی۔شاہ صاحب کے بیٹھنے کے ليے لاؤن كے سے خليس ديوان الفواكرومال نگاديا۔ چيمي ستمع دان بیائے گلاب پاش مرصع چینی کے تھے۔ صراحی اور خالص جاندی کا کورار کھ کردونوں نے کمرے کا جائزہ لیا۔ شاہانہ طرزے استدویراستہ کیا ہوا کمرہ شاہ صاحب کے شابان شان معلوم موار دونول مطمئن موكر بعد نماز عشاء انبیں کینے چلی کئیں۔ مرے میں وافل ہوتے ہی شاہ صاحب تعظمک مے۔ نگائیں بھی کیے مملیس دیوان پر براجمان موكر يولي

"براهيا ابتم جاري عبادت من كل نبيس موعتى \_اس "مام ..... آ پ تھیک کہ رای ایل ۔ وہ صدقے کے الم حجاب السام 130 السامنومبر ٢٠١٧م

"ماما آپ کونجانے کیوں شاہ صاحب کے کردار پر فك مون لكما يهد بهت التقع بين وهد بائى كاذ محف بحددين داراورمتى مونے كاحباس نے خاصائر اميد بنادیا ہے۔ان کے چہرے مبارک برکس قدرروحانیت اور جاہ وجلال کی چھاپ ہے۔ جے آپ رعونیت کا نام دیتی ہیں۔ان کی جلوہ کری اور نوازشات کے انتظار میں امیر گرانوں کی ویل ایج کیوا الیڈیز بھی برآ مدے کی غلیظ چٹائی پر بیٹی ان کے دیدارو دعا کوترس رہی ہیں۔آخران میں کوئی تو بات ہے نال۔ کیا صرف ہم بی بہت مجھ دار يں باقى يرتمام ورشل احتى اور ما قابل فهم يں۔آب نے و يكها موكا \_ ين ارار كيول كي كودان كي عنائيت اور مهرياني سے ہری ہوئی ہے۔ کتنے بیاروں کو صحت نصیب ہوئی۔ كتنے بى بروزگاروں اور مفلسوں كاروز كارلگ كيا۔آپ خود محى اسبات كى چىتم دىد كواه بير ماما پليز شك اوروبم کوول سے تکال ویں ورشیں اس کی سرامیں مال نہیں بن سکوں گی۔" وہ ماں کے باؤں دہاتے ہوئے خوشامدی کھے میں یولی۔

مسكراني يناكا كفاكراني

ودتم تحیک کہتی ہو۔ ویسے ہی کہمی بھار ذہن بیں فتور آجاتا ہے۔ ابھی تک وہاں کے ماحول میں ہم نے کوئی فریب اور دھوکے بازی میں دیسی تہارے بعداس خاتون کے لیے چلہ کاٹ رہے ہیں۔ مسٹری ہوی ہے۔ ظاہرا کیسی خوش اور مطمئن نظرا رہی ہے۔ پیدرہ سال سے اولاد کوترس رہی ہے بے جاری اللہ اس کی مراد بوری كرے۔" مريم نے بيٹي كونسكي ديتے ہوئے كہا۔ اى اثنا من السيخيال آياروه الحضيت بولي

''اہم بھولے سے بھی شوہر سے اس علاج کا ذکر نہ كرنا ـ بيرمرد حضرات عموماً اليسے علما وصلحا ' درديش وعباد كو مصلحت کوشی اورتکون مزاجی کے نام سےنواز کران کالمسخر اڑاتے ہیں۔ دھیان رکھنا ورنہ ساری خوش آئند جدوجہد محمر بعرض قیامت کھڑی کرسکتا ہے۔"

''اس گھر تک رسائی ناممکن تھی۔اس دولت پرمیرااور مريدول كالجمى توحق بال آخريدرزق اى رب كاديا بان كالوكبيل يهيل الريددات وجود من ناتى تو ہمارے جیسے غریب اور مجبور لوگوں کا کاروبار کیسے چمکا۔ اب مين دينس مين دو كنال بني كلي كاما لك مون اورجا رعدد بيويال ميرے ياول دباتے ہيں صليس اور جوعزت نام و ممود مجھے نصیب موا ہے۔ نوشتہ تقدیر ایسے نام جری جرنیلوں اور باوشاہوں کے مقدر کی لوح پر کندہ کرتا ہے۔ ہمیں اس ذات کو بے دوف بنانے کا کرآنا جائے۔ آج ایک دولت مندعورت کے مال برایناحق جمانے سے میری دولت كى خجورى مين ايك اور حيكے كا اضاف ہوگيا۔جوخوب كامياب ربا-"ووفخروسرت عدد كرتا بوا" رام رام اينا يرايا ال جينا "خرامال خرامال جار باتفاكه يحصي الليس کی گاڑی آئی اورائے کھیرے میں لےلیا۔ ماں بنی پولیس کواطلاع دینے کے بعد سکتے میں چلی كئير \_كمآ نأفانا بيسب كيسے موكيا تسجيم بين آرہاتھا كه انے یادھاڑیں مارکردوس "كاش بدراز أيك رازي ربورند بم ايخ شو برول کوکیاجواب دیں گی۔" " بینامکن ہے بیٹا!ایک جھوٹ سینکڑوں فلطیوں کوجنم ويتاب اورايك ويخسينكرون افرادكودرس سكحاديتا ب-خدأ كالشكراداكري كدمال كياقسمت مين بواتوش جائے گا۔ جان اور عزت ایک بار چلی جائے تو این تمام دولت لٹانے کے بعد بھی واپس مبیں آئی۔جب کہ ہم بیدونوں معتیں تھی لٹانے کے بہت قریب سے بچی ہیں۔" 2

لیے جاسکتی ہواورادھرآنے کی گستاخی ندکرنا۔ وہ کھسیانی می الى سے شرمند كى مناتے ہوئے كرے سے يا برتكل كئ-آج عبادت ورياضت كي آخرى شب تقى \_ أحم مال یننے کی خوتی میں پھولی نہ مار ہی گئی۔ آج کی شب کے بعد وه سی وقت بھی حاملہ ہو عتی تھی ۔ ای نشے میں سرشار وہ شاہ صاحب کے قدموں میں بیٹھ گئے۔ دو گھنٹے تکے طویل خاموتی ربی شاه صاحب پرده پرده کراس پر پھونلیس مار مهر تصاوروه مد موش موتى جاربي سى اب عرق كلاب کے آس ہے کی باری تھی۔ پیرصاحب نے یارسول اللہ کا نحره لكاكراس كاؤويشرس اتاركربالون مي اسركمنا شروع كرديا وه سر جهكائ نبايت عقيدت سي بيتمي

" ورومت بم تمهين نظر الفاكرد يكصف كروادار بيس ہیں۔ تم جھ پرحمام ہوناری۔ "وہ اتنا کمہ کراس کے گیڑوں ياسر يرت موية تيزى سيرحة جارع تص جس كى مجينين آراى هي اوروه عقيدت منداندانداز مي بيتي ربى اى كيفيت وحالت شي رات كزرر بي تحل اور

وہ تھی کہ ہر کمی متاثر ہورہ تی تھی۔ جب ایسے تھم ہوا کہ "اب تم جاسکتی ہو۔" تو وہ خوتی سے ملتی ہوئی اور آئے گئی ۔ مال کوآ وازیں دینے لی۔ مر جواب ندمن يروه باتهروم كى طرف بده كى مريم رسيول میں جکڑی ہوئی ملی۔اس کے منہ میں اس کا ڈویٹر مھونسا ہوا تھا۔ وہ تیزی سے اسٹور کی طرف بھا گی۔ جو لا کراٹ جانے کی داستان پیش کررہا تھا۔ وہ چین ہوئی ڈر کے مارے میرصاحب کی طرف بھاگی۔ وہ ابھی بھی ای حالت میں میں پڑھ رہے تھے۔اس کی آواز پر چونک کر

"تم نے بیرا چلے تو زکرا جھانہیں کیا تمہاری اور میری چاليس دن كي عبادت ضائع جوهي "اهم يين كرچكرا كي-وہ یکسر بھول بی کہاس کی مال کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ وه غص وظفی سے وہاں سے اٹھے اور تیزی سے باہر تکل محظروه خرامال خرامال مزك برجل رسب تقعاور خود كلاي 



تونكا يهى تفاكيه يشماسود ااورليمن درايس كمس كرك دوتين باررگرا كروكونى ۋىنىۋىك كے فوائد كنواتا ہے اوركوكى برش ے ٹائیس ہے گاہ کرتا ہے اور ساری بی تم لوگوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔" ساتھ ہی اس کی تھویری پر ایک چاے داغ دیا جس کے برش کرتے ہاتھا ہے جل رہے تے جیے دودن سے فاقد زدہ ہول۔

وه بيديريز البهلوبدل كرده كيا عليف يروار كماته ہی دونوں بیج بھی سہم گئے جیسے تعانیدار کے سامنے اپنی تفتيش كى بارى كالتظار كررب بول ذراسا جا در سے منہ نكال كرديكها اورفورا چېره اندر كرليا مبادا اس كې شامت آ جائے کوئی بھی بات اس کے مزاج کے خلاف ہوئی تو رشتے کے لحاظ کو بالائے طارق رکھ کر بہت شستہ اردوش سبک خرامی کے ساتھ اس کے مزاج کی اچھی خاص وهلائی کرجاتی اس فراج پری پراس کے نازک لب ایسے ال رہے ہوتے جیسے لفظ لفظ میں پھول پروکر مرح سرائی كردبى مواورساته بلكى مسكراجث جوعارش كيتن بدن مِن آك لكاجاتي صاف لكنا تعلم كحلااس كي تفخيك كردني موده زبر كے محونث في كرره جاتا۔

بچوں كاسكول أفته بھر بج لكتا اوروہ بچوں كوسا رہے جھ بج يول كفر اكرديق كوياحشر كاوفت آحيا موكيكن اس يوم اختساب میں ایکھے اعمال کا صلہ تو وہ نہیں دیتی پر برے كرتوت بر كلنجائي ضرور كرديتى بحول كى سوكى بوقى شكليس کھے ہی دریش روئی روئی شکلوں میں بدل جاتیں ان کی معصوم صورتوب براس قدراسے ترس آتالین بولنے کی اجازت جيس تھي۔ جواب ميں بچوں كے سامنے وہ اندر تک کے بخیے ادھیر دی کہ عزت لید ولید ہوجاتی اچھی طرح اندر باہر کی صفائی کرانے کے بعد ایک ایک سیارہ تنول کو بکڑا کر کم ہے کو کی مکتب کی شکل دے دیتی۔

کیا عجیب عورت تھی ہروفت جس کی زبان پر چرخہ چانا رہتا ہدایت کاربی اس عورت کواحساس ہی تہیں ہوتا كهوه مولوى شفيق الدين كى بيني بهاس لمحاس احساس ہے بھی عاری ہوجاتی کہوہ نامی گرامی باپ کی وختر نیک اختر ہے جن کے قصیدے وہ دن بھر میں ایک بار ضرور یڑھا کرتی تھی جس کے نام کی لاج رکھنے کے لیے وہ دان رات اپنی زبان کوشش ستم بنائے رکھتی اوراس نام کا تمغہ کلے میں ڈالنے کواپنا مخر اولین مجھتی کیکن شاید مولوی شفیق الدين نے اسے ايک جي سوس کا درس اس ليے بيس ديا تقاای لیےاس وقت بھی اس کی زبان کا پہر سریث چل رہا تھا واش بیس کے یاں متیوں بچوں کے سر پر کھڑی البيل دانت برش كرف ك يختلف طريقول سيدوشناس کرار بی تھی باری باری ایک ایک میلے کوبیس کے پاس کھڑا کریے عمودی ،افعی ، دونوں جبڑ وں کومکس کرے برش كرا راى مى ساتھ بار بار بدايت كركے دانت سيلے ره جانے کے خطرناک امکانات ہے بھی آگاہ کردہی تھی۔ ''میرابس حلے نا تو تم لوگوں کے پیچھے چنجنا چلانا چھوڑ دول اور دیگر عورتول کی طرح سوئی بردی رجول اوراسکول وين كابارن سنت بى ووده كا كلاس تفاكر بسكث كابيكث يكرا كرخودسكهو چين كى بانسرى بجاؤل بحطے سے بورادن تم لوگوں کی باچیس کھلے مین ہول کی طرح ماحول کو مشكباركرتى ربين ليكن جانع مودومرول كسام مجص جواب وہ ہوتا پڑتا ہے جب با ضابطہ میری عزت کی د هجیاں اڑائی جاتی ہیں ..... بچے برش نہیں کرتے ..... کون سا ٹوتھ پییٹ استعال کراتی ہو ..... دو تین ٹائم برش کرایا کرو انہیں ..... اور ماد ہے چھیلی بار مای نے علیصہ کے دانتوں کو دیکھتے ہوئے کتنے کر بتائے تھے صاف رکھنے کے ڈرالگ گئ ہوں کی بے جاری۔ پہلا

الكات حجاب الماع 132

## Downloaded Fram Paksodety.com

"دهما.....اب بس بھوک مھی ہے۔" منیب نے منہ درا۔

"ہاں بس بیٹا بیا کی اور پیٹ کرلو کہتے ہیں میں سے علیدہ کی طرف متوجہ ہو پھی تھی چہرے پر کسی قسم کا فریش ذہن کے ساتھ پڑھا ہوا سی بھولیا تیس اس لیے ملال نہیں تھا کہ دویا ہے بجازی غدا کو س کند کا نے سے

پڑھاو' کھر والوں کی مرضی کے خلاف سب حکایتیں اے بادھیں۔

''قبس کردیاراب دے دو بچوں کو ناشتہ واقعی بھوک لگ گئی ہوگی۔''اس سے اب برداشت بیس ہوا۔ دو محہ بھریمار کی سے انٹر مدستہ داشتہ

المناسب المحل المحارث الميل المراب تحورث الما قرآن المراس المحل والمحارض والمراس المحارث الموالي المراس الموجائين الميل الموجائين المحارث المحروث المحروث وحارث المحروث ا

### یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

### ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

### یا کے سوس کٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کٹس

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

ہیں ہرونت جلاداندرو ہے سے باغی نہ جائیں تم یہ بات کیوں نہیں جھتی۔''

"باغی ہوکر بھی میرا پھی بیں نگاڑ کیں گے میں تو تمیز سکھا کر ہی دم لوں گی بڑا مشکل دورگز ارا ہے اورگز ارر ہی ہوں۔ عارش میں نہیں چاہتی میرے بچوں کی بیویاں بھی میری طرح جوانی میں ہی عمر رسیدہ ہوجا کیں۔" مجڑ ہے سرتاج کوشعور کے پالنے میں کھلا کھلا کراس کامنہ تک جاتا نوالارک گیا۔

''ہنہہ ۔۔۔۔ جیسے تم نے ہی تو مجھے اٹھنا بیٹھنا سکھایا ہے۔'' اس نے سر جھٹک کرطنز پر انداز میں اسے دیکھا جب بچھنہیں تھا میرے اندر تو مولوی صاحب کی نگاہ کیول جھ پہآن رکی تھی۔ ڈھونڈ لیتے اپنی تمیز دار بیٹی کے لیے کوئی تیز دار میم کا دا ماد کاش ۔۔۔۔''

''اس مشکل کام کا ہیڑہ میں ای وقت اٹھالیتی تو آج ان تین بچوں کے خمیر میں بھی نقم وشائنگلی کاعضر ہوتا۔''وہ تیزی سے برتن سمٹنے لگی۔

"لو تھوڑا بہت عضرتہارا بھی تو آتا چاہے تھا نال
یکے کیوں تہاری اوصاف حمیدہ سے محردم رہے۔" مزاح
تو صددرجہ مکدر ہو چلا تھاوہ منظر ہے آؤٹ ہوگی اس نے
ہے حداظمینان سے چکنائی والے ہاتھ دستر خوان سے
صاف کیے چربھی دل بیں بھراتو پردے سے انگلیاں جڑ
تک صاف کیے پھربھی دل بیں بھراتو پردے سے انگلیاں جڑ
تک صاف کیں بچ جانے والی صاف پلیٹوں کواو پر نیچ
گندی پلیٹوں کے ساتھ منسلک کیا پانی کی بوتل کومنہ لگا کر
پیا اور قدرے او فجی ڈکار کے ساتھ انتظام کی آگ کومرد

کرتے ہوئے بائیک کی چائی اٹھائی اور نکل گیا۔
''جارہا ہوں۔' جاتے جاتے گیٹ کو بھی کھمل کھول
دیا کہ وہ خودسے کر بند کرنے کی زحمت سے دوچار ہودہ
بلی کو دودھ دینے نیچا کی تو دیکھا گیٹ پوری طرح واہے
ال خراب حالات میں گیٹ کواس طرح مجھوڑ دینا حماقت
ای ہوگتی ہے۔ پیٹانی کے بلوں میں اضافہ ہوا جلدی
سے مقفل کر کے پلٹی جب تک بلی اپنا کام کر چکی تھی پیالہ

گودتی رہتی ہے۔ ان کواسکول چھوڑ کرآنے تک دونوں کا دسترخوان لگ چکا تھاسلیقے سے سجاسنورا سبزی کی بھجیاء آملیٹ، چائے ، پراٹھے سب ہی کچھ موجود تھے۔

''بچول کے ساتھ اتناروڈ ہونا مناسب نہیں .....تھوڑا سافری ہینڈ دیا کرو پیچاروں کو۔'' نوالہ لیتے ہوئے اس نے دل کی بات کہہ دی وہ چپ چاپ ناشتہ کرتی رہی انہاک میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑا اس کی بات کا جواب دینا شاہد مناسب نہیں سمجھا تھا پتانہیں خود کو کتی عاقل و باشعور گردانتی تھی۔

دین کھ کہ رہاہوں تم سے شاید قدم پر مجھے نیجا دکھا کر اپنے مزان کی تسکین کرنا چاہتی ہو۔" اس کا اظمینان اپنی مردائی پر ضرب محسوس ہوا تھا جوابا بہت دکھ سے اس نے دیکھا تھا۔

'آپ کی جھے سے کوئی پیدائش دشمنی نہیں کوئی ذاتی رجھ آئیں کوئی باغیانہ ہتک نہیں آپ کے خلاف پھر کیوں میں آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کروں گی آپ میرے شوہر ہیں مقام بڑا ہے آپ کا پھر کیوں اسے کم ترکرنے پر تلے رہے ہیں۔''

"میں کم ترکردہا ہوں جبتم اپنے آپ کوکوئی اعلیٰ و
ارضے چیز بیجھنے لگوگی تو میں خود بخو دیست ہوجاوں گا۔"

"میں کیوں مجھوں گی ایسا بچوں کوشعور و آگی دینا
مرے بھلے سے بازر کھنا قدم قدم پردوک ٹوک کرنا ماں
باپ کے فرائفن میں ہے بے کھونے بیل کی طرح آئیں
چھوڑ دینا آج اپنا کل کو دومروں کا نقصان کرانا ہے اے
آپ میری ذہنی برتری کا نام نہیں دے سکتے۔" اس کی
ستوال ناک کے نتھنے بھولنے گئے ہروقت غصہ کرکے
خوب صورت چہرے کا بیڑ ہ غرق کرلیا تھا اس نے ساکھ
خوب صورت چہرے کا بیڑ ہ غرق کرلیا تھا اس نے ساکھ
کے ارد گرد بھی شکنیں نمایاں ہونے گئی تھیں با کیں سائیڈ
سے ایو کے کنارے پر بھی ایک شکن اپنا نشان چھوڑ رہی

"يار يج بى بين مارى تبارى عقلون والي نين الله اكروه على يزى بين كر ماري الموسطة من الموسطة من الموسطة من الموسطة المو

قیاس یمی تفا که متیوں کی شخصیت منظم سمت میں استوار كرنے ميں كامياب موجائے كى تاكه كجھاتو ذہنى آ زادی ملے گی کیکن بیرخام خیالی ثابت ہوئی بچوں کو تمیز وار ذمدوار بنانے کے لیے ہروقت زبان کوروال ووال رکھنا تھا جوعارش کونا پہندتھا اے بتانہیں تھا کہ بچوں کی اجزاءتر كيبي ميں باپ كى بے پروائى اور دُھٹائى شامل ہے ای خیال نے تھوڑااے پست ہمت کیا پھرآ تمدنے بھی كمركس لي كدابھي ولي مٹي ہےاہے من پيندروب ميں ڈھال لے کی گندھی مٹی میں صبط کے آٹسو بھی شامل ہو چلے تقے لتی ریم تھا کہ عارش مجڑی شخصیت کا ما لک ہے دکھاس بات کا تھا کہ اے اس خای کا احساس تھا نا شرمندگی البته غیرومه دارانه کام میں بچوں کی پشت بناہی بھی کتاب ہات اس کی مربراا دے بوجھ کودگا کردیے کے لیے کافی تھا کہ اس تعمیری کام میں وہ اکبلی ہے۔ اس دن می علیده اس سے خیب کراملی کھاری تھی اِسے تھٹی تھٹی خوش ہو جاتھی پر مجھ نہیں آرہاتھا کہ كسست سية ربى ب عارش بورى طرح مهنمك موكر تيز واليوم پراينا پسنديده حالات حاضره كايروكرام ويكھنے میں مصروف تھاوہ بھی کوئی کتاب پڑھار ہی تھی بھی تیزآ واز ير ڈسٹرب ہوكراہے كھورتى كيكن وہ ماحول ہے قطعی لا تعلق ہو کرائی بوری توجہ جاوید چوہدری پر مرکوز کے ہوئے تصاور تنوں بے لیپ ٹاپ پرکوئی کیم کھیل رہے تص كميلهي ي خوش بونے حسات بيدار كرديـــ " بيشى تشى الميل كهال ساآراي باس نے ناول سے نظریں ہٹا کر بچوں کی طرف و یکھاعلیدے نے جلدی سے دونوں ہاتھ کودیس چھیا لیے دونوں بجے بننے لکے تصاس کی رحمت سرخ ہورہی تھی آ تھوں میں یانی

بجرابهوا تفاساتهه بونث اورناك بعي قندهاري اناركي طرح

" پتانہیں ممایہ" پہلی آ واز اس کی نکلی پتا تھا نا کہ اب چوری پکڑی جائے گی۔

"تم ائن سرخ كول مورى موسى عارة رما ب

جیے تیسری جنگ عظیم بہیں چھڑی ہوادراب اس سانح کے باقیات بے ہوں رات اس نے کھائی کا سرب نی لیا تفاصیح جلدی اٹھنے کے چکر میں نیند بھی پوری نہیں ہوتی می اس لیےجم بعاری بعاری اور چکرا لگ آرے تھے کسی بھی کام کوار حورا چھوڑنے کے حق میں بھی وہ نہیں تھی كيونكدايك بيج تك بجول في اسكول سي بعى آجانا تعا جب تک ریجند ارایک چن کی صورت میں ایسے بدلنا تھا كهانا يكانا تفاخود كوبهى صاف مقرى لك دين تقى كيونك بچوں کے آتے ہی کپڑے چینے کرنا، یو بیفارم ٹائی،شوزکو ائی جگدر کھنا ہے جی کرمنہ دھلانے یا نہلانے کا مرحلہ شروع موجانا تعاليه مين رام كمال-

جینا وہ روغمن کے کام مقررہ وقت برانجام دینے کی عادی تھی اتی بی آنهائش ضانے اس کے مقدر میں تحریری تھی۔نصیب کی تخی ای وقت نہیں سنج مندی سے دوجیار مولی جب شوہر مار پیٹ کررہا ہو یا گھر میں فاقوں کی نوبت چل رہی ہویا ساس نندیں اینے اپنے جھے کی کار كزاريان بهوك سريرتفوب كرتماشاني بن بيشي مول\_ ہر سہولیات کے میسر ہوجائے کے باوجود ذہنی سکون کا فقدان بھی کڑے امتحان سے ممنبیں ہوتا آیک کھریس رہنے والے دوفریقین کا ہم مزاج نہ ہونا بھی کسی حساب كتاب والے كثرے ميں روز اور ستفل كھر ابونے كے مترادف ہوتا ہے بیرکڑا وقت اس پر چودہ سال قبل آیا تھا جب عارش کے بہترین اوصاف کی پرتیں تبدور تبد کھلنے محی تھیں لگیا تھا مال جی نے پیدائش کے بعد صرف رو پید كمانے كى تھٹى چٹائى تھى زمددارى كس چڑيا كانام ہے بيد بتانے میں انہیں شاید محنت لکتی تبھی جھوڑ جھاڑ کر ملک عدم روانه مولئي اس كي مخصيت كي نوك يلك درست كرتے كرت الكليال فكاربو جلى تعيي كم تين معصوم نونبال انے اسے حصے کا وجہ مینی اس کی گودیس چلی تے اس كى توجه بث يى اور ده معصوم كيهاور ببك چلا جيسك كلال مين كم علطي يرمر عاب يج كواج الك مزات بر طرف کردیا جائے۔

الألكال مجاب السارة

ہے سمجھایا جاسکتا ہے تنہیہ کی جائےتی ہے بھلے اور برے کی۔ پتا بھی ہے نیچے پیسوں سے بھی اچھی چیز ہیں خرید عے پر بھی آپ نے .....

"منع كيا تفاراس نے وہيں پرروناشروع كردياجب ہاتھ میں میے پکڑائے تب اسکول کے اندر گئی۔ "آپ کی مزوری جوال کے ہاتھ آگئی کررونے ے آپ مستلم کردیتے ہیں اس کیے آج بھی پھیل کئ تحق لوآ غازيس بى مونى جاسينان،آپ كوچاہے جب بدراتو ل كو كهاستى بي تومير بدماغ ير بتعور ب كى طرح اس کی آواز ضرب ویتی ہے اس کیے میس کہ میری نیند خراب مونى ہے صرف ميسوج كركه ميرى بحى كا كليجه دكھتا

بعديس آئى بكريس كى مدوهرى كاصلب "تم ہر بات کا رخ میری طرف کیوں موڑنے کی كوشش كرتي مورجي اور بھي تو اچھي چيزين خريدتے ہيں یں نے تو الی خرید کرئیس دی گئی۔ " دو فوراً سیدها ہوا۔ "اس لیے کہ ہر بات ہر ڈھٹائی کے چھے آپ کی

موكا كمانس كمانس كرحلق بن خراش يزائي موكي ليكن مجهة

كاركردكى كہيں چھپى بيتى ہے۔آپ پييوں سےاس كى محی کرم کرتے نہ پیکتر مہ گندی چیزیں کھائی بہتو بھی ہے

" يى تو مى جى كىنى كوشش كرد ما مول يديج ب عقل ہوتے ہیں تم نے ناحق خلفشار پیرار کھا ہے آج نہ کل کھانی تھیک ہو ہی جائے گی کیکن تم نے ہروقت ماحول كوخراب كرن كالمحيك لياب است ندتم سدهار سنتى مونا مين بس تم اسيخ آپ كو تعيك كرلوسب تعيك الوجائے گا۔"

"آپ کے خیال میں، میں اسے گندی چزیں کھانے دوں۔ عارش اس کے کھانتے وقت آ ب تکیہ كانول يردكه كرسوجاتي بين يريس اس كى تكليف وكيهكر سونہیں عتیٰ کیسے باپ ہیں آپ جو بیجے کی بیاری برصانے کوفروغ دے رہے ہیں یا آپ کو ڈاکٹر اور

كيا-"وه الهيميمي ال كي ابتر حالت و يكيرك " بزار باركها ہم خرب کے بعد سوجایا کروکیکن نہیں کیم کھیل کرہی سونا ہے۔آ مصیل کرور ہول۔ تو ہول۔ وہ ان کے یاس جالبيتي ليكن عليفه كم اته عصوف كي في محمرا و کیم چی تھی۔" اور پرتمہاری الکلیاں کیلی کیوں ہورہی ہیں تم کچھاٹی سیدھی چز کھارہی ہونا۔" فورا سے پیشتر نیے جھک کراس چھوٹے سے ربیر میں لیٹی چیز اٹھالی مریج مصالح میں تعمری المی کا ملغوبہ دیمنے ہی اسے ایکائی آ مئ ایک ہفتے سے علیور کا ٹائسل برھا ہوا تھا سلسل کھانسی اور بخار بھی تھادوائی بھی اثر نہیں کردہی تھی۔

''اب پہا چلائم صحت ماب کیوں نہیں ہورہی۔''غصے ہے وہ بھرائی۔" کہال سے طلبہذ ہر مہیں میں برہیز کرا كر تفك كى اورتم بات مان يريي قادر تيس، پرسول بھي تمہارے ہاتھ سے چوران لے کر چینگی میں نے اور آج اس سے زیادہ مہلک چیز تمہارے ہاتھ لگ گئے۔"اس کے كان جو تصنيح تو قل واليوم سميت اس في جو كلا معار نا شروع كياتوجاويدجو مدرى كيأآ وازكهيس اورجاسوني

"كمال سے لائى سامى تم ميں تو تم لوكوں كو باہر لكلنے مہیں ویتی چرکون فراہم کرتا ہے بدائی سیدھی چیزیں

ومما .... میں بتاتا ہول .... آج پیا نے اسکول جاتے ہوئے جو میے دیے تھے تو اس نے اسکول کی بوا عاطى خريد لى اور يرسول بھى يمي كيا تھا۔"

'' کیا..... پیسے کی کیاِ ضرورت پڑھٹی میں جو کئے ہا کس تیار کرکے دیتی ہوں تم لوگوں کو وہ کہاں جاتا ہے کیوں ویا بے نے بیے عارش "اب کے توپ کارخ اس کی طرف تقار

" المستقى تصانبول نے " بيزاري سے جواب دے كردوباره اي بيروائي سے تى دى كى طرف متوجہ وكيا اس كادماغ سلكني لكا

" يج زهر مانكس كاتو آب جان چيزانے كے ليے زہر فراہم کردیں کے۔ عارش بچوں کو ڈاٹنا بھی تو جاسکتا

شايداس كى وجدية مح تقى كداولا دكى تربيت كامعامله انهول نے بانٹ رکھا تھا ای می کے زم زم ہوا کے جھوگوں میں ا پی خوشی گلوآ واز میں قرات سکھا تیں تو بابا ان لوگوں کو بختی من جگانے کافریضیا نجام دیتے ان کی آواز کی تحق سے کے ارول بہنیں بستر چھوڑ چکی ہوئیں اسکول کالج جانے کے کیے۔ای ناشتہ تیار کرتیں توبابا جب تک ان لوگوں کے سر برسوار ہو کراسکول بیک شوز کی تیاری کرا چکے ہوتے اس کے بعد جاروں بہول کوایے اسے مقام پر چھوڑ کروہ خود ا کیڈی رورانہ ہوجائے شام کوان کی واپسی تک تھی ہوتا کہ اسے اسے کام ممل کر لیے جا کیں تا کہوہ دین کی باتوں ے الہیں متنفید کریا تیں، جارول بہیں سر پردو پٹالیے ان کا محقر مر براثر خطب منتن فی مغرب کی نماز اوا کر کے رات کا کھانا یکا تیں اس اٹنایش ای آ رام کرتیں یا اپنی من پند کتابیں برصیس سونے سے سلے سورة ملک اورسورہ واقعد كى تلاوت معمول تكى ـ

تنی پُرسکون زیرگی تھی دونوں کے اٹھائے گئے تربیت کے خوب صورت ستونوں کے جاروں پرورش یا ربی تھیں باباامام منے جمعے کی نماز کے بعدان کا خطبہاتنا پُرِتا ثير ہوتا كه كھريلو كام كاج ميں مشغول خواتين بھي مانكيك سيءآن والى ان كى آواز يركان دهرتيس خواتين ان کی دینی معلومات کے پیش نظر دین دونیا پر بنی سوالات بھی ان سے پوچھتیں مردحفرات بیسوال ایک د تعے پراکھ كر أنيس يين كردية تے اور وہ خطبے كے بعد إن سوالات کے تسلی بخش جوابات قرآن وحدیث کی روشنی میں سمجیاتے کہ سب ہی فیض باب ہوجاتے وہ سب سے چھوٹی تھی پراس کا فخر بہت بلند تھا کہ وہ مولوی تنفیق الدين كى بي ہاى دلى وروحانى راحت تلےزندكى بہت آسودہ تھی تین بہنوں کی شادیاں ہوئیں ای قبر تلے جا سوئيل اب وه محى اور بابا \_ نتيول ببيس اين اين سِرال مِين إلى بن خوش مين خوش اور قائع تحيين أين ايني زندگی میں۔ کیونکہ بابانے رشتے کراتے وقت اینے " بجصاب کھا چھا برامحسوں نہیں ہوتا۔ اچھی لکتی ہے صرف تمہاری خاموثی جوشادی کے اولین دنوں میں تم نے اختیار کی تھی پانہیں کس طرح ..... سی کھے کہدرہی ہو مزاج کے استے فرق کے بعد ہاری شادی مہیں ہوئی حاسي تقى- "وەچىكھاڑا تھانىچىنى ئىيساس كادل بھى سېم میا تھا۔" کسی بل جوتہاری تقریرے میری جان خلاصی ہوگی ہو۔ زندگی عذاب بنار بھی ہے تم نے میری کس بل لگا ہواس گھریس قرارام کی کوئی چیز ہے۔ "اس نے یائی کی بوالمنه علكائى باقى كاريث يريح دياجواز هك

" كتاسكون تعاميرى زندگى ميں كي كهاہے جن كے ماں باپ جبیں ہوتے ان کے فیصلے اس طرح غلط موجایا كرتے بيں مولوي شفق الدين كى بيٹي كو بياہ كر لاتے ہوئے سوچا تھافہم وفراست کے اثرات ان کے گھر کے کونے کونے کومنور کرتے رہیں کے لیکن یہاں تو اتنی تجھداری نظرآتی ہے جونہ نگلتے بنی ہے نہا گلتے۔ کھر کو كمرريخدواسكول بالوغورش شهناؤ"

يجاينات كمرول مين كهبك ليعتصاب وه دو نفول رہ مجنے تھے ہمیشہ کی الرائی الرفے کی۔ باہر برکھارت ا پی جوبن پر می جس میں وہ اندر بیٹی بھیگ رہی تھی ہول لگ رہاتھارگ و ہے میں اترتی شنڈک کے باوجود کی نے برف کی سل براس کا وجودر کھو یا ہو محبت اور توجہ کی خرم كرم جادر على ليشينے كے بجائے۔

" کی او بھیتاوا مجھے بھی ہے عارش کہ کاش میں مولوی شفیق الدین کی بیٹی یہ ہوتی کچھاتو بے پروائی میری فطرت كالجمى خاصه موتى اس ميس ميراني سكون تفااور ميس تو بہت مجھ دار اور معاملہ فہم تھی ہے جھگڑا ہم دونوں کے ج شاید علطی میری بی ہے میں کچھ زیادہ بی ادورری ایک كرجاتى مول كاش مين بھى اوورول كى طرح بجوں كے ہر جائز یاجائز قدم برآ تھیں چانے والی موتی۔ایا ماحول تو بهي تبين ويكيما تقار" اي اور بابا من بهي الرائي ہوئی تھی ای معاملے فیم تھیں اور پر سکون طبیعت کی مالک ماحل اوران کے مواج کورنظرر کھا تھا اس کی باری میں بابا ١٤٦٠ - ١٤٦٠ - ١٤٦٠ - ١٩٠١٧

آئیں سب کھا گندہ ہور ہا ہے۔ 'اس کا قبقہداس کے حوصلے کوسمار کرنے لگا۔

ے واش پیس تھیز دیتا کھل بغیر دھلے کھالیتا۔ بیڈ پر بیٹے
کرکھانا اس کی عادت تھی جس کے نتیج میں روز بیڈشیٹ
اے چینے کرنی پڑتی وہ پھیلاتا ہی اتنا کھانا کھا کر ہاتھ
تولیے سے پونچھ کر بہجاوہ جاہوجا تادھونے کی زحمت بھی
نہ کرنا۔ سمجھانے سے بھی بیس مجھتا بحث طول پکڑ جاتی ،وہ
اندرہی اندر جھنجلائی ہوئی کیفیت میں رہنے گئی تھی سارا
دن اس کی پھیلائی ہوئی گندگی سمیٹنے میں گزرجا تانفیس اور

سلجی ہوئی طبیعت کو برعک ماحول ملاتھا۔
اے سدھارتے سدھارتے جب سلجھاؤ کا کوئی سرا
نہ ملا تو اس کی گود میں پھول مہمئے گئے، ذمہ داریاں اور
بڑھ کئیں، ایسے میں اور بو کھلا ہث کا شکار ہوجاتی جب
شوہر کی طرف سے امید کی کوئی راہ نہ یاتی۔اس کی بدھی
عروج بڑھی تین بچوں کے گود میں آنے تک وہ قصد کر پھی
میں کہان تینوں کو عارش کے روپ میں نہیں ڈھالنا ہے
ورن کی اور کو یہ سارے دکھا تھانے بڑیں گے۔اندر ہی

بہت ضعیف ہو بھے تھے ذہنی وجسمانی طور پر بھی تھک سے سے گئے تھے اس لیے تن تنہا عارش کارشتہ کی کے توسط سے اس سے جڑ گیا جس کی شرافت کی گواہی سب نے ہی دی قبی اس کے درد کی وجہ سے مجد آ ناجانا بھی دشوار ہو گیا تھا انہوں نے گھر پر ہی درس و تدریس کا سلسلہ شروع کر لیا تھا اوراس کے بعد نڈھال ہوکر سوجاتے شاید انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد پالیا تھا ان کی ذمہ داریاں انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد پالیا تھا ان کی ذمہ داریاں پوری ہو بھی ہیں کیونکہ آئمہ کی مرتبہ وہ مزاج اور ماحول کے چکروں میں بیس پڑے ہے۔

زعد کی میں سب کچھ محبت ہی جیس ہوتی لا پروائی بے نیازی کے خار میں جنم لینے والے چھول بھی کملا جاتے میں اپنی جوہن کھودیتے ہیں تاز کی مسار ہوجاتی ہے پھر م جنیس رہ جاتا سوائے ایک بے جان وجود کے ساتھ۔ عارش بے بروائی اور برتہذیبی کے سب نظیرنہ نے والے جوابرے آراستہ تھا وہ خود بہت نفیس طبع تھی ایک تھے کو بهى ال كيمناسب مقام يرد كصفوالى اتى غيرمنظم زندكى و مکھ کر بو کھلا گئ شادی کی دوسری ہی صبح وہ صوفے پرسلیر يہنے سنم دراز تھا پورا كمره بي ترتيمي كا شكار كيلا توليداس ك برابر بيذير يراتفاآ كم تحلة بى است بهلا جهتكالكاتما شیروانی کیڑے سلیم شاہی تھےسب کےسب ادھراُدھر لڑھکے ہوئے تھے ای اثنا میں اس نے فرج سے جوں تكال كركلاس ميس بحراجو چھلك كرصوفے يرجى جاكراتھا جس کی ایسے قطعی پروائیس تھی مزے سے جوں کے سب كيت موسة كن الحيول ساسيد يكمااورمسكرادياوه بربزا كرانه بيقى اور كمره ترتيب ديي كلى\_

"وہ سنیے۔" سمجھ نہیں آیا کس طرح اس کے سلیرے کراہیت کا اظہار کرے۔ عارش متوجہ ہوارات کے مٹے مٹے میک اپ کی چک اب تک چہرے پرتھی غلافی آ تھوں پر پکوں کی جھالر جھکی ہوئی تھی۔ "جی بولیے۔" دلچیں سے اسے دیکھا۔ "آپ نے ہاتھ روم کے سلیرز کمرے کے اندر پہنے

اپ نے باتھ روم کے میپرز مرے کے اندر پہنے مسمی کہان مینوں کو عارش کے رو ہوئے ہیں ساتھ صوفے پر بھی دراز تھے پلیز انہیں اتار کر ورنہ کی اور کو بیر سارے دکھا تھا معالی میں ساتھ صوفے پر بھی دراز تھے پلیز انہیں اتار کر ورنہ کی اور کو بیر سارے دکھا تھا كاراس سفريس حوصل فيمين لينے والا اس كاشريك سفراق تھا حوصلکی فراہم کرنے والا کوئی نہ تھا۔ رات کے ایک بجے وہ کمرے میں آیاس کی طرف نگاہ بھی نہ کی اور رخ موژ کرسو گیا۔

بابا منول مٹی تلے سوتے ہوئے اس کے حصے کی محبت، بفكري بھي دفنا كئے تھے بارش كى كن من كن من بوندين اس كي محمول سے كردى ميس ،اراده معم تعااب اس سے کی سلطے میں بحث نہیں کرے گی بچول کی تربیت کی ذمہداری اگر خدانے اس اکیلی کے حصے میں سونی ہے تو خود ہی بیسب بھلتے گی۔اب دونوں کے ورميان كوكى بحث نبيس موتى كوكى بات بحى بهت سوج سجه كركرتي جي بال بنيس بس انبي الفاظ كي تكراريس زعر كي بسر ہونے لگی تھی جیرت تھی کہ عارش کواب اس کی خاموثی مسلکتی بھی نہیں تھی کوئی شرارت کوئی جا بہت کچھ بھی واس كيرنه تفاابتدائي جؤل خيزيال مفقود بوكئ تفيس وه اصلاح كارى تووه باغى موكيا

وهلا برواتو تفابى اس كى طرف سے بے نیاز بھى موكيا تفا۔ النجی دنوں اس کی ڈریٹنگ پر توجہ پڑھ کئی می۔اس ے جانے کے بعد بھی مرہ پر فیوم سے مشک پاررہتا۔ ٹیکرزے کی بینٹ،شرٹ سلوا کرلایا تھا۔ بالوں کی کہیں کہیں سے جلکتی جاندنی کو بھی کلریہے دھکیلنے کی سعی کی مھی۔اے خوشگوارٹی جیرت ہوئی تھی۔من آ مگن میں آس كے جگنو جھلملانے لگے تھے كہ شايداس كے شريك حیات نے اسے پیچان لیا ہے آس کا تھویا ہوا مقام اسے ملنے والا تھا جواس کی بے نیازی تلے جانے کب سے مساربور بانقار سو محف كعليان بعر سے لبلهانے كو تيار تھے اس کے جاتے سے جلدی سے رسٹ واچ تھائی، حیکتے شوزجوسا من ر کھاتواس کے لب ملےاورات بے جان كرنكئ

"اتنى پريشان نه ہو ميں سب پچھ لے لوں گا، يج تیار ہو گئے؟"اس کے چرے پر چھائی چک کملا گئی جو 11/16/500

اندراوٹ چی تھی بحث کر کر کے زیان کی ساری کر ہیں بھی کھل چکی تھیں لیکن ابھی ایک کمبی مسافت پڑی تھی حوصلي يبيهم يتان عارش بنابنا بإبث دهرم ملاتفاليكن اس كے تيوں يے بھی شايدخون كى كشش كا شكار تھے كہ كوئى بات آسانی ہے بھتے ہی ہیں برسے ایک نی امید کی کرن آ کچل کے بلو میں جائے اٹھتی کہ آج کوئی نی اور اچھی بات بچول وسمجهاؤ كى جيسے كوئى طفل يودے ميں كوئى نئ کونیل ما خوش رنگ مجلول دیکه کرسرشار بوجائے پرامید -572902

ہرمنے ای بک بک جھک جھک کے ساتھ طلوع ہوتی بھی بھی تو بدگرانی کی الیم اہمتی کہ تھوڑی دریتک نے اورسوے رہیں بھلے سے اسکول سے لیٹ ہوں تو ہوں، منے کی منٹری مست بکوایش تلادت کرنے کا لطف ہی كجحاور موتا لكنابي حرندتوفي تواجعاب بل مجركو خودغرض موجاتی بچوں کی سوئی مولی معصوم شکلوں برنم آ تھوں میت بیار کرنے جمعتی تو وہ بیدا ہوجاتے پھروہی بچوں کا دريتك كندے منه سميت ألى وى آن كرلين اور جب ده ناشتہ تیار کرکے فارغ ہوتی تو وہ ایک ایک کو سیجے تان کر برش کرائی مندوهلاتی ہر ہر کام پر الجھنیں تھیں ہر ہرراہ یہ

وہ جب تک عرب سے سوتا رہتا اس نے آج تک بچوں پرایی متنیں ہلکان ہی نہیں کی تھیں کسی کوغلط باتوں يرسرونش فيس كي كي كو بدايت جيس دى وبرى ذمه دارى ہے وہ جسنجلا چکی تھی بھی بچوں براس کی چی نکار پر بھنویں سكير كرويكما بحرمست بحرى نينديس كم موجاتا لي بحركو کسی خوش وخرم جوڑے کودیکھتی تو ایک احساس زیاں بورے وجود کو لیسٹ لے لیتا ہے فکری کی محبت بھری زندگی تواس نے بھی گزاری ہی نہیں تھی بل بل محبوں کی خوش یو میں محور رہنا کیسا ہوتا ہے ہیں پچھتا واتشنہ کبی میں ڈھل چکا تھا۔روز کی کل کل نے محیوق کے دیپ کو بھی ممانے بر مجور كرديا تفاحبت كأآس كهيل اورجاسوني تقى اب وایک بی عزم تفاقیول کوایک مظلم انسان بالے

حجاب ۱39 سنومبر۲۰۱۱م

بی اس نے زیب تن کی تھی ملبوس تھا ڈھیر ساری پر فیومز میں بھی خودکو لپیٹا تھااس کی پشت آئمہ کی جانب تھی تھوڑی دير تك نكامين معارف ال كي بشت كوف يقين نظرون ہے تکے کی پلکیں جمپکنا بھول گئ تھی اندر سے وہی عورت نکلی جواکثر اے بالکونی میں بےزار چرے کے ساتھ كيڑے كھيلائى نظرآتى تھى بھى جو دونوں استضے نظر آجاتے تو جانے کیوں اس کے چیرے کے تاثرات عجیب سے ہوجاتے تھے اور سر جھٹک کریاؤں زمین پر مارتی اندر چلی جاتی تھی، جیسے ان دونوں نے کوئی گناہ کیا ہویااس کے حق پرشب خون مارا ہو، قدیر فرہی جسم اور موٹے نقوش وائی وہ عورت جوان ہی تھی بس ای صحت مندی کی وجہسے چھادور تحلق

'' پیابیا کیوں کرتی ہے کیوں عجیب انداز میں دیکھتی ے فی باراس نے عارش سے دریافت کرنے کی کوشش کی تقى سائكوكيس كتى ہے۔ "وەنسا\_

"شايدكونى بريشانى باس كمريس-" مجمى خود يعاخذ كرتابه

اورایک دن وہ کن میں جب علید کے لیے نو والر بنا رای سی تووه جائے کا کپ لیے یا ہرتکل آیا تھاوہ بھی فارغ ہوکراینا کب اٹھائے ادھرہی آ کئی تو دیکھاوہ مورت چیز ربیقی بظاہر کسی میگزین کا مطالعہ کردہی تھی پر چم ہے کے ول آویز تاثرات بتارہے تھے کہ کوئی دلچسپ فلشن کی اسٹري کی جارہی ہے اے ویکھتے ہی مزید چرے کے آ مح ميكزين كرابيا-

"جب سانے وہ خانون ہیں آپ یہاں کیوں كفرے ہيں۔ "اس في سرسري طور پردريافت كيا۔ "ميل تو الجي بى آيا مول ينج گاريول كو ديم ربا موں۔ بچوں کے کیم کوانجوائے کررہا ہوں پا بھی ہیں چلا سامنے کون ہے بہت شکی عوریت ہو بھٹی تم۔'' "میں کیوں شک کروں گی۔"اس نے عام سے لیج میں یو حصاجانے پر بیرمیڈل کچھ بھایانہیں۔ " ہوسکتا ہے وہ عورت ہی ماسنڈ کردہی ہوکہاس کے

"بال بس دوده لي رب بال" مرده ليج مل كبتى كمراء سي تكل آنى - جابت وحاجت سب حتم بوكي هي بہت دیر تک ڈائنگ ٹیبل پربیٹھی ایک ہی زاو نے بر کھھ سوچتی رہی،خالی خالی ہاتھوں کود یکھا بےسودنظر آیا سب كجهدكيا چوده سال كى رياضتول كالمجهه صانبيب، كيا تحبتوں ک طرح رشتے بھی شام کے تھے ہارے پیچی کی طرح ارجائيس محاس كتجد عطواليت بكر محق تلاوت كرت كرت المحسن م مولى جاتى تحس

جانے کیول محسور ہورہا تھا کوئی بہت بری آ عظی آنے والی ہے جواسے خس وخاشاک کی طرح اڑا کرلے جائے گی بچول کوڈانٹے ہوئے بھی دل کانیتا سائے سے بھی ڈر لکنے لگا تھا انبی دنوں تیار ہوتے ہوئے عارش کی محنگناہٹ ریمورٹ ہاتھویں میں لیے بظاہرتی وی دیکھتے موئے لیکن کسی اور دنیا میں اس کی بے خیالی اس کے اندر کا خوف برد حا گئی اس مہین سنائے میں خدشات کے ہزاروں ہاتھ یاؤں اے دبوجنے کے لیے برھ رہے تصال سے س مقام رفعظی ہوگئ تی سوچنے پر مجورتی بچوں کو بھی بے دھیاتی شن پڑھاتی بل بل ہدایت ہے نوازتی آئمکواب بچول کی بوی بوی غلطیال نظر بین آئی تخمیں انہیں سب میں منیب کا فرسٹ ٹرم پوزیشن کے بغیر عمياس فسربلان يراكتفاكيا حزيل كقريب سانى وی و سیمنے برگلاس لگ سے اس نے فورا گلاس کا آرور دے دیا سی جھی آ تھوں کے مکن خطرے کے پیش نظر سی ہدایت ہے جیس نوازا۔ \*

كونى بھى كارىكرى كام بيس آئى\_\_يسود كئيس اس كى كوششيس صلاحييتي اورمولوى شفيق الدين كي بيثي كالخرجهي منی میں ال کیا ، کرکٹ کی طرح اس کا رنگ بدلنا بھی کام نه آیاعارش دوسری لین کی سامنے والی بالکونی میں کھڑ انظر آیاال کے سیلے کپڑے التی ہدوالتے ہاتھ ساکت ہو گئے أيك ليح كوتو بصارت كادهو كتبهي محسوس موايا جان بوجه كر بهى خودكود هوكا دينے كى ايك سعى اوركى ليكن بيفريب تہيں تفاجینز کی پینٹ اور بلواور فان دھاری دارتی شرث جوآج محبتوں کے پُرسکون تصور میں وہ گھری ہی کی گھی چوده سال اس کی اس کی غیرمنظم اور غیر مربوط زندگی کی تذر ہو گئے بیج بھی اس کی ذات کی کڑی اس کی طرح چکنا گفر امر باروہ معیمتیں بلوے باندھتی اور ہر بارے وہ كره كھول كرائي موج جيتے كھ نيے مجھ جاتے ہيں جيسے ماں باب ان کوسنیج ویہا ہی کھل دیتے ہیں لیکن جب اباب کی بے بروائی اور صب کا سمارال رہا ہواؤ بدر بندی ک لوجيس كبال سے كمال جا يہنجتي بيں اس كى الى شخصيت مسمار ہوگئی تھی۔عارش اوراس کی اولا دکی محقیاں سلحماتے سلجماتے وہ خود الجھ کی تھی۔ بہت ہولناک بیسناٹا تھانچ Ec118-675

کیکن اس کا دماغ سائیں سائیں کررہا تھا عشا کی اذان كب موئى پتانجى نه چلا دل و د ماغ بغاوت برآ ماده تصدات باره بجاس كي آمهوني جب تك وه وبارجي اورسوبارمری ہوگی۔ بچے سو چکے شھاس وقت وہ بیڈر ينم دراز موكرا بن يسنديده كتاب يرتهديني موتي تفي اس کے انتظار تک کیمن آج تو انگ انگ میں وحشت بحری مولی تھی وہ کھڑی ہوگئ وہ چھے جیران ہوا پھر نظریں جرا

د کیا ہوا، ایسے کیوں دیکھرہی ہوں اور پیکیا حالت بنائی ہوئی ہے تم نے "وہ سادہ ہی رہتی تھی لیکن سلیقے ہے بال بن ہوئے اور سادہ ونفیس کیڑوں میں ملبوس ہوتی پر آج اے ہوش ہی کہاں تھا آج توایخ سائے ہے بھی وُرلگ رباتھا۔

" كمال عا رع إلى آب آج كهزياده عى دير نہیں ہوگئے۔"آ واز جیسے کسی کھائی سے نکل رہی تھی۔ " كام سے والى لوثا ہوں اوركمال سے آ فس كے بعدایک دوست کو لے کراسپتال چلا گیا تفاحمہیں تو واقعی فتيتى فيسر مونا جا ہے تھا كى تھانے ميں۔ "إلى جب بالتقابل چور كمرا مو" كرى سانس

سكون كے لحات بيں أيك مردسائے كركيوں كعر ابوكيا ہمیں پڑوی کے چین وا مرام کا بھی تو خیال رکھنا جا ہے۔ " مير مينال مين اعداس چلاجانا چاسياكي مرد کو دیکھ کرمخناط اسے ہونا جاہیے وہ تو جانے کب سے انجوائے کردہی ہے میں تو ابھی فریش ہونے کے لیے يهالآ يامول-

"اسلام میں اس جرح کی کوئی مخبائش نہیں اگراہے بروانيس وآپ واحتياط كرنى جائي حيس اعدر" انشروع بوكس تتهاري وعظ اور صحتين عل ريا مول اندرتم بروفت ملاني مت بني ربا كرودهيان جس طرف تبيل بھی ہوتاتم اس جانب متوجه کردیتی ہو، مود خراب

جائز باتوں سے آپ کا موڈ خراب موجاتا ہے تو چلیں ہیں کرتی بہر حال اعرب چلیں بچوں کے ساتھ ال کر نی وی دیکھتے ہیں۔"اس کے باڑتے موڈ کا احساس موگیا تفاخوداس كالماته وكراند لكي آج وي عارش اس كى بالكوني مين كفرا تفادفعتا وه مورت نكلي اوراسي اندرروم ميس کے فی دروازہ بند ہوگیا تھا ساتھ جیسے اس کی سائس بھی جيے كوئى يراسرار درامه جب اسرار كي حدير ينجي تو يرده كر جائے اور باقی آئیدہ کی کلپ چلنے الکاس کاجسم ارتعاش كى زديس تفايجوں كوديكھا جنهنيں وه كل تك بحية محتى تھى آج لك رماتفاان سايناية ازهم شيئر كرك

"أخر أييا كول مواي" جسم سے جان جاتی رہی دماع ميس معيان ي علا لكس

كاش بيسب كحفظ موروابمه مورعارش آكرك كماييا كي تحريبي تهيس غلطتى مولى ب بات كهاور تھی یہ جوخطرناک مسم کاسیلاب اس کے تعرب بچوں اورخود اسے جاہ کرنے کے لیےآ کے بوھ رہا ہے اس پر عادش این سلی کے بند باعدہ دیے اس کے شانوں پراہے سارية نسوبهاد ياوروه مبيغ

"ياكل مين ايهاكب مول - يح كبت بين عورت ذات بہت علی ہولی ہے۔ 'اور وہ دوبارہ اپی زعر کی جی

.....نوهبر۲۰۱۲ 141 ..... سی کی خدمت داری سے اس کیے سی کوتے جڑتے دل کی بروا کیے بغیر نیندگی اتھاہ گھرائیوں میں اتر حمیا اوراس كي آ مخصول سے نيندكوسوں دور سى مدد كے ليے ول ميں غیر عورت سے ہدر دی کا جذب کھھنا یا وہ ہی جلدي جاگ جاتا ہے۔خطرے کی مفنی کہیں آس یاس نے رہی تھی کھے غلط ہونے کی حسیات سے عورت جلد واقف ہوجاتی ہے کتنی پُرسکون نیند تھی اس کی دو دن بعد ہی اس کا شوہر خالق حقیق سے جاملا ہجوم اس کے کھر اکٹھا تھاوہ بھی آفس ہے جلدی چھٹی کے کرآ عمیار "كتنى بية سرابوكني بده ايسي من تسلى كى شرورت

باے بعری و نیامیں الیلی رہ تی بے جاری دو بھائی ہیں یاس ہے کنارہ کش ہو چکے ہیں اپنی اپنی و نیاش مکن ہیں سبآئیں مے بھی تویل دویل کے لیے ایسے میں محلے دار کا فرض ہے اس کی ولجوئی کرنا۔"اسے کیا اس عورت كے سرے سائبان اٹھ جانے كاغم ہوتا جتناعم اپنے سر کے جہت میں چھید ہوجانے کا افسوں تھا۔اتنا پریشان بھی وہ اس کے لیے یا بچوں کے لیے بیس تھا جتنا آج وہ ال غير عورت كے ليے تعاب

" میں جا کر کیا کروں گی۔ آپ ہیں بادرد بنانے کے لیے جومرہم آپ رہیں کے میں اس فن ہے نا آشا مول-"اس كے لفظ لفظ سے زخم رس رہاتھا۔ "كيامطلب بيتمهاراء" ووكر بردايا\_

"مطلب ..... مطالب ہے تو آپ خوب آشنا مورہے ہیں عارش میں سمجھاؤں کی تو آپ ہث دھرمی ے اتکار کردیں کے بہتر ہے میں خاموش رہوں اور وقت کوائی جال چلنے دوں نامرادیاں اسیے حق میں کرنے کی عادى ہو چلى ہوں ـ

" ياكل موسَّى موتم ـ" وه غرايا \_" بلكهتم بميشه كي پاكل مو ساتھ بچھے بھی کردہی ہوئیں جانا تو مت جاؤیس تو جاؤں گا- " دائث كلف ككيسوث ميس ده تيار موكر جلدي مي نكل كيا بحول كوعلم بهى نبيس تفاان كى زندتى بيس كيا بلجل بيا مونے والل بود اپنی مستوں میں مست شے اور آئم او

"سامنےاس سائیکویس مورت کے کھر کیا کررے تصحبين وبين تواسپتال نبيس تفائياس كارنگ متغير موكيايا وہ اس خوش جمی میں تھا کہوہ اسے دیم جبیں یائے گی۔ "اوه .....احیمااس کے شوہر کوفائج افیک ہواہے بے جاری کے مرمردنام کی کوئی شے ہیں مجھے یہاں آتادیکھا تؤبلاليااسيتال لےجاتے جاتے وہ کو ہے میں چلا گیائسی کی مدد کرنابری بات او جیس "

د دنهیں بالکل نہیں دلجوئی کرنا بھی تو مدد ہی کی ایک قتم ہے گل سے وہ بھی شروع ہوجائے کی اوراس کا شوہرآ پ كادوست كب سے بن كياكل تك تو ميرے خيال ميں آپ کی جان پیجان بھی نہیں تھی۔"

" دو بھی کلیئر کی حمیس بتاتا او تم شکوک وشبهات کی د بواریں کھڑی کرنے گلق۔اس کیے تعور سے جموث کا سہارا لےلیا اب جب کہم نے دیکھ بی لیا ہے تو صاف صاف وجہ بھی بتا دی وہ اسپتال میں ہی ایڈمٹ ہے۔ دعا کرو صحت باب ہوجائے کوئی اولاد بھی جس کے سہارے بے جاری زعر کی بتائے گی بس سب الله کی مصلحت ہے خرتم کھانا کھالو۔"زبان سرف بے چاری کا ورد کردی می کل تک جواس کے لیے غیر می آج انسیت کی ایک نی شکل بے جاری کے روپ میں سامنے آئی

"کل ہے تو چکر کلیں گے۔"بے چاری کے شوہری عمادت ومدد کواسے کھانا دے کر بغوراس کے چیرے کا مطالعه كردى تقى أيك نئ تهلكه مجاديينه والى كتاب جو ہاتھ

ويلحوكيا موتاب أرتفوزي فاوجه كسيمس كي زعركي واليسآ جاتي باورسي كوتسلى وبعروسال جاتابية كيابرا ہے آئمہ دیکھوہم محلے داراس کے کام جیس آئیں مے تو انسان ہونے کا کیافا ئدہ۔ بہت ممنون تھی وہ کتنی عزت اور قدر بره حكى الى كانكاه ميستم تهيس جانتى ـ "اب وه بالكل غاموش ہوچکی تھی اس کے کہیج کی قطعیت و مکھ کر برتن كى مى ركد كروايس آئى دو كهزياده عى تفك چكاتما ١٩٤ ١٩٤ ١٩٥ ١٩٥ ١٩٩٠

ایناتی۔ کیااسے خبر ہوگئی تھی کہاب وہ سرنے والا ہے خبر ہو بھی جائے تو ایک یا گیزہ عورت کب جاہے گی کہ اتنی جلدی اس کی زندگی میں دوسرا مردآ جائے جب تک کہ کوئی مجبوری ندہویا حالات وواقعات ندستا نیں۔ یہ لیسی عورت تھی جوانی نسوانیت کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی برشب خون مار کئی تھی۔

وه شب توبهت ول وبلا وينے والي سي جب عارش كهه كرفكانها كماس كاانظارنه كري تجهني كيآج كون شب ہے وہی شب جوآج سے چودہ سال بل اس کی زندگی میں بھی آئی تھی جب اسے وہ اپنی ملکیت مجھی بیٹھی محى رنگ وخوبشو ليے يركيف فضامين بہت ہے وعدے وعهد موت تضاس وتت وه تحض انيس سال كي تحي بورهي آج بھی نہیں ہوئی تھی لیکن کسی نے اسے تھکرا کراحساں دلا دیا تھا کہ دہ بوڑھی نہیں ہےتو کیا ہوا محبت کے قابل بھی نہیں ہے۔قاتل کھات اپن گرفت میں لینے کوآ کے برم رے تنے ایک ایک کے سے ڈرلگ رہا تھا بھی اکیلے رات نہیں گزاری تھی آج تین بچوں کی موجود کی میں بھی خوف كاشكارهي\_

"بابا ..... كهال حلي كئة ب- كس يحوال كياتها مجھے ایک بے وفا کے ہر جائی کے کہاں گئی تھی میری ہاری آپ کی مجھداری۔" سسکیاں ایس بندھی تھیں کہ قرارنہ مل رہا تھا بیچے سو چکے تھے اب وہ تھی اشکوں کا مقابلہ كرنے كے كيے تن تنبايا بھى نه چلاتھا كررات كے كس پہرمنیب اس کے یاس آ کر بیٹھ کیا۔

"مما ....." ضوفشال نظرين الهائين \_" كيا ساري رات روتی رہیں گی۔'اسے کیے پتا چلاتھا۔'' بیمرف آج كى بات جيس اب توابيا ہى ہوگا كب تك روتيس كى اوركتنا روئیں گی۔'' بل بھر میں وہ جوان ہوگیا تھا اور سارے معاملے سے باخبر بھی کتنے داوں سے گھر میں جوآ تھے مجولى اورمبهم باتول كاسلسله جل ربائقاوه ناوا تف تونه تفا\_ فيب الويين على كروه جنتارو كتي تى رول، وه بحى رور با

سی بم بلاست کی منتظر تھی دل انجانے خدشات ہے سو کھے ہے کی طرح کانیاجا تا تھااوروہ بم بلاسٹ ہو بھی گیاایں کے دل کی دھڑ کن ایسے بڑھی تھی کہ قابو میں نہیں آربی تھی عارش ایس مجھداری کے موڈ میں بھی نظر نہیں آیا تعاجتناوه ابني اظهاررائ كوونت نظرآ رباتها

"تمهارااور بچول كاخرچه ملتارے كابلكي جب جا ہوگى زیادہ بھی دے دوں گا ملنے بھی آتار ہوں گاتعلق ٹوٹے گا تھوڑی بس اس مجور کو سہارا مل جائے گا۔'' اس کی آ تھول سے لہو بہنے لگا۔

"عارش بحے بوے مورے ہیں منیب تیرہ سال کا مونے والا ہے کیا کہوں کی انہیں کیے قائل کروں کی کہ كيول ان كے باب نے دوسرى شادى كرلى۔ وہ بلكى تھى دونول ما تعول من جمره حصاليا تفا\_

''تحجما دینا کچھ بھی ویسے بھی وہ جان جا تیں گے کہ ان کے باپ کواس کھر میں سکون بھی نہیں ملا مجھے بیوی جاہے تھے استانی یا ملائی تہیں، رومت جو ہونا ہے وہ او موكرد بكاچند بفتره كي بيناس كاعدت حتم مون كو مرہم نکاح کرلیں کے اسے میں الگ لے کر رموں گا مي بھی انسان مول آئميز تركی كی خوشيوں پرميرا بھی حق ہے جوتم بھے بھی ندرے کی ہریل کی بچ بچ نے برے مِراح كوتباه كرديا ملائكه بهت التصراح كي عورت بوه بھی اصرار میں کرے کی کہ میں مہیں الگ کردوں۔" عدت کے جس دورائیے میں نامحرم کے سامنے جانے کی مجمی ممانعت ہوتی ہے اس مرصے میں اس کے شریک سفر نے اس عورت کو جانچ لیا تھا کہ وہ کس مزاج کی ہے۔ این الفاظ سے وہ اس کے وجود کے چھوٹے اڑا گیا۔ لگ رہاتھااس کی یا کیزگی جدوجبداوراصلاح کاری کے منہ پر طمانچہ مار گیا ہو کب سے بیسلسلہ چل رہا تھا اے بے در بےسب یادا نے لگا تھااس کا بہانے بھانے سے ٹیریں پر جانا اور سامنے ای کا کھڑا ہونا جانے کیسی عورت بھی کہ شوہر کی موجودگی میں خائن بن گئی تھی اگراس كا شومر دنيا فيس جورتنا تو وه كيا كرف كيد عارش كو 

صدول تک جا پیچی ہے جھے نہیں لگتا کہ اب جانبر ہویا میں گے۔ جھےآ بہت اچھے لگے ہیںآ ہے ود مکھ كراحياس مواب زندكى مين كي خوشي كي كنت مين بقیہ زندگی آپ کے ساتھ بتانا جا ہتی ہوں۔ "بناکس لاگ ولیت کے اس نے چند جملوں میں اپنی زندگی کی حکایت بیان کردی تووه مششدرره کیا۔

"الیی با تیں مت کریں ابھی حفیظ صاحب زندہ ہیں آب كوكيا بتاييا ى طرح كتناعرصا ورحيات ياسي " بيمفلوج بين عارش صاحب اورايي تامراوزندگي كزشته دس سالول سے جى رہى موں۔ جب سے ايك ا يكسيدُنث ميں يه مفلوج ہوئے پراب ان كى طبيعت بہت خراب رہے تی ہے چھلے دس سالوں سے ندون میرا ب ندرات و بے قو صرف ان کی خدمت گزاری اجھا ب محتاجی کی زندگی گزارنے سے بہتر ہے کیہ خدا ان کوائی عافیت میں لے لے خود بھی تو اپنی زندگی سے نالال ہیں ہدیوں کا آخری آبریش بھی ناکام ہوگیا شور نے الگ ان کے جوڑ جوڑ کو ختہ کر دیا ہے ایسے میں کیا میں اچھی امیدر کھ عتی ہوں اپنی یا ان کی زندگی سے آپ کی رضا مندی میرے سوئے بخت میں پھول کھلانے کے ليكانى باور جھے كيفيس جاہے"

"آپ جانتی ہیں کہ میں شادی شدہ موں میرے تين بي بي ايس من يفعله ....!"

"میں کون ساخدانخواستدان سے جدا ہونے کو کہدرہی مول بس این نام کاآسرادے دیجے گااور کھیس چاہے تاكه بيدنيا والياكيلي جان كرجي بمنجوز ندواليس ساته میری خواہش کو بھی آسودگی ال جائے گی۔"

"خواہش.....!" اس نے بغوراسے دیکھا اس نے نظریں جھکائی ہوئی تھیں۔

" السسآب كاساته يان كى خوامش " وه ركا خبیں فوراً نکل آیا تھا دل و دماغ میں عجیب مشکش چھڑی مونی می پہلی زندگی پرتگاہ ڈالیا تو خودکو بے صدمظلوم یا تا حس طرح ملائك مظلوم تلى كماس نے جوانی كى امتكوں

تفاليك رات في است بهت مجهدار بناديا تفا "بہنمہ۔" عارش کہ کر لکلاتھائے جان جا تیں کے کان کے باپ کواس کھر میں بھی سکون بیں ملا الیکن آج بيكيما كمال موكميا كديج كواحساس موكيا تفاكراس كي مال کی بیسکونی کی وجه کیاتھی۔

وہ رات دونوں مان جیٹا ایک مل تبین سوئے تھے ساری رات کی جنگ تھی وہ آنسوؤں سے خواہشات جذبات اوراي تي وامال ره جانے كاحساس سے۔ 

عارش کو بہت دنوں بعدیا چلاتھازندگی کیا ہوتی ہے الكرخوب صورت بيس محى ليكن اس كانك الك يس دل ربائی ورعنائی تھی کی ونوں سے عارش کو زادی کامفہوم لهيس يتا چلاتھا۔ ہر دفت توبيرند تجيے دہ ند تيجيے ايسے مت میسی بہال بدندر میں ہر چیز کی جگہ مخصوص ہے وہیں ر کھے جیسے جملوں کی تکرار میں گزرجا تا خود بھی دوڑتی رہتی اس كى دفياركو بحى بردهاني رئتى محبت بحريد لحات بھى تاكىيد ونصیحت کی نذر ہوجاتے آج کتنا سکون ملاتھا ملاتکہ کی سنكت ميس كونى وعظ نفيحت زيمني صرف سكوان بي سكوان تها ملائكماس سے بے بناہ محبت كرتى تھى اس بات كى خبرات ای وقت سے ہوگئ می جب ٹیرن پر کھڑی ہوکراہے کی نہ کسی بہانے سے دیکھتی رہتی تھی چرمسکراہٹوں کے تباد لے ہوئے وہ بھی اس جلوے سے دامن بچاند سکا کھر میں تھا ہی کیا سوائے ہریل کی ہدایت کے پھراس نے اے اپ کھر بلایا تھا اپنے بھار شوہر کود کھنے کے لیے وہ تنی برسوں سے علیل تھا اور ملائکہاس کی خدمت پر مامور مدردي كي تكامير جوافها تين تواس كي المحمول مين بهم سما پیغام جوملاتو نگاہیں جرانے کے ساتھ دل نے اقرار نامہ برسائن كرديے تھے۔

ں روسیے ہے۔ ''میں اس دنیا میں بالکل اکمیلی ہوں حفیظ کے بعد پیر ونیا مجھے نوج کھائے کی اولاد کا سہارا بھی جبیں ابھی تو ان كنام كيهار عاب كرتي مول بيآسراتهي المحكياتو جاب كرنے من مى بريشانى موكى الن كى بيارى خطرناك 

توزبان نے زہر بی اگلنا ہے تم بالائے تم۔ ''صرف دس سال اس کے ساتھ صحت مندی کی حالت میں گزارے باتی عرصہ بیڈ پر پڑے مفلوج انسان کی خدمت گزاری میں مامور دہی تف ہے ایسے بھائیوں

پرجنہوں نے مشکل وقت میں بھی اسے سہاران دیا۔" ''جوتمہارا حق ہے بحثیت بیوی میں اس سے عافل نہ موں گاتمہاری محروم زندگی میں طمانیت بحردوں گا بیوعدہ ہے بیراتم سے بس تم ای طرح بھی مشکراتی رہا کرنا۔" ''تمہارا ساتھ مل کیا تو خوشیاں ای طرح رقصاں

ربیں گی ابغم کا ہے کا۔"

یں کی باتیلی بھی بہت دکھش تھیں اور انداز ظالمانہ وہ خوشیوں کے ہنڈو لے میں جمولنے لگا نہ اس بستی کی یاد آئی جے وہ سسکتا چھوڑآ یا تھانہ بچوں کی۔سرکشی اس بلا کا نام ہے جس کی زومیں انسان کی اچھائیاں بھی فراموش ہوجاتی ہیں اس کے بھی ایسانی ہواتھا۔

روتی ترخی رات بی تو کسی کمی محدرت میربان ہوگی اورآخری پہرآ کھ لکی تو جمری نماز بھی نکل کی سورج کی کرنوں نے پکوں کو چھوا تو ہڑ بڑا کراٹھ بیٹھی قرائت کی آ واز کانوں میں کونٹے رہی تھی ہے ال ال کراپنا سبق دہرا رہے تھے نیب باتی دونوں کی کلاس لے رہا تھا وہ خود کی بارقرآن ختم کر کے اب سورتیں حفظ کردہا تھا۔ ایک لیے کو

اپ حال میں واپس آگئی کہ رات کس بے سائبانی میں گزری جیرت تھی اسے نیندآئی تو کیسے اسے تو اپنی بے عزتی پر زندہ درگور ہوجانا جاہے تھا کہ اس کے شوہر نے اس کے خوب صورت وجود کو تھکرا کر ایک موثی بھدی عورت کو اس کی محبت کا حق دار بنالیا۔ آخر کیوں ....اییا

کیوں ہوا؟ صرف اس کیے کہوہ بل بل ہدایت کی جانب گاحرن تھی، اپنی ہستی کومٹی میں ملا کر اس گھر کو تیجے ست میں استوار کرنے کے لیے جی جان کی بازی لگائے ہوئی

ی۔ ''کیاضج متعان کا گندے کیڑے پاک کپڑوں کے جری سائتیں ایک مفلوج کے سنگ بتادیں۔
دنیا میں کیا تہیں ہوتا میں تو جائز طریقے سے نکاح
کرکے اسے با مراد زندگی دوں گا دیے بھی طہارت و
نجاست کے ابواب پر ریسرچ کرنے والی اسکالر کیا
جانے محبت اور اس کے مفاہیم اسے تو بس دنیا میں ہی
جنت چاہیے پا کیزہ اور صالح اسے میرے سے دیجی ہی
کیا۔اور پھراس سند پرد شخط ہو گئے جیسا ملائکہ کہ رہی تھی
کیا۔اور پھراس سند پرد شخط ہو گئے جیسا ملائکہ کہ رہی تھی
زندگی میں داخل ہوگئے۔
زندگی میں داخل ہوگئے۔

دونتم نے تو مجھے بہت کچھدے دیاا پی رفاقت بحبت،
استے کا تو میں نے نہ تصور کیا تھا نہ خواہش، میراردم روم
تہارا شکر گزاراور قرض دار ہو گیا ہے آج آج اپنی خوش تھیبی پر
سی نازاں ہول تم اندازہ نیس لگا سکتے۔ ون ایک ہے
ان کی سی ہوئی تھی اور دو اس کی ساعت میں شہدا تڈیل رہی

"اب ہم میاں ہوئی ہیں اور اس رشتے نے چے کوئی تکلف نہیں آنا جاہیے تھی۔" گلابوں سے کمرہ سجا ہوا تھا ملائکہ کی خواہش کے مطابق۔

اس کاطرز مخاطب بی بدل کیا تھا خیراس میں اس کی مجھی کیا علطی ہے ہما کیوں کے خلط فیصلے کی جینٹ چڑھی مجھی کی جینٹ چڑھی میں اس کے است

ومما .... ممار منيب اس سے ليٹا توباقي وونوں بھي باتھالگ گئے۔

" بهمیں معاف کردیں اب بھی نہیں آ پ کوستا <sup>کم</sup>یں کے ہمیں احساس ہوگیا ہے ہم اسکیےرہ گئے ہیں مماآ پ كى طبيعت خراب موجائے كى مت روئيں اتنا۔" منيب لالآ تھموں سمیت پھرسے رویڑا۔

"ميرا مقدر خراب لكلاطبعت كيا چيز ببس مي نے فیصلہ کرلیا ہے میں ابتم لوگوں کو بیس پر معاوں گی عربی کے لیے تم لوگ مسجد جاؤ کھے ٹیوٹن کے لیے بین کسی كابندوبست كردول كى بهت ہوگيا اپني جان پرستم سہتے سہتے۔' یہ بظاہر چھوٹے چھوٹے روگ انسان کواندر ہی اندرختم كردية بي اورجب ده ادهموا موجاتا بي او احساس موتا ہے کہاس نے کیا کھویا کیا مایا۔

"میں اب آ رام کروں کی انجوائے کروں کی زندگی کؤ تم لوگوں کو دوسروں کے ہاتھوں میں سونے کر۔ ' دونوں إنعول سے دخسار ما تے آنسوصاف کرنے مسکرائی الی مسكرا بهث جس مين صرف درد بي درد تفايه دل كي كسك تفي جوختم ہی نہ ہوتی تھی۔ایسی بے قراری تھی جس کی کوئی سرحدندهی و درس دوزے بچوں نے متحدیث قاری صاحب ہے ناظرہ پڑھنا شروع کردیا محلے کی ایک اڑی سے ٹیوشن لینی شروع کردی زیادہ سے زیادہ اوقات کے کیے بچے یا ہررہے گھر میں سناٹا چھایا رہتا کوئی کل کل تہیں رہی تھی پراس کا ذہین باغیانہ ہو چکا تھا بے چینی دل و جان سے جانی ہی ہیں تھی جب بے ہاتھوں میں قرآن ليے لك رہے ہوتے يا ٹيوٹن ٹائم پر بيك ليے چروں پر الجھاؤ کیے روانہ ہوتے تو اس کی بے کلی کم ہونے کے بجائے اور بر صوبائی بے اس کے عادی تصاوروہ بچوں کو اسي طرز برؤيل كرنے كى عادى اب برداشت جيس مور با تھا كەكونى اورائبيس بر هائے ول ميں سلكتے بھانجر ميں خاکستر ہوکر بچوں کو گھر سے باہر تو تکال چکی تھی ہر اضطراب تفاكه بردهتاي جاربا تفاجس شدومه ي أنبيس نكالاتهااب أنيس مدكن يرجحوره كا ساتھ رکھ دینا کھانا کھا کر ہاتھ صونے کی گدی یا پردے سے صاف کرلینا باتھ روم ہے آ کرصابن کو چھونا بھی مہيں، وين كيا ہاس سے كوئى واسطرميس باتھ روم كى سلير كمرييس ليآنا بيول كى تربيت سے كونى واسط جہیں خواہ وہ لتنی ہی کچر مودی دیکھ رہے ہوں کارٹوں کے نام پربے ہودہ فقرے من رہے ہوں رزلٹ کیساہی کیوں سَا تَے قرآ ن ممازے کوئی واسطہ مونا ہوکوئی فکرنہیں۔ کیا ان تین بچول کو صرف اس نے جنم دیا تھا جو ساری ذمہ واربال اس كے كند مع برعارش في دال وي تعيس رويسي پيد برمرض كى دوائبيس اين اين حصي كاكردار

مجھی بچوں کے ساتھ بھانا پڑتا ہے ورندایک آ دی سلسل بك بك كرت مريض بن جاتا ہے۔ يح بھى متنول اس کی ڈھٹائی کی تغییر تھے۔ کیا صلہ ملاخود کو در کورکر کے ایک الی عورت کواین زندگی میں شامل کرلیاجس کے پس منظر سےاسے واسطہ ہی نہ تھا ایک رات گزر گئی اس کے بغیراور نهجان ابسارى عركار كحيل تماشا تعاياموت واليمحى رئب رئي كر دفعتا ألكي تيول كوجمنجوز كرركه ديا ي ہراساں ہو گئے۔

"كول كررب مويدة حومك ميراية كالكوار تم لوگول کی وبی روش شروع ہوجائے گی ابھی میرے ذخی ول کوائی ڈرامہ بازی سے بہلانا جائے ہوکیا جیس جانتی میں کہ تم لوگ س و حیث کی اولاد ہو۔ "اس کی آ تکھیں مچرے بحر بیکرال ہو گئیں منیب جلدی سے دونوں کے باته عقرآن كردكة يا-

" يمي جائے تصائم لوگ كميراشو برجھے برطن موجائے میں اسے اس آخری سہارے کو بھی کھو دوں ديكھو، ديكھويس خالى ماتھ رو كئي آج ميں تڑب رہى ہوں كل كوتم لوك تزيو كاس كاساميسر پرنديا كر" وه ديواني הפניט שם

"ہر ہر ممل میں مجھے جلاتے تھے تم لوگ، ہر ہر ہات مين بهث دهري دكهاتے تھے ميں بول بول كرتھك جاتى تم لوگ من س كر بھى د تھكتے تھے " 

آواز كيماته بند موا تفاوه جلبلا كربا برتكل آيا آئد كن میں کھڑی تھی۔

"تم تو بهت اصلاح كاربنى تقى ية تميز سكها ربى مو بچوں کو۔'' باہرے ہی اس نے آواز لگائی کتنے ونوں بعد اس کی آوازی تھی توزہر میں ڈونی۔

''میں نے کوئی بر تمیزی نہیں سکھائی حالات نے انہیں بہت کھے سکھا دیا ہے۔" کیکیاتی آ واز برقابو یانے کی کوشش کی۔

"منہد ....اب تو آنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں سب ك سبتهار عدمك عن دنگ كے بي فرچ دكار با موں شمالی پر کھاؤ کے پیو کے نہیں تو اکر کیسے دکھاؤ کے۔ وهطئن اعمازيس كوياموا

وسی کھرے ہیں اس او کوئی جاب بھی بیس کرسکتی، تعلیم توے یرمعاشرے سائرنے کا حوصالیس اس کے يدومددارى آپ بى كو پورى كرنى موكى اوراكركىسى اكرت وہ لوگ ہیں جن کے پاس بہت کھے موہم نے تو اپناسب م محد محود یا۔"اس کی زخی مسکان میں ابو بھی تھا اور تکلیف بھی۔عارش دیکھے گیااس کی ساری جوبن کملا کئ تھی جس تيزى اور آين بان سے اس كى زبان كاچ خد چانا تھا وہاں سے اب شکستگی فیک رہی تھی۔ تھر نفاست کا منہ بولٹا ثبوت تھا بیں ایک محروی تھی جو گھر کے کونے کونے سے جھلک رہی تھی اینے مکینوں کے ناممل بوجائے کی محرومی تھی وہ تیزی سے نگل آیا کہ بیادای اسے کہیں نگل نہلے ایک نئے آشیانے کی طرف جہاں رنگ و بوکی رونفیں اسية عروج برتفيس ملائكه تحى اوراس كى عنايات اس في جاب جيموڙ دي تھي لڳتا ہي جين تھا کہ چند مسينے بل وہ بيوہ مونى بي كيا كالكهلامين اور الملفظي تفي كوني مينشن مبين تفي جس نے باس کوئی روک ٹوک نہیں تھی وہ بھی آ زادمنش عورت می این زعر کی بلاحیل و جست کے گزارنے والی ابھی بھی پرفیوم کے لیے میں خودکوسجائے کیونکس کا کلر چينج كررى هي چند ماه بل يوه مولي هي تو كيا چندروز بل

وونبيس جاؤكم لوگ كبيس بجھے چين نبيس ل رہائم لوگوں کو ہاتھ سے بے ہاتھ کر کے۔" وہ نتیوں کو تھیرے میں لے کرسک پڑی بچے حالات دواقعات کے پیش نظرسهے سبے رہنے لگے تھے کوئی ضدیبیں کرتے جیب جائب بات مان لیا کرتے بروہ جائی تھی کدان کی زندگی میں بھی خلاآ گیا ہے باپ کے آسرے سے تو محروم ہوئے ہی تھے کہ مال کی ممتا کا دائن بھی ہاتھ سے چھوٹ

مما مين مين محى آپ كاساتھ چھوڑ كرسكون بين ال ر بابس آپ کی نارائنگی کے خیال سے آپ کی بات مان لی میں " تنزیل علید، منیب کو بانہوں کے تھیر لے میں لے دورور بی می

کتنے دنوں بعدعارش کھرآیا تھاوہ اجنبی نگاہوں سے ات و مجمع كى دەصوفى بربراجمان موكميا-" يج كهال بين-"أس براجتني نكاه وال كروه كويا

وہ کھے کے بغیر کمرے سے الک ٹی نیجے لاؤن کے ش تے دہ وہیں آ گیا تنوں نے اسے کی دنوں بعدد مکھتے ہی كمر ب موكة وه سرشار موكيا كمحمنازال بهي يركوني بهي اس کی طرف ندیوهااس نے پھولے پھو لےریڈ گالوں والى عليديه كى طرف ماتھ بروھائے بروہ ابن جگه سے تس ہے مس نہیں ہوئی منیب کی نظروں میں تو واضح نفرت کا پيغام وه پڙھر باتھا۔

كيا مواكيا مال في مع كياب محص بات كرف كو-"غصى الكيابرات چھوكى۔

" ہاری مما بھی غلط ہاتیں ہمیں نہیں سکھاتیں آ پ کو پاہا چی طرح جس طرح آپ نے ہمیں نظراعداد کیا ہے اب ہم بھی آپ کونظر انداز کریں گے۔" منیب نے ایک بل میسارے حاب بے باق کردیاس کاغروں نازسب بمرجرى ديت كىطرح بكحر كئے۔

" چلوتم دونوں کمرے میں۔" تنزیل اور علید کا ہاتھ يكر كركر من كاطرف جلاآيا اور ساته ودوازه بكي ايك بهاكن بكي توجر عدين في كي -الالاه المعالم المعالم

# يەشمار رپاك وسائٹى ڈاٹ كام نے پیش كيا ہے

# پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈ فر ہلنکس

ڈاؤنلوڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

## Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پاکسو سائٹی کو فیس بُکپر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس

ئب پررابطه کریں۔۔۔ ہمیر فیس کی ا

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے امیج پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



میں مسکرائی۔ ''اے و کھے کر جھے مفن ہوتی تھی اس کی قربت سے وحشت۔" وہ عارش کی ٹائی سے کھیلنے لگی۔ ''ایسے میں جاب کا سمارا لے کرخود کوجیس زدہ ماحول سے آ زاد کرانی نت نے چرول میں اپناعم بھولتی پھر جب سے مہیں دیکھا۔میرے اندرسی نے بین کرنا شروع کردیا اور جب میں مہیں اس عورت کے ساتھ دیکھتی تو دل چاہتا بوری دنیا اجاڑ و برباد کردوں اس عورت کی خوب صورتی چھین لول تا کیتم نفرت کی نگاہ بھی اس پر نہ ڈال سكوكها محبت ـ" وه د بوانلي مين ابنا آيب آشكار كردي كلى اس سے اپنی گہری وابعثی ظاہر کردہی تھی کدوہ تن من سے کیماں پرٹارے۔ ور مارے۔ ور عورت ..... کول عورت " اسے جسے و تک لگا۔ "كس محودت كى بات كرويى بوتم" التنع نفرت آميز جملوں سے اے جرانی ہوئی۔ "وای جوآج بھی تہاری ہوی ہے کسی زمانے میں

تمهارے كنوارے جذبات والشات كى حقدار رسى بوكى تہاری پہلی محبت۔" کنٹی حقارت ہے وہ اس کا نام لے

"اتى نفرت كا ظهارتم نے شادى سے سلے و تعین كيا تھا کہ تمہود میر کرتم س آگ سے سلکے لئی ہوتم نے تو کہا تقااس سے اور بچوں ہے تہمیں کوئی غرض ہیں کوئی رقابت تېيىن چرىيلىقظ لىقىغا **ش**ۇ دېازېر-"

" بال تو تمهارا ول الجهي تو مومنا تها ورنه تم قابو بيس كسية تے حواسول سے اس عفريت كا پيچيا بھى تو چھرانا

"اتی محبت کرتی ہو مجھ ہے۔" اس کے ہاتھ اینے شانوں سے ہٹاتے اس کادم گھٹنے لگا تھا۔ ''بہیں اب تک اندازہ نہیں ہوا۔'' آ تھوں میں چىك بحركراسے ديكھا۔

" ہاں ملاککہ ہم اب اس گھر بیں نہیں رہیں گے۔ میں نے اینے دوستھ سے ایک فلیٹ کرائے پر لینے کا کہائے

است بغورد يكها\_ "كيامطلب" "نيل ير يعوكيس ماركر سكهان لكي "مطلب بيركدوه خاتون تولكتي بي نهيس جو بيزار بيزار ی، مسلے ہوئے کیڑوں میں بدریگ جلیے میں بالکونی بر نظر آیا کرتی تھی اب تو کوئی اور ملائک نظر آتی ہے۔

"تم بہت چینے ہوگئ ہو، ٹی ٹی کا لتی ہو۔" عارش نے

"یادرہ میں نے اسیے ای روپ میں مہیں اپنی طرف متوجه كرلياتها- "وه الحلائي-"ربي بات يليج مون کی تو اس بیرھے کے لیے کیا خود کوسچاتی سنوارتی۔بس اس کی طرف بھی میراول مائل ہی جیس ہوااس کی بے پناہ ىنېتىر بھىمىر \_ يول كواپنى جانب راغب نەكرسلىل." دە ہنسی بس ایک مجمونہ تھا جو میں نے بندرہ سولہ سال نِعايا-'' وه جمران موكيا اس كا زهر مِن دُومِا اعداز و مَيْهِ كر آتحدد ك سال عمر من برئے طویل الاقامت وجیبه انسان كوبلاها كهدبي تفي اس مع تفتكوتو خير بهي موني نبيس اس وقت ملائکہنے اسے ملایا تھاجب وہ پوری طرح فالج کی لیبٹ میں آچکا تھا۔ گویائی ہے بھی محروم ہوچکا تھا ہی آ محمول من أيك التي تعلى شايد مدى يكارس يا ين عنابي كاد كاه تقاوه تجهدنه يايا ،نظراً ربى محى توملا تكدكى و كايش دُولى

"اتن بیزارگی سمیت تم نے اس کی خدمت کیے کی یا بچ سال تک دامن کیول شد بجایا ان انجھنوں سے کیونکہ جہال نفرتیں ہوتی ہیں وہال خود کو باندی بنا لینے کی اكسابتين بمحى نهين بوتين يحببتين تؤخدمت كزاري بمحي کرانی بیں اورا پناآپ کے دینے کے لیے تیار بھی انسان کو

''میں کیوں کرتی خدمتیں میں تو جاب کرنے لگی تھی کھاتی کیے گھر کیے چلاتی۔"

"تم في الك باركها تعااس كي پنشن آئي تقى اور دوتين محمرول كح كرائع بحى اس في حميس سوني ركھ تھ پر گھر چلانے میں کوئی دفت تونہیں پیش آئی تھی۔"

" پھر تازہ مَوا کے لیے کہاں جاتی۔"وہ پر اسرارانداز ہم اس میں شفٹ ہوجا کیں گے۔" ١٤٥ ---- ١٤٥ ----- ١٤٥ ------

"ير كيول اينا كمر چيوو كركرائ يركيول جائيل "

"ميرے بچول نے بالكني مين آنا حجوز ديا ہے ميں نہیں جا ہتا کہ وہ لوگ اندر مقید ہو کررہ جا تیں۔" در حقیقت وه میرکهنا جاه رما تھا که بالکنی ہے بھی وہ تمہاری ادائيں و مکھ کرغلط خيالات کا شڪار نه ہوجا ئيں کيکن کہہ نہ

''تو انہیں کہیں اور شفٹ کردو، میں کیوں ایٹا چین و سكون برياد كرول بده عركى ايك بى خونى تو بحضے بھائى تھى كاس في المين تنين كفر اورايك خالى بلاث ميرييام كرديه في الول يسي محبت أو كجا انسيت تك نبيل تعي ر گھر سے بہت دیجی کھی۔"عورت کا بیٹیارون اس نے الجحى ويكصانتمايه

"فشفت تو انبيس بھي كہيں نبيس كروں كا ميں "اراده معمم مولياتھا۔

کوئی اور تیرے سوامیری زعر کی کی اساس میں ات رکھ لیا ہے سنجال کے تیرے اوٹ آنے کی آ سيس

وہ جوایک انسوہے یادہے

وہ جوایک قطرہ آب ہے جے سوچکے تصاب وہ تھی اور عارش کے ساتھ گزاری الجھنوں بھری زندگی کی یادیں تھیں۔ مل بھر میں اس کا خوب صورت انكريزون كى كى لك دينا شو ہركسى اور كا ہوگيا تفاءدل سے ہوک اتھی تھی۔

شادی والےروز کتنے ہی لوگوں نے اس کی جوڑی کو جاندسورج کی جوزی قرار دیا تھااسے یا دتھا جب شادی کی شب پہلی بارعارش کوایہ بے روبرود یکھا تھا تو اس کی خویب صورتی اس بے من آئن میں محبوں کے پھول بھیر گئی تھی۔سب کم تعیبی تھی کہ زندگی میں کھن لگ گیا تھاوہ اس کی کوئی بات مجھتا ہی جمیس تھااسی بات کے دکھنے اندر کے حس کو بھی اروالا تھا۔

جب وہ ممکر کسی اور کا ہوگیا تو احساس ہوا اس سے محبت لتني تھی اس کی آ محصیں بنجر ہوگئ تھیں کسی کے سرایا کو دیکھے بغیروہ آتا بھی تو بل جرکے لیے نیے اس سے سيد معيمنه بات بيس كرتے فوراً اسے اسينے ممرول كى راہ پکڑ لیتے اسیے باب کی کوئی صفائی بھی اس کے منہ سے سننا پند جیس کرتے تھاوراس سےاسے سروکارہی کب تھا ورشدراہ نہ بدل لیتا اس کے جہاد میں اس کا ساتھ دیتا اس نے خدا ہے لولگالیا تھا جائے تماز کا سرا بھیک جاتا جب تحدے میں جاتی ، وہ جب تک وہال تھرتا وہ جائے نماز بررہتی اس سے فرار کا بہانہ بھی تھا اور اپنی تڑ ہی آرزوؤل يرضيط مانے كى كوشش اور دعا بھى تھى اب تو دونوں کے ایک بات بھی ندہوتی وہ موقع بی تیں دیتی وہ جی جب جاپ دہاں سے چلاآ تا۔

پھرایک شب ملائکہ نے ایک بار پھرامرت اس کی ساعت میں ٹیکایا کدوہ دوبار ال جیسے رہنے برفائز ہونے جاربی تھی برحفیظ سے نفرت کی وجہسے دونوں باراسینے بانفول اس نے بیقصہ ہی حتم کردیا تھا۔ "لیکن کیول اولا و تو اولا دہونی ہے اس سے تفرت

" ہوتا تو اس کے دجود کا حصہ نال جس کے ہر تعل ے مجھے چراتھی پھر پیقیدو بند کیوں مہتی میں۔'

"آج وهتماراسهاراموني"

" "لعنت جيجتي مول ايسے سہارے پر جسے ديكھ ديكھ كر وه بدُها مجھے یادا تارہنا خدا خدا کرکے توجان چھوٹی میری اِس سے ملازم بھی منہ ما تھی قیت ما تکتا اس کی خدمت گزاری کے ج<u>ے جمح</u>لامحالہ دینا ہی پڑتا تھا۔''

''آخراتیٰنفرت کی دجه کیاتھی۔''وہ جان نہ سکا عمروں كامعمولى سافرق اتى نفرت تبين جنم دے سكتا تھاان چند ماہ میں ملائکہ کے جتنے متقی روپ تھے سب اس کے سامنے آ محت تصب إب يرمراغ لكانا باتى تفاكدوه حفيظ كوجان کا آزار کوں محمق می اس کے کٹرے جوتے کھڑاں ١٠١٧ - حجاب ١٩٩١ - ١٩٩١ نظرين تحيس كهزمين ميس كزي جاربي تحيس ووتو بجين كا دوست تقااس كاسأتمي تفاكه بشياني محسوس كرد بإنفااس كي ورنہ کسی اور کے سامنے یہ ندامت بہت مہیکی بردتی، بہرحال اب تو ساری زندگی بچوں کے سامنے سراٹھا کروہ

" باپ ہونے کاغر دراور فخر تورے گالیکن اینے اعمال کی سیابی بھی ساتھ لے کر جینا بڑے گا۔ ظاہری گندگی کے ساتھ باطنی کثافت بھی حلاوت کر گئی میرامشورہ ہاب بھی ٹائم ہے فارغ کراس جان کے عذاب کو اسيخ بيوى بجول كى طرف لوث جاورندكوني أخرى محبت تو تہیں ہوگی اس کی جہاں اس کی بےرواہ روی کوجگہ ملے گی دہیں کھیک لے کی جامعانی مانگ لینا آئمہ بھانی ہے ان کے جائز اصول وقواعد کو اپنالینا پھرو کھنا زندگی سنور جائے گی۔"اس کے چرے برجھائے بشمانی کے بادل المرت و مكوراس في شانون يرباته ركا

"أتمه بهاني كوتيري حركات نے جھى بنايا تھا يہ خامي دور كرنا بھى تيرا كام بورندول تو زنے كي ساتھ ساتھ سدا خدا کا بھی گناہ گاررہ جائے گا۔" وہ مسلسلی کے تمام آلات سے لیس بے جان قدموں سمیت آفس سے نکل آیا تھا کیااب ساری زندگی بچوں سے نظرملانے کے قابل رما؟ لتي آساني سے ارحم نے كهدويا كدمعافي مالك لينا معافی مانگنا آسان ہے اپنی غلطیوں کا اعتراف کرلینا بھی اتنامشكل مبيس موكاجتنا وثوارآ تمهك لياس معاف کرنا جوتے کی نوک ہے پھر کوٹھوکر سے اڑایا خود کوکسی قابل بيس مجھد ہاتھا آج ماں باپ کے گزرجائے کے بعد اسپتال کرائے کے مکانوں میں رہتے ہوئے بہت ی بة قاعد كميال اس كى ذات كاحصه بن تني تحيس كوئى تربيت كرنے والانبيس تفا صفائي اور رہن کے اسرار و رموز سکھانے والے تو دنیا سے چلے گئے تقی تعلیم بھی بس اعلیٰ يوسث سية راسته بونے كے ليے حاصل كي تحى بس اين ب قاعد كيوب سيايك عورت كول يربى راج نه كرسكا وہ مورت جو یا کیزہ می اس کی زندگی میں وافل ہونے کے را المحالية السادة (5) السادة ومبر ٢٠١٧،

جس حقارت سے اس نے پھنکوائے تھے اس سے کچھ پوشیدہ نہ تھا۔جلد ہی میے عقدہ بھی کھل گیا جب آفس کے کولیگ نے اس پر ملامتی جملوں کی بوجھا ڈکردی۔ " حد ہوگئی یار ..... بیر حورت ہی رہ گئی تھی گھر بسانے کو اچھا بھلا تیرا گھر بارتھائے تھائی وارگی میں کب ہے ر مراک براس کی تصویر د میصنے بی اس نے ایک

تاسف کی نگاہ اس پرڈالی۔ "کیا مطلب آوارگی، کوئی گناہ تو نہیں کیا جائز طریقے سے نکاح کیا ہے۔"اس نے خودکو سنجالا۔

" کناہ ہی ہاس جنسی عورت کوا پنانا آئمہ بھالی کے یاؤں کی دھول بھی جیس ہے بیفتنہ کیا ہوا جو تھوڑ ایکی تھیں وہ مذہب اور صفائی کے معاطم میں ایسا تو ہونا بھی جا ہے۔ يرب اور صفائي كے كئي اصول تو جم نے بھلاديے ہيں يا جان بوجھ كرنظرانداز كرديے ہيں حقيقت يبي ہے كہ يہ چھوٹے چھوٹے اصول وقواعدہی مارے اعمال کو بنانے یانگاڑنے کے ذمددار ہیں۔"

ڑنے کے ذمددار ہیں۔'' ''تو مجھے یہ بتا طائکہ کو کس طرح جانتا ہے جوالیے القابات سے ایسے نواز رہا ہے پہیلیاں نہ مجموا "اس کے وماغ نے جیسے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔

"ارےاس کا بھائی ہماری بی کین میں رہتا ہےاس کی بیوی سے تیری بھانی کی دوئی ہے بس کھے بتار کھاہے اس کے متعلق کہ کس طرح وہ لوگ اس سے اپن عزت بچاتے پھرتے ہیں، کالج لائف میں کتنے ہی اڑکوں کواس نے بے وقوف بنایا ہوا تھا مال باپ تو تھے جیس شریف بھائیوں کا ناطقہ بند کر رکھا تھا آیک آڑے کے ساتھ فرار ہونے کا منصوبہ ناکام بناتے ہوئے بوے بھائی نے شادی ایک شریف آدی سے کردی چرکیا تھا پندرہ سال اس سے اپنی ذات کا بدلہ لیتی رہی بھی اسے مزتبیں لگایا، پھر جب بے جارے کا ایکسیڈنٹ ہوا تو جاب کرنے کا اورائي طبيعت كأزادكرنے كاليك اور بهان كيا بهائى در سے اس کے یا س بیں جاتے کہ مفت کی بدنا می ملے نہ پڑجائے اور تو اس کے جال میں گرفتار ہوگیا۔" اس کی

وقت کم عمر بھی تھی برخدا کومنہ دکھانے کے لیے ہمہ وقت تیار می اس کے چرے سے اس کے وجود سے بغیر میک آپ کے نور چیکٹا تھا ایک الوہی ی خوشبوآتی تھی اس کی قربت سے جو بھی ملائکہ کے مصنوعی خوشبوؤن سے لیٹے وجود سينيس ألي تحى-

اس کی ہث دھرمی نے سب کچھتاہ و برباد کردیا تھا۔ اینے تنین بچوں کی مال کو نیجا دکھانے کی ڈھٹائی میں خود کو پسٹی میں دھکیل دیا تھا۔ ملائکہ کوطلاق دیتے ہوئے نہ زبان لیه کفرانی ندروح کانی وه میکھے تیورسمیت جھٹکوں کی

" تم میری زندگی کی سب سے بوی فلطی تقی ۔ آئمہ زند کی میں آئی تو میں نے جانا طہارت کیا شے ہاورتم سے شادی کر کے نجاست جیسی برائی سے آگاہ ہواا تناہمی نہ جان سکا کہ جوعورت اسینے استنے محبت کرنے والے شوہر کی قدر بنہ کر کئی اس کے آگے چند دنوں کی رفاقت کی کیااہمیت ہوگی ایک وہ عورت بھی ہے جومیری بوفائی مصلے کو گلے لگابیٹی پرساتھ چھوڑنے کی بھی بات نہیں فی ۔ " کہ کررکانہیں وہ نکل آیا بمیشہ بیشہ کے لیے اس ک زندگی سے اس کے گھر سے اور اب اسے اس محلے میں بھی نہیں رہنا تھا۔ایے ہوی بچوں کو یہاں سے لے کر كهيل دور چلے جانا تھا۔

آئمہ کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے ذرای بھی بشيماني نبيس موني تھي۔ مولوي شفيق الدين کي باهنر، باحيا، باكردار بين كواس كامقام دينا تفااب أنسووس كى دهنديس عارش کاچرہ بھی دھندلائے جار ہاتھااس کی آ تھوں کی تمی این استهول مین محمی محسوس کرنے لگا تھا۔

"آپ کا قصور نہیں تھا عارش۔" اس کی کیکیاتی آواز ا بحری۔ ''آپ نے اپن شخصیت کے مطابق عورت ڈھوٹڈ لی تھی گندگی غلاظت کے ڈھیر میں ہی جا کر گرتی ہے۔" برسوں سے جما کاربن ڈائی آ کسائیڈ لکال اور فضا كوز بريلاكر كيا\_

"تم حق بحانب موده وكل كيني كاش حقداد

موں براب وہ کھیلیں موگا جوگز رکیا سیل روال کی طرح اب عارش کوایک سے روپ میں تم پاؤ کی۔وقت نے بہت کھ سکھادیا ہے مجھابات بچوں کوایک اور عارش كروب مين بين وهالون كامين تهار يساته الكران كى شخصيت كويروان چرهاؤل گا۔"

''ان کا دل جیتنے میں ابھی وقت کھے گا عارش اس ایک رات جومیں نے اور منیب نے آنسوؤل کی بارش میں بھیلتے ہوئے گزاری ہے اس کی ایک ساعت کی قیمت بھی نہ چکا یا نیں کے ایک اشک کا تاوان بھی اوا ميس كريائي عجوبم فرزية بلكة آب كاياديس كرادااديات ايى بى موج بيل كم تقے "اس فياس ك آ نسودُل سے بھگاچرہ اسے ہاتھوں میں لےلیااوروہ مل بجرمیں اس کے شانوں پر بے درینے آنسولٹارہی تھی۔ "تنوں ہے معافی مانگ لوں گا اپنے طرز عمل سے ان كاول جيت لول كالبيلية تومعاف كردو\_

'' كرديامعاف\_ براي تو بين بعو لني مين وقت كك گامید ہے ہے بھے تھلنے کاموقع ویں کے۔ "ساری زندگی تمبارے نام ہے ساری کوتا بیوں کا ازاله كرول كالبس تمهارا ساتھ جاہيے جميشہ جميشہ ك لیے۔ ' دونوں آنسوؤں میں ڈوبے ہوئے تھے، ایک کے یاس عدامت کے اشک تھے اور دوسرے کے یاس عم و خوشى كى ملى جلى رم جهم ول كوسنجطني مين تقوز اوقت على كابس بیاحاس بہت تھا کہاس کی محبت اس کے یاس لوث آئی محی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔

" و میصی سزاحمه ماری کچه زیاده ژیماندز تبیس بیس بس كے طے كروائے محد شتے بوے كامياب ہوتے ہيں ہى ای لیے میں آپ کے پاس آئی موں سزاح میری صدف ك ليكونى المجاسار شنه بتاديجيه من آپكومندما عي هيس سے بھی زیادہ دینے کو تیار ہول۔ بس میری ڈیمانڈز کے مطابق كونى الجهاسا رشته بناديجيي" سنر عبدالقيوم اب لجاجت بعرے اعداز میں خاطب تھیں۔ میں نے عمری سانس تعینی۔

المير عيال بهت عالي مرشة موجود بل مز عبدالقيوم يكن ايسارشت وسوفيصداك كالشاندز كمطابق موسم دست وستياب بهيل اگرآب اين ايك دوشراكا ي كميروما يزكريس تويس آپ كى كيكابهت اللي جگدرشته طے كرواستى بول "ميں نے صاف كوئى كامظاہرہ كيا فلط بيانى كرمنانة ومجصے پسندتھانا كاردبار ميں غلط بياني چل عتى هی۔میرےصاف جواب پرمسزعبدالقیوم کاچرہ الرعمیا۔ " على أوبرى الوقعات كي كرآب كي إلى آني هي." وه دهير عس بوليس الداز عصاف ظاهرتها كدوه اب مايوس موكر التصف والى بين - اين ديماندز بين كونى ردويدل أنبيل كالمانيس ميرب مونول يرمهم ي مكراب بلحر کئی۔ میں جان کئی تھی کہ سزعبدالقیوم کووہ قصہ سنانے بغیر کوئی جارہ جیں۔ بچوں کے والدین کو مجھانے کے لیے وہ قصه مجھے بار بارد ہرانا پر تا تھا۔ مسزعبدالقیوم کو مجھانے کے ليے سا خرى طريقه تفااكر بات ان كي مجھ مين آجاتي تو تحیک در نظام رہے وہ اپنی مرضی کی ما لکتھیں۔

"آپ نے ملاپ میرج بورد کا نام تو سنا ہوگا۔ بیدرہ بيس سال يمل وه جارے شهر كامشهورترين ميرج بيورو تعا-میں نے سرعبدالقیوم کو خاطب کیا۔

"بالكل سنا بهاس وقت أو اسيخ شهر ميس كنتي ك تين ميرح بيورو تص اور ملاب ان ميس سب سے مشہور تھا۔

يدب كباركا شريف مؤقبول صورت يردها لكها برسردوز كار اور ہاں فیملی کمبی چوڑی ندمو۔ بیٹی کاسسرال تو جننا مختصر مواتنا بی اچھا۔"مسزعبدالقیوم کے کہنے پریس آئیس بس دیکھ کر الى دە كى ياكىدىن سالس بىس الى سارى دىماغەز كتواكر بھى ىيكىدى تحين كمان كى دىماغرز كيحوزياده تبين \_ بيصرف مسز عبدالقيوم كامعامله ندتقامير يميرج بيوروش آنے والے بجیوں کے والدین میں سے نوے فیصد والدین کا مطالبہ مجی معنا تھا کہ انہیں بٹی کے لیے ایسار شنہ بتایا جائے جس مين سرالى رشته دامول كالشيشا" نداونے كے برابر مو ''د یکھیے سرعبدالقوم آپ کی نگی کی عربی پرس ہے اور چیس میں برس پہلے قبلی پلانگ کا اتنا خاص رہ تحابِ نہ تھا جیسا کہ پ نے خود بتایا کہ ہے کا شاء اللہ یانج کے ہیں و جوائی بہوین کا پے کھرائے گی اس کو بھی اُو مجرے برے سرال کاسامنا کرنا پڑے گا گرآ ہاتی بیٹی كوبحرب يرب كفي من كيول بيابها نبيس جابتيس "مين نےان کے لیے سوچ کاایک درواکرنا جاہا۔

مسراح ساف بات ہے کہ جو بچی میری بہو بن کر آئے کی اسے ہم سرآ تھےوں پر بٹھائیں گے۔ ہماری قیملی بهت روش خيال بيكن كسى الجنبى خاعمان كي توكوني كاري تہیں ہے تا۔میری بیتی بہت نازوں میں بلی ہے۔میں اسے کی جرے ہے گئے میں بیاہے کارسک نہیں لے عتى-يىسرالىرشتەدارىبتمىيىن بوت بىلى كى دىدى اجرن كرك وكهدية بي الركى كى زعد كى شرسال نندول کی مداخلت کا حیانس جننا کم ہوگالڑ کی کی شاوی شدہ زندگی اتى بى كامياب موكى "مسزعبمالقيوم نے اينے دونوك خیال کا ظہار کیا تھا۔ میں چند لحول کے کیے خاموش ہوگئ۔ "آپ كىمىرى بودى بوى شرتى كى بات

# Downloaded From Paksodety.com

بہنیں ان باپ اور لڑکا اپنے بہن بھائیوں میں پہلے تمبر پر تھا۔ لڑکے والوں کی بہت خواہش تھی کہ بیر دشتے طے پاجائے لیکن لڑکی کی والدہ کی ٹال ہاں میں نہ بدلی "میں مسرعبدالقیوم کے چہرے کے تاثر ات کا جائزہ لیتے ہوئے انہیں قصہ سارہ کی تھی۔ حسب آفر تھے ان کے چہرے پردیجی مجرے تاثر ات نمودار ہونا شروع ہوگئے تھے۔ مجرے تاثر ات نمودار ہونا شروع ہوگئے تھے۔ ''پھر کیا ہوا؟' ہیں نے گفتنگو ہیں ذرا وقفہ دیا تو انہوں

سبرو پہنا کہ پھو ہوگی کوششوں سے لڑکی والوں کو کن بہندر شدہ لگا کے کہاں اور میں ہو چکی تھی۔ دوبیاتی ہمیں امریک کمیڈ استی تعین اور شدی کا باپ بہت شریف اور بیبا ما ہزرگ تھا۔ اس نے تو سمجیس معجد ہی سنجال رکھی تھی۔ ما ہزرگ تھا۔ اس نے تو سمجیس معجد ہی سنجال رکھی تھی۔ مملی طور پرلڑکی کوسسرال میں کسسرالی رشتہ وار کا سامنا نہ کرنا تھا۔ اس کھر کا اس چین والا ماحول لڑکی کی والدہ کی خواہش کے عین مطابق تھا۔ نہوں نے اس رشتے کو فوراً سند تو اہش کے عین مطابق تھا۔ نہوں نے اس رشتے کو فوراً سند تو اہش کے عین مطابق تھا۔ نہوں نے اس رشتے کو فوراً سند پری قبیلی والا اٹر کا بھی خیر کنواما نہ دہاتھا کھو ہونے اپنے جانے والوں میں سے ایک اُرکٹنہ وہاں طے کرواد یا ہوں مجھیں والوں میں سے ایک اُرکٹنہ وہاں طے کرواد یا ہوں مجھیں بیدونوں کو قفے سے انجام پاگئی۔ تھیں۔ یہونوں شاویاں چند فوں کی وقفے سے انجام پاگئی۔

"آپکا کیاخیال ہے کیا ہوا ہوگا؟" میں نے مسکراکر پوچھا۔ دہ جیسے سوچ میں پڑگئیں۔ "کھیل اس چھڑے ہے تھا مند اڑھ کے کا کر مکٹر تو خراب ہمارے بہت سے جانے والوں کے رشتے ای بیورد کے توسط سے طے پائے تھے"مسزعبدالقیوم کا جواب حسب توقع تھا میں دھیرے ہے مسکرادی۔

"الله بسائری کی میری کی میرو چلاتی تھیں۔ کے کہول آف میں نے ان ہی سے متاثر ہوکراس فیلڈ شن ندم رکھا۔ وہ آف خیر سے اب ریٹا کرڈلائف گزارہ ہی ہیں گئین شی آئی جس مقام پر ہول وہ ان ہی کی وجہ ہے ہے۔ ان کا تجربیرے ہیں گئی آئیس ان کی کے اصولول ہر کئی ہے ان کا تجربیر کے میر کو کے اس کا آئیس ان کی کے اصولول ہر کئی ہے ان کا تجربیل ہیں نے میر خیرالفیوم کو نتایا۔ انہول نے مسکم چندال و کئی آئیس اس قصے شن چندال و کئی آئیس ان میں جبکہ شن چندال و کئی آئیس اس خاند کا موقع نہ ویا اور اپنی بات جاری رکھی۔ "کھولو متائل میں کہ اس ذیا نے کے لوگ اسے ڈیما ڈیک کئی کی مائی کئی کی والدہ آئی کئی کی کو میں تو نہیں تھی ہے۔ "بال تو ایس ناجائز خواہش تو نہیں تھی ہے۔" میں خوائی ہی ہیں۔ " میں القوم حک کر ہولیس۔ "میں القوم کی کو کیس کی کو کیس کر اس کی کو کو کو کو کیس کر اس کی کو کیس کر اس ک

مجاب ۱53 سستوهبر۱۰۱ء

ره گئی۔ گھر کاپُرسکون ماحول خواب وخیال ہو گیا تھا وہ اسپنے بی گھریس اجنبی بن کررہ کی اور اجنبی اس گھرے بلاشرکت غيرے مالك بن بينے لڑكى كى دالدہ كواب اپنے فيصلے پر ره ، ره كرقلق مومة اورية لق ال وفت سوا موجاتا جب وه ال لڑے کے گر پرنظر ڈاکٹیں جس کارشتہ انہوں نے بھرے ي عكركي وجد المحكم اويا تقاراس الرك كي مال بيني كي شادی کے فقط ڈیڑھ برس بعدراہی عدم سرھار گئے۔ دو بیٹیوں کی شادی اس نے اپنی زعد کی میں ہی کردی۔ باقی بجیال بھی مناسب وقت پرایے گھریار کی ہوگئیں لڑ کے کا ایک بھائی باہر پڑھنے گیا تو وہیں سیٹل ہوگیا۔سب سے چھوٹے والے کوآری میں سلیکش ال گیا۔ بچوں کے فرائض ے فارغ ہو کرسرنے مجدسنجال کی اور اطمینان بخش بات بیے کہاب تک سنبال رکھی ہے۔اب اس مجرے ير إسرال والے بوے سے تعریض وہ لڑکی این تنن بچول اور شوہر کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار رہی ہے۔ میں في مزعبدالقيوم ومسكمات بوع بتايال باروه خاموش ہوکر کی موج میں بڑگی میں۔

"ميرى مانيس و كرجاكراس دشت يرايك بار جرفور سیجیے جو میں نے آپ کی پکی کے لیے بتایا ہے۔ بہت اچھی، شریف فیملی ہے۔ قیملی کے سائز کو بنیاد بنا کرانکار کرنا مناسب بيس اور پھرانسان رشتوں ہے کث کرزندگی کیے گزارسكتا ب بيدشة ناتے تو زغر كى كاحس براحات میں زندگی میں جا تی نبیدا کرتے ہیں۔ آ یے خوسو چیس بچوں کے جولاڈ دادی جاچؤ کھو پیال اٹھاتے ہیں کیاان رشتوں کا کوئی متباول ہوسکتا ہے۔سسرالی رشتہ داروں کوہوا بنا کرسر پر سوارمت كريرال رشتون كازندكي بين بوما بهت نيجرل بھی ہے اور کی حد تک اڑی کے لیے بہت ضروری بھی۔" میں نے انہیں سمجھانے کی آخری کوشش کی۔

" تھیک ہے سزاحم میں گرجا کراپین شوہر سے مشورہ كرنى مول \_ پھرآ ب كوائي جواب سے ا كاه كردول كى \_" مسزعبدالقيوم نے اس بار کوئی اختلافی تکتیبیں اٹھایا تھا۔وہ رخصت ہو کئیل قریس نے کری کی پشت گاہ سے فیک لگا کر ۲۰۱۲ مید ۱۶۹ ....... ۱۶۹

نہیں لکل آیا؟"مسرعبدالقیوم نے قیاس ظاہر کیا۔ "المے تیل جیل بندہ تو وہ بہت شریف ہے۔ این بوی کے سواکسی کا تھا تھا کر بھی نہیں دیکھا۔"میں نے ب ساخت مسكرابث كا كلا كهونت موسة فوراً ان كى بات كى

"تو پھر بتائيے نا کيا ہوا؟ آپ بلادجہ تو مجھے بيسبق أموز قصد سنانے سے رہیں۔"مسزعبدالقیوم سکرائیں۔وہ كافى دين خاتون ثابت موري تعيس

"جي مسزعبدالقيوم بيس يبي بات تو آپ کوسمجمانا چاه ربی موں کہانسان این زندگی کے متعلق پلانگ و کرتا ہے لین بیضروری مبین که زندگی ای باانگ کے مطابق كزيه كاتب تفترين زندكى كالمطيمور كمتعلق كيا لكوركما موتاب يركى كومي بين بينة موتا فيريس بالت مختفر كرتى مول، شادى كے كھددوں بعد تك الركى نے واقعى ا الماسرال ميل بهت عيش كيدكوني روك أوك كرنے والانتقار بركام كالمل زادي في شوبريرنس يجميلون مين مصرروف ربتاتها كيونك باب في ايناسارا كاروباربيني کے سپرد کرکے خود مجد سنجال رکھی کھی لیکن مصروفیت کے باوجودارى كاشوبربيوى كى برخوابش كى جميل كے ليے وقت تكالثًا تقارياس كى مرجهونى بردى فرمائش يورى كرمًا تقاراؤكى بہت خوش می اوراسے خوش دیکھ کراس کے والدین اس سے زياده خوش خصوصاً اس كى والده اين فيصلي كى در يتلى يربهت مسرور دہتیں وفت گزرتارہا پھراجا تک لڑی کے سرنے أيك الوكهافيصله كرد الا انهول في واب كي نيت سيماً محمد بچوں کی بیوہ بے سہارا مال سے عقد ثانی کرلیا۔ سوتیلی ساس اوراس کے بچوں نے آتے بی الرکی کی راجد حانی پر قنعه كرليا لاك كاباب جوانة عرصه سے برنس بينے كو سونب كرخودريثائرة لاكف كزارد بانقااب فيسري كاروبارى باك دورسنجال ليدباب كى فرم مي بيني كى حيثيت تخواه دارملازم كي بموكئ وه كعرجهال النووة كشي كادور دوره تقااب دہاں ہروفت الیم ہلچل مجی رہتی کہ سی تقریب كالكان موتا ازك اعمام إلى اسيخ كمرا تك محدود موكر



آ محصي موركيل يرير عدونول يرمد بم مكراب يليلي موتی می مسرعبدالقیوم کوکیا پند کہیں نے البیں جس اڑکی کا قصدسنايا ہوہ قصر جيس ميري تجيآب بني تھي۔ احماس شادی ہے پہلے زریں پھو ہونے لتنی کوشش کی تھی کہامی ان ع جیٹھ کے بیٹے سے میری شادی پردافنی موجا تیں۔ای كوبحرب يرب كنب يخلجان موتاتها وهاي اكلوتي بثيكو كسى جنجال بوره جيسے سرال ميں بياہے برقطعاً راضى نه ہوئیں۔زریں چھوپونے مایوں ہوکر چھوٹی چچی کی بہن کا آصف سے رشتہ طے كروا ديا۔ آصف اور رامين ايك پُرسکون زندگی گزارے ہیں۔ اکمدللد میں بھی اپنی زندگی سے مطمئن ہول اجربہت محبت کرنے والے شوہر ہیں۔ الماجی (سسر) کی شاوی کے بعد کچے سال واقعی ہم نے بہت کاسس میں گزارے میری سویلی ساس بہت خرانث سمى خاتون ثابت موسي انبول في سبر ككان بحرك احركوكاروبارس بالكل بدخل كرواويا تفامعمولى ى تنخواہ میں ہارا گزاراممکن شہتھا تب زریں چھوپو کے مشورے بریس نے میرج بیورو کھول کرائے ذاتی کام کا آغاز كرديا\_زري چويوكى رينماني ميسرهي جوميراكام چند ى دول يس اجما جل لكلا الرف بحل الكيريا يَوعث فرم مين وكرى كرلى اب زعر كى المجمى كزرر بى بيكن بير حقيقت ہے کہ سب کھائی کی پلانگ کے بھس موار میرے نعيب مين جن مشكلات كاسامنا لكها تفاوه سامنا موكرر با اور جولعتين اورة سأشي مجهياني تعين وهال كرري وقت سے پہلے اور نصیب سے زیادہ کی کو چھنین ال سکتا ہے حقیقت جوجتنی جلدی جان لے اتنابی اچھاہے۔آپ الباريض كياخيال 2



قسط نمبر 13 المالية المالية

گزشته قسط کا خلاصه

عشوبوا قطعانبيس جامتى كمآفاق كى شادى مواورتمام اختيارات سفينه كوسونب دي جابيس اسي مقصد كتحت وه روشی کے دماغ میں غلط با تنیں بحردیتی ہیں اور روشی بھی کسی طور سفینہ کواپنی بھائی بنانے پر آ مادہ نہیں ہوتی روشی کی سوچ کی بہتریلی اسری خالہ کوتشویش میں جتلا کردیت ہے جبکہ دوسری طرف آفاق کولگنا ہے کہ سفینہ ہی اس کے لیے بہترین ا منخاب ثابت ہوگی اسریٰ خالہ سفینہ کے کھر جاتی ہیں اور جلد از جلد مقنی کی تاریخ فے کرنا جا ہتی ہیں کیکن بہزاد عجیب الجھن کا شکارنظرا تے ہیں اور پچے بھی فیصلہ بیس کریا تے۔فائز سایر ہیگیم کوجائیدا داورخان ہاؤس کے حصول کے خواب وكھاكرسفيند كے ليئة ماده كرليتا ہے جبك ولشاد بيكم كو بيني كى يہات قطعی پيندنہيں آئی دوسری طرف دہ بنول سے شرميلا كا کہ چکی تھیں لیکن سائرہ کے بزویک شرمیلا سے شادی ہونے پرخان ہاؤس اورجائیدادان کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ ا تفاق سے بتول دردازے پر کھڑی سائرہ بیگم کی تمام با تنیں س کیتی ہے اور بیمنا نقانہ روبیدد کیے کرشا کڈرہ جاتی ہے۔ شرمیلا کے لیے بیل کابداتا مزاج بے حد تکلیف دہ موتا ہے۔ اے لگتا ہے کہ آج بھی فائز کی محبت سے پیچھا چھڑانے کی خاطروه نيل كے ساتھ ہے دومري طرف نبيل شادي كى تقريب ميں شرميلا كود كيدراس كى غلطة بى كودور كرنا جا ہتا ہے۔ کئین شرمیلا اسے یہ موقع نہیں و کئی نبیل اپنے باپ کے رویے کا ذکر کرتے اپنی مجبور یوں کا جنا تا ہے تو شرمیلا عجیب انجھن کا شکارنظر آئی ہے دوسری طرف صائمہ اسے مستقل نبیل سے دور رہنے کا کہتی ہے ادر نبیل کا بھی ہی موقف ہوتا ہے کہ وہ صائمہ سے تعاق ندر کھے، بنول بنی کی نبیل سے دوی سے آگاہ ہوجاتی ہے اور جب ہی شرمیلا ہے شادی کا تذکرہ کرتی ہے شرمیلا ماں کے منہ سے بیش کردنگ رہ جاتی ہے۔ سائزہ بیگم جلال خان کومیڈوش خبری سناتی ہیں کہ دہ جلد ہی خان ہاؤس جا کرفائز اور سفینہ کے تکاح کی ڈیٹ فکس کرنا جا ہتی ہیں جلال خان میں کر بے حد خوش نظرا تے ہیں۔ دوسری طَرف سائرہ بیکم بیٹے ہے کہتی ہیں اگرر بحانہ بیکم نے آئیس انکار میں جواب دیا تواسے سفینہ کو بھیشہ کے كيے بھولنا ہوگا ال كے مندسے يہ بات من كرفائز كى خوشى افسردكى ميں بدل جاتى ہےا سے لكتا ہے كداس كى محبت كے ابھی اور بہت سے امتحانات باتی ہیں۔

(اب آگے پڑھیے)

، مدارین پوچا-"کیسی تیاری امال عام سے کپڑے تو پہنے ہیں۔"سائرہ نے ایک سرسری می نگاہ اپنے سبز چکن کے لباس پرڈالی اور بات گھمائی۔

'' ہاں ..... ہاں تو گھر کے کپڑوں میں جہاں بھی جانے کی تیاری ہے، وہیں کا بتادے۔'' تیز لیجے میں فٹ



aksociet "اگرایال کو بتادیا که فائز کے رشتے کے سلسلے میں خان ہاؤس جارہی ہوں تو بلاوجہ کی بدمزگی ہوگی۔"وہ ہونٹ چبا "الے سوچ میں بر گئی ہے؟"واشادنے بے چینی سے پہلوبدلا۔ " كريمين ..... مين ذرا فائز ك ايك دوست كي والده سے ملنے جارئي مول " سائره نے چنيا ميں بل ديتے موئے تکامیں چرا تیں۔ "واه بيتى ..... تواب مال سے بھى چىپائے گى۔" دەتوسرتا يا جل كرجسىم بوكىس-" كيامطلب كياچمياراى مول؟" سائره كي ماته ع كنگها چهوث كركرا\_ "اجیماتو پار راستے میں خان ہاؤس بھی پڑے گا، دیورانی کی خیر خیریت لینے کے لیے تو وہاں بھی دو گھڑی رک جائيو-'انهوںنے تاک کرطنز کیا۔ ''اماں .....جہیں پتاہے کیوں میں لیاں بجھارہی ہو۔ ہاں وہیں جارہی ہو۔'' سائرہ کو بھی غصر آ گیا "اری ....میری بلا سے تو فائز کی شادی سفینہ سے کرے یا پشینہ سے جھے کیا، تکر ایک بات یا در کھیو، کل کو اسے د کھڑے رونے کے لیے مال کا کا تدھاند ڈھونڈ تا۔ 'وہ ہاتھ نجانچا کر بیٹی کوسنانے لکیس۔ "المال سے بھی توبہے، بال کی کھال تکالنے بیٹھ جاتی ہیں۔" سائرہ نے کونت بھری نگاہوں سے انہیں گھورا۔ "اور بات سن .....سفیندوان بن کرمیری دالیز پرتو قدم رکھے گی تبیں ،اس کیے اپنا سامان با ندھ کرواپس جانے کی تیاری کرلے 'ولشاد جذبات میں کھندیادہ ہی بول پڑیں۔ و كياتم مجھائي انگلش كونس و يكتي ہو" صائم نے كوريدور ميں كفرى شرميلاكود كيوكريكارا۔ ودنهين ..... "شرميلان أكاع موع لهج ميل مخضرساجواب ديا-"اليي كيابات موكى ہے، جوتم ايك دم بى بدل كى مو" صائم كوت جوم '' پیرہات تو تمہارے سوچنے کی ہے۔''شرمیلانے اسے بڑے خاص اِنداز میں دیکھا۔ "إس قدر بيزاري تم تووه بيس ري " صائم في محبت ساس كاماته بكر كر شكوه كيا-''ارے نہیں بار.... میں بالکل ولیمی کی ولیم ہوں۔''شرمیلانے چند کھوں میں خود پر ضبط کے پہرے بٹھائے اور مصنوعي انداز ميس جواب ديا-''ہا......ہااگر میں حمہیں اچھی طرح سے جانتی نہ ہوتی تو اس بات پرآ تکھیں موند کریفین کرلیتی۔'' صائمہ کے لیوں '' با کا "تم سب چھوڑ وسیتاؤ کہ آنٹ کیسی ہیں؟" شرمیلانے اس کی توجیکارخ موڑنا چاہا۔ "وواتو تھیک ہیں اور مہیں بہت یاد بھی کررہی تھیں۔"صائمے نے سے آئی سے بتایا۔ "أنبيس ميراسلام كهناا جهااب ميس چلول ذرا يجهكام ب-"شرميلان يجها جهران ميس تيزى دكهائي-"ویسے مسٹر بیل کا کیا حال ہے؟" صائمہ نے جلدی سے پیچھے سے کلائی تھام کروہ بات ہوچھی،جس کے لیے وہ اس کے پاس آئی تی۔ وونبيل....!"شرميلا كاانداز سواليه تفات حجاب ..... 158 .... نومبر۲۰۱۲، ONLINE LIBRARY

''ہاں....نبیل علی''اس نے شرمیلا کو گھوتے ہوئے سر ہلایا۔ ''انِ کی خبر تو مجھے سے زیادہ تہمیں ہوتی ہے تو ابتم شروع ہوجاؤ۔'' شرمیلانے وانت کچکچائے اور بیک کی '' ویکھوشرمیلا ..... میں نے اب تک حمہیں جو پچھ بھی بتایا، وہ تمہارے ہی مفاوییں تھا۔'' اس کے لیجے میں "اچھاواقعی؟" ایک طنز پیسکرا ہٹ شرمیلا کے حسین لبوں کوچھوگی۔ "تم جو بھی مجھو مگر آج میں تہیں اپنی سچائی کا ثبوت دے کر رہوں گی۔" صائمہ نے رجٹر پر اپنی گرفت مضبوط "اجھا....اس سے کیا ہوگا۔"اس نے لا پروائی سے کا تدھے اچکائے۔ ''تبیل کے چہرے پرچڑھاخوِشنمانقاباتر جائے گا۔''وہ بڑنے یقین سے بولی۔ اچھاتو پھر شروع ہوجاؤ۔ کیا پتاکسی اور کادل بےنقاب ہوجائے۔"شرمیلانے ہنتے ہوئے کہا۔ "مطلب تم مجھے موردالزام تغہرار ہی ہو۔" صائمہ کی آتھ جس پھٹ گئیں۔ چاہنے کیوں دلشاد ہا تو کور پھانداوراس کی بیٹی ہے کوئی جنم جنم کا بیر تھا۔ویسے بھی وہ فطر تا کینہ پروراور مرد مارسم کی عورت مى اى كيد بينى كواسية تالع و يكهناجا التي تيس اس كيه بلاوجه كا دُراداويا \_ "كيا كهدي بي امال-"سائره نے مك دك بوكرمال كي طرف يليك كرد يكھا " كيول و محفظط كها كيا؟" بيني عن الله ملانے كے بعدوہ و محفظ بروائيں۔ " مجھے کم از کم آپ سے اتی غیریت کی امیدنہ تھی۔" ساڑہ کا لیجے بھرایا، آٹکھیں نمناک ہوئیں۔ ''ہاں آق۔.... تو کون سابئی کا فرض بھانے چلی ہے۔' دلشاد پھی تھرا کر ہولیں "میں نے کیا کیا ہے ہمیشہ آپ کی ہی تی۔"سائرہ کوطیش آگیا ہورا آتکھیں یونچھ کرچلائی۔ "تواس بارکون سے پسو پڑھئے جوتو میری مان کے بیس دے رہی۔" "میری بہت بہت بیاری می امال فراسے کی خوش کے لیے اپنا غصر تھوک دیں نا۔" سائرہ نے مصلحاً مال کومسکہ لگانے میں ہی عافیت جاتی۔ ''اری چل دور ہو میں کہاں کی پیاری۔ تیری تو راج دلا ری، وہ سفینہ بنی ہوئی ہے۔'' انہوں نے بیٹی کو وخليل كردور كبياب ''امال مِن آ پ ہے بہت پیار کرتی ہوں۔'' سائرہ کا لہج گلو کیر ہوا۔ "بال و پھراس کاملی مظاہرہ پیش کر۔" " نیج میں آپ کی خوشی ہی میں میری خوشی ہے مگر جھے فائز کا متعقبل بھی عزیز ہے۔" سائرہ نے چند لیے رک کر بری شجیدگی سے مال کود یکھا۔ "ناتوييتاككيامير ين يحكاجها متعقبل الكورى سفينه يجرا اواب؟" ''میری ماج وُلاری امان! ویسے توسیب کچھاللہ جی کے اختیار میں ہے، مگر انسان خود بھی تو ہاتھ پیرچلا تا ہے۔''اس نے تینے کے بادجودا پنے لیج میں شیرنی کھولی اسے کھرسے جانے میں کوئی اعتراض نہیں تھا بس جلال جن نظروں سے ١٠١٧ حجاب ١٥٥٠ مجاب ١٥٥٠ م

اسے دیکھتے ان سے وہ خاکف ہور ہی تھی۔ ''میں بھی نہیں؟'' دلشاد نے بیٹی کوئر چھی نگا ہوں کی زو پر لیا۔ " بھی سیدھی می بات ہے جلال خان کا کاروبار نباہ ہوچکا ہے، بیاری کی وجہ سے آپ کے داماد کچھ کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں رہے، ایسے میں فائز پر ساری ذمہ داریاں آگئ ہیں۔" سائرہ کا لہجہ ٹوٹا ٹوٹا سا ہوا، لہجہ بھرآیا تو وہ " ہاں تو اس تو مجھے بیساری با تنس ایسے بتار ہی ہے جیسے میں اس گھر میں نی آئی ہوں۔" بیٹی کی اتری صورت و مکھر کر بھی دہ ہولی شہوتیں۔ ودبس امال ..... میں کون ساسے فینے کودل سے جامتی ہوں پردل پر چٹان رکھ کربیدشتہ طے کرنے جارہی ہوں ،آپ جِ انتی جیں کہاں وقت خان ہاؤس کی قیمت کیا ہے، اس شادی ہے میربر اسارامکان میرے فائز کول جائے گا ۔۔۔ تواس كى آل اولا دے ليے ايك اپنا تھ كان ہوجائے گا۔ "وہ برى سفاكى سے رشتوں كومطلب كے بلزے ميں تول رہى تھيں۔ " ہونہ...." ولشاد نے سر ہلانے پراتفاق کیا جبکہ بٹی سے آئی مجھداری کی امید نہیں تھی وال میں کچھ کالاسانحسوں اً كُراّ ب كى ينى خوابيش ہے تو پھر جوا ب كى مرضى كيونكه بيس آپ كا دل نبيس تو ژعن اس ليے وہال نبيس جاتى۔" سائرہ نے مال کی نفسیات کو بھتے ہوئے ، چارہ بھینکا۔ "باتیں بند کراورجلدی سے جانے کی تیاری کرلے۔" وہ سکرائیں۔ ''اجیماامان ''انہوں نے بظاہر و کھاسامنہ بنایا تکراین کامیابی پردل ہی دل شن شاداں ہو تیں. " مروجائے کی سے ساتھ۔ ولشاد بانونے بنی کے کا ندھے پر ہاتھ رکھ کر ہو چھا۔ "فائزنے لیج ٹائم میں مجھے لے کرجانے کا کہا تھاء آتا ہی ہوگا۔ "انہوں نے دیوار کیرکھڑی دیکھتے ہوئے کہا۔ "غضب خدا کا حد ہوگئ میں تو بھول ہی گئے۔اے تم اکیلی جا کرکیا کروگی، کہوتو میں بھی ساتھ چلوں؟" داشادنے یا تدان کھولا اورفورائی بند کرتے ہوئے فکرمندی دکھائی۔ "بان....نبيس...نبيس پهلے ميں آيك چكر لگا آيۇں ـ" مال كى چيش قدى پر تھبرا كرا تكاريس سر بلايا، معامله بگاڑنا تعورى تفااورولشاديكم عافيني اميدركا بحليب عيمى "ممى آجائيں" فائزنے باہرے آوازلگائی۔ وربس آربی ہوں بیٹا۔ "انہوں نے بھی وروازے کی ست منہ کر کے زوروار آواز میں جواب دیا۔ ''اوکے اماں ..... جلال خان کا دلیہ یکادیا ہے، ایک تھنٹے بعد کھلا دیجے گا۔'' سائرہ نے جا در اوڑ ھتے ہوئے ہدایت دی۔ " فیل تھیک ہے مگرمیری بھی ایک بات سنتی جا۔ " دانشاد نے بیٹی کوبغل میں پرس دابے باہر تکلتے و مکھ کر " ياالله ....اب كياره كياسناني كو؟" سائره نے جو لتے جوتے رك كر يو چھا۔ '' فائز کی دوسری شادی نذکروائی تو میرانام بھی دلشاد با نوئیس''انہوں نے تھوڑی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ '' نا نو..... پہلے ایک تو ہوجانے دیں، وہ ہی ایک برس سے انکی ہوئی ہے۔'' فائز نے مسکرا کر جواب دیا، جو مال کو بلانےاں طرف آیاتھا حجاب ۱۵۵ سنومبر۲۰۱۲

"تمہاری بات میں وزن او ہے .... بھر کیا کروں ، مجھے پہلے ہی سب پتا چل چکا ہے۔ "اس نے مسکرا کر کہا۔ " كيايتا جل چكاہے۔"وہ كھبراہث ميں بكلائى۔ ' یہ بی کہ دوشتی کا ڈھکوسلا کرتے ہوئے کس نے کتنا مالی فائدہ اٹھایا۔'' شرمیلا نے یوں کہا کہ صائمہ زمین " بيه بات تلخ سبي محراب پرده کشائی ضروری ہوگئی تھی، بھلا میں بھی کب تک پچک یا تک کی بال بنی رہوں۔" صائمنى زردصورت دىكى كرشرميلان افرده موكرسوجا-"اچھامیں لا کھ بری سبی مگراچھاوہ بھی نہیں جوتم سے جھوٹا پیار جمّا تا ہے۔"اچا تک صائمہ نے شرمیلا کو بازوے پکڑ "اورتم كياكرتى رى مو؟"شرميلااذيت ع الكهيس في كريولى-''ادھرآ وُتُم میرے ساتھ۔''صائم۔ تیز تیز چلتے ہوئے یولی۔ ''ایک منٹ تم جھے کہاں لے کرجارہی ہو؟''شرمیلائے اسے ہاتھ چھڑانے کی نا کام کوشش میں ہلکان ہوتے ہوئے پوچھا۔ "میں جہیں اس فخص کی اصلیت دکھا نا جا ہتی ہوں۔" وہ تیز تیز چلتے ہوئے یو لی، یوں لگا کہ اب وہ نبیل کے سامنے جو روں اسک ۔ ''کیادکھانا چاہتی ہو'' شرمیلانے برابر میں چلتے ہوئے پوچھا۔ ''میں تہمیں ایک لڑکی اوج سے ملوانا چاہتی ہوں، جس کے ساتھ نبیل نے دوسال تک بحبت کی پینگیں لڑائی تھیں۔''اس نے پھولی سانسوں کے ساتھ جواب دیا مگر شرمیلا تیزی سے دہاں ہے چکتی ہوئی باہر لکل گئی اور نورا ى نىيل كوكال ملادى\_ " بھائی بڑے دنوں بعد چکر لگایا۔" ریحانہ نے بہت زیادہ خیرسگالی کامظاہر پنیس کیا۔ " ہاں بس کام بی ایسا پڑ گیا کیخود چل کرآیا ہڑا۔" سائرہ کود بورانی کاانداز نا گوارتو گزرا گرمسکرا ہے لیوں پرسجائی۔ " بحی ضرور .... ایم تبلغ بید بتا کیس که آپ کو کیسے بتا چلا که بیری سفی کارشته استے بزے گھر میں ہوگیا ہے۔ "وہ مجی اسے نام کی ایک تھی بات کو تھما پھرا کروہیں لے تیں۔ ا من بيكيا كهداى موجهوتى دلبن "مائزه ايك دم سينے برياتھ ماركرا بن نشست سے كمرى موكنيں\_ " من تع توبول ربي جي جب بي تو آپ جارامند پينها كراني آئي بين تا- "وه چيك كربوليس\_ ''تم شاید بعول کی ہوکہ سفینہ فائز کی بچپن کی منگِ ہے۔' سائرہ نے حق جنایا۔ '' میں نے تو بہت سالوں تک بیہ بات یا در تھی ......کر پھرآپ کی خواہش پر ہی بھولتا پڑا۔'' ریجانہ نے طنز "تم اچھانہیں کردہی۔" سائرہ نے کھڑی سے باہرلان کا نظارہ دیکھا، جہاں فائز اور سفینہ ایک ساتھ کھڑے بہت " يووقت ى تائكا كركون الجما كروباج كون برا؟ "ريجاند في ريايين سيكها-

حجاب ۱۵۱ نومیر۲۰۱۱

# پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



د دنہیں چھوٹی دلہن کل میں نے اپنے بچوں کی خوشیوں سے آتکھیں چرا کمیں، آج تم تک ان کی آوازنہیں پہنچ ربی۔"سائرہ کے کیج میں برسول کی معلن سٹ آئی تھی۔ "جوبھی موبدی بھانی مرس نے فیصلہ کرلیا ہے۔"ریحاندنے برے دعم سے جواب دیا۔ '' و مکیلوکل کو پچھتانانہ بڑے۔''سائرہ نے عادت کے برخلاف بیٹے کی محبت میں اتنی جرح بھی کرلی۔ '' فکرنہ کریں اگر پچھتائی بھی تو آپ کے پاس نہیں آوں گی۔'' ''چلوٹھیک ہے۔۔۔۔'' سائزہ نے چاوراوڑھی اور باہر کی طرف قدم بڑھادئے۔ریحانہ کے چہرے پر فاتحانہ رنگ تفي ول مين تجيب ساسكون محسوس مور بأتفا-سوگواری نے ماحول کواسینے بینچ میں یوں جکڑا، دل محضے سالگا،اذیت میں جتلاسفینہ نے تو فائز کی طرف نظر بحر کر و کھنا بھی چھوڑ دیا تھا مگر فائز ایس کی سوجی سوجی سرخ آئھوں کود کھے کر کرب میں مبتلا ہونے لگا تھا۔ اس نے اپنے سامنے کھڑی سفینہ کی تھوڑی پر انگلی نکا کر چہرہ او پر کیا۔ سفینہ نے جلدی سے ہاتھ کی پشت گال پر پھیرتے ہوئے آنسو بحرى أتحصول يصفا تزكود يكها "فائز ....ايماكيے بوسكتا ہے؟" وہ ترثب كردور بونے كى۔ "میں خودجیران ہوں کہ چاچی نے متنی آسانی سے سارا معاملہ ہی ختم کردیا۔" فائز نے خشک لیوں کو کھولا، بیاس کا احساس بوحتاجار باتحا\_ "ان لوگول كوشجهانا بريار ي-"سفيند نے زم مونوں كو بدر دى سے كانا۔ "جوجى مونے جارہا ہے،وہ ميرے ليے تونا قابل برواشت موكاء" فائزنے اسے بخورد كي كرجمايا۔ "میں بھی الی بی اذبت سے گزر ہی ہوں۔" سفیندو قدم چل کرایں کے مقابل آ کھڑی ہوئی۔ "تو چر؟" فائزنے سنبری آنکھول میں جمالکا، جہاں اس کی دنیا آباد تھی۔ "اچھا....آپایک وعدہ کرتے ہیں؟" وہ چھسوچ کر ہولی۔ " ہاں .....وعدہ کرتا ہوں ..... "اس نے بناء پوچھے ہی اقر ارکیا اور جواعثا دُھِراتھا۔ ''اور جاہے کچھ بھی ہوجائے ،کسی حال میں بھی بیدوعدہ نہ توڑیں گے؟''اس کی پُرسوچ نگاہیں بہت دور ومیں اپنی آخری سانس تک وعدے کا پاس رکھوں گاخواہ بچھ بھی ہوجائے۔"اس نے ایک ہاتھ بڑھا کرسفینہ کی مومی الکلیوں کو چھوا۔ "أتنااعتبار....؟" سفينه ني ايخ أنسويونجه كرمسكرات بوت يوجها "تهاري مون سے بھي زياده ..... فائز نے جھك كركانوں ميں سركوشي كى ۔ "احیماا گرمیری شادی کہیں اور طے یاجائے تو ..... تو ..... اس کے لب لرزے۔ "الوكياسي" فاتزني اس ككاند هي برايخ باته جما كر جنجور والا "تو ..... بجصابين باتعول سے مارد يجئ كان وہ بولتے ہوئے ايك دم سك اللى "مين اپنا گلاخود سے كيے گھونٹ سكتا ہوں ميرى جان؟"اس نے بھى جذباتى ہوكرات خود سے لكاليا۔ تھوڑی دیرے لیے گہری خاموثی جھا گئی خوشیول سے دور دکھوں کے قریب محسوس کی جانے والی خاموثی۔ ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥

"سفى منى باتوں كے چىل سے دوركل آ داور بس شبت باتنس سوچونا۔" كجرفا تزینے سكوت كوتو ژا۔ ''ان حالات میں کوئی اچھی بات کیے سوچ سکتا ہے۔' سفینہ نے جائی آنچل سے کیلی آنکھوں کوخشک کیا۔ ''چلومسکرا دو۔۔۔۔۔ہم کیا چپ ہوئی ہوا کیں خاموش ہوگی، آسان کا چائد بھی آ ہوزاری میں جتلا ہے ستاروں نے مممانا چھوڑ دیا ہے۔فائزنے نشاط سے دونوں ہاتھ تھام لیے اور بڑے شاعران اعداز میں ،بڑی محبت سے اسے مسکرانے يرمجبور كرديا\_ ور ردیا۔ اس کے کمس میں جانے کیسا جادو تھا، آنکھوں سے کیسی محبت ٹیکی تسلی میں کیسی محبت تھی ہفی کا دل ایک دم بلكا تعلكا موكيا\_ ..... المحموض بهت ضروری بات کرنے آئی ہوں۔' صائمہ نے میج میج اس کے گھر پر چھاپہ مارا ، شرمیلا کی ابھی میج ہی ہوئی تھی اورائے اپنے سامنے دیکھ کراسے جیرت ہوئی تھی لیکن اس پر ظاہر نہیں ہونے دی اور جلال کو ہاتھ سے روکتے ے انھے رہیں۔ "ابتم دوبارہ سے شروع مت ہوجاتا۔" وہ لمبے بالوں کوبل دے کراو نجاجوڑا بناتے ہوئے باعثنائی سے بولی۔ "تم نے اس دن تو میری بات نہیں تن ، مرآج میں اپنی بات کم بناء نہیں جانے والی۔" صائمہ نے اس کے بیڈ كياس رفى كرى يرجيعة موت كها-"معاف كردويار" شرميلاني اس كسامنات دونول باته جوز دينيادرا تفكرواش روم كی طرف بردی -"ارے ....ارے در کونو پہلے میری بات سنو۔" صائمہ نے اُس کی تیز رفآری پر چھے سے پکارا۔ "بالسناؤ؟"وهرك كي-ہاں شاہ ؛ وہ رہ ب ل۔ ''میں اس دِن تہمیں اس اٹری سے ملوانے والی تھی تکرتم رکی ہی نہیں۔'' فشکوہ صائمہ کی زبان پر تھاوہ جنتا اس موضوع ہے بچنا جارہی می صائمیا تا ہی اسے دی کردی گی۔ "ارج كى علاده سونيا، مار بياورمنوره يسي مى تونبيل كى دوى تى كى ، ان سے كب ملواؤگى ـ "وه فاتحانها نداز يس كردن اٹھا کر بولی اور دل ہیں جیل کو دا ددی تھی جس نے صائمہ کے کرتوت اس کے کوش گز ار کردیے تھے۔

"تم سب کوجانتی ہو۔"شرمیلانے جوانکشاف کیا،وہ جیرت زدہ ی اس کودیکھتی رہ گئی۔

" ہاں مراصل بات میں ہے،معاملہ تو کھے اور ہے۔" اب کی باروہ بڑے خاص انداز میں صائر کوسرتا یا محورتے

"ابكون سامعالمده كيابيوه بحي بتادو" صائمه كاجوش شنداير چكاتها، دهيمي آوازيس يوجها ''ان سب لڑکیوں ہے میراکوئی ناطر ہیں اس لیے مجھے ان کی پروابھی تہیں گر.....'' وہ صائمہ کے مقابل کھڑی ہوکر ایکھوں میں آکھیں ڈال کر بولی صائمہ سے پچھنہ بولی محراس کے چبرے پر چھیا ہوا سوالیہ نشان صاف يرهاجار باتقار

"وكه باقو صرف اس بات كاكرصائم في محص كيول وهوكاديا-"شرميلاكا كاث دارلهجاس كول ميس جاكر كهب كيامنه ساكيلفظ بحى ندتك سكار

ہر ہے ایک تھ کا میں مارے۔ ''نبیل علی تم کیا چیز ہو؟'' اس نے نمناک آٹھوں سے جاتی ہوئی شرمیلا کو دیکھا، جواب خود سے حرید دور جاتی

حجاب ۱63 سنوهبر۲۱۰۱۰

نبیل آواس کی آوقع ہے بھی زیادہ شاطر نکلا۔ اپنی محبت کی ایک ایک داستان خودسے شرمیلا کوسٹا کر معصوم بن گیا۔وہ صائمہ کی سوچ کی گہرائیوں پر نگاہیں جمائے بیٹھا تھا ،ای لیے اس کی ہرجال التی پڑتی جار ہی تھی۔ خوشیوں نے پوری طافت کے ساتھاس کے دل کے دریتے پر دستک دی تھی بھروہ پوراز ورلگا کر بھی اس کے کیواڑ " آ مے کیا ہونے والا ہے؟" ایک براساسوالیدنشان آ تکھوں کے سامنے ہرایا۔ "كبيراس ك محبت خاعداني چيفكش كى نذر مونے تونبير چلى-"اس نے منبم كرسويا۔ ''ای آپ اتن خت دل کوں ہوگئ ہیں۔'اس کے دل میں مال کے لیے بہت سارے ملے شکوے جمع ہو گئے د کہیں فائزے پھڑنے کی گھڑی تونہیں آگئے۔''اس نے خوف زدہ ہو کر گھٹنوں میں منہ دے لیاا پی من پیند جگہ بیٹھ کر، اس دن کاسین وہن کے پردوں پر کئی بارر بوائنڈ ہوا، جب ریحانہ نے سائرہ کے بڑھے ہوئے ہاتھ کو " ہائے ایسا کیوں ہوا۔" وہ ملکنے لکی، اردگرد گہراستاٹا چھا ہوا تھا۔ ایسے مٹھی میں بھنچے ہوئے دل کی اذبہ بحری صدائيں سنائی دے رہی تھيں، جو فائز اوراس كى جدائى كانوحه يڑھنے ميں مكن تھا۔ "الله ..... بى ميس كيا كرول " وروما قابل برواشت بواتوسفينه في اين غلاني آ كلصيل بندكريس "فائز .....کسی اور کا بننے کا تصور بھی میری زندگی میں نہیں۔"اس نے قریاد کی ، آنسواس کے گالوں سے لڑھک الرهك كركر بيان مين جذب مون لك ک کرگریان کی جدب ہوئے ہیں۔ ''اپنے ہاتھوں سے ماردیں۔ مجھے ماردیں اس سے قبل کہ میں کسی اور کی بنادی جاؤں کے 'سفینہ نے سے اری بھری۔ آپ سے بوفانی کر کے ش محبت کی مجرم میں بنتاجیا ہتی ..... 'وہ ایک دم بے اختیار ہوگئی، حواس جواب دیئے گئے۔ "فائز ..... فائز ..... وواس كانام زبال يرلان كي بعدز ورز ور سےرونے كى ـ ودسفى ..... في .... كهال موميناً "اس أوازى كون سنكرر يحاندزيند يره كراويرا مي \_ " نيج يهال ييمى كول رور بي مو؟ "اور بين كو كله لكاكر بياركرنا جابا\_ اليآب بوچفتى بين؟ عانے كيماجون مرير سوار بوا، وهان سدور موكى ودسفى ..... كي ويتاؤ "ريحاند ني سرايمه موكر بيني كوديكها ـ "جائيسآب مجھے كوئى بات جيس كرتى "اس نے مال كود كھ كرمند مور ليا۔ "میری جان .....ایسانہیں کرتے، چلو کمرے میں چل کرلیٹو۔" انہیں ایک دم احساس جرم نے گھیرلیا۔ بیٹی کے جنون يرقابويانے كے لياسے زبردى في كرسينے سے جمثاليا۔ "ای .....اییانه کریں پلیز-"سفینه مال سے لپٹ کرایک بار پھرا سے بلک بلک کرروئی کہ ریحانہ کے جسم سے نکا گ جان تکل گئی۔ "آپ نے ساری عمر جھے بی براسمجھا مگر بھی ان کی حرکتیں دیکھیں؟" سائرہ کا بسنہیں چل رہاتھا کہ زمین وآسان ایک کردیں۔ " كيا مواجناب انتاغصه كس بات يرآر باب-"جلال خان في مسكرا كربيوي كود يكها-حجاب ۱64 سسنوه پر۲۰۱۰

جس دن ہے۔ سفینداور فائز کی شادی کا معاملہ دوبارہ ہے شروع ہوا تھا، وہ کافی ریلیکس ہو گئے تھے، طبیعت بھی بحال رہنے گی تھی۔ " ہاں ..... آرہا ہے خصہ اور اب بیر کم نہیں ہونے والا ، بردھتا ہی جائے گا۔" انہوں نے کمریر ہاتھ تکا کرخلاوں میں "اجھا پہلے یہاں آ کر بیٹھو پھر آرام سے مجھے پوری بات بناؤ۔" جلال خان نے بیوی کو تھنڈا کرنے کی غرض سے سامنے دھی کری کی طرف اشارہ کیا۔ "میری عقل پر پھر پڑ گئے تھے جو میں فائز کے کہنے میں اس جالا کور یحاند کے پاس خود سے چل کرگئے۔"ان کی بے ربط باتوں کے باوجودوہ کانی چھیجھ کے "اوہ تو آپ خان ہاؤس کئی تھیں۔"انہوں نے ایک دم ہو چھا۔ ''جی بدستی ہے۔''سائرہ نے ناک چڑھا کرجواب دیا۔ " مجھے کیوں نہیں بتایا؟"ان کے خیک لیوں پر شکوہ کھسلا "وو میں آپ کوسر پرائز دینا جا ہی گئی۔"سائر ہنے اپنی تھبراہٹ برقابویاتے ہوئے جواب دیا۔ "اچھاتو پھر؟"انہوں نے ہوی کے تاثرات نوٹ کرتے ہوئے یو چھا۔ "ریحاندنے بڑے مزے سے کہا کہ بھائی سفی کے لیے تو ایک بہت اچھارشتہ آیا ہوا ہے۔" انہوں نے منہ بگاڑ کر ويوراني كى بات بتانى\_ " کمیا.....اتنی بزی بات ، وکئی اور مجھے خبر ہی نہیں '' جلال خان کے وجود برلرزہ طاری ہو گیا "اورسيس محترمه في يعى كهاكداب بهارااراده وبال شادى كاب "اوه..... آج بنمراد نے جمیں اتناغیر کردیا۔ "جلال خان کے دل کودھیکا پہنچا سینہ سلتے ہوئے بولے دوبس دیکی لیس کے وہ کننے احسان فراموش نکلے'' سائرہ نے نفرت زوہ انداز میں کہا۔ "آه....مير عالله ينجر سنف يهلي مجصد نياسا تفاليا موتا-" ''الله نه کرے .....مریں آپ کے دخمن '' وہ جلدی سے جلال خان کے یاز وکوتھا م کریولیس۔ « منیں سائرہ .... اب دنیا سے دل اٹھ گیا ہے۔ " وہ نمناک کیج میں بولے۔ '' پلیز ..... میں ای لیے نہیں بتانا چاہ رہی تھی۔ آپ ہریات کا اثر زیادہ لینے گئے ہیں۔'' سائرہ نے بڑھ کر ميال كوستنجالا " ال الواب مير عياس اور كام بى كياره كياب "ان كى رنگت ايك دم سنزرد مون كى تى \_ تك تاك تك تاك .... وقت كى سوئيال تيزي إساب وائرب ميل كليم راى تفيس ، كرسفينه كوايسامحسوس مون نگا، جیسے وہ اس ایک ظالم لیے میں ہی کہیں مقید ہو کررہ گئ ہو گیسی سہانی گھڑی تھی، جب فائز کی کال آئی کدوہ تائی امال کی فرمائش براس کے من پسندگلاب جامن کا بڑا سا ڈبہ لیے خان ہاؤس کے لیے نکل گیا ہے۔اب وہ اپی خاطر جمع ر کھے۔ان کے ملن کی گھڑیاں بس دوقدم کے فاصلے پر ہیں۔ مجوب کی البی محبت بھری با توں پر سفینہ کا دل سجنے سنورنے کو جمکنے لگا، اس گھڑی کے لیے تو کئی دن پہلے سے استرى كرك دكما موا، كالى رعك سے جامي شينون كا حدث نكال كرنيب تن كيا، جزى كا دويشاور مكر فودكوس تا يى

١٥٥٠ محاب ١٥٥٠ ما فوه مر١١٠١م

آئینے میں جانچا بخوب صورت سمبری غلافی آئی صول کوکا جل سے مزید قاتل بہنایا۔ بلکے سے میک اپ کے بعد سنبری پن چھلکا تا رنگ روپ مزید کو سے صورت موی انگی میں سونے کی نازک ہی رنگ پہنی صراحی وارگرون میں سونے کی زنجیرڈالی اور کمر پر جھولتی کمی چوٹی کوایک سائیڈ پر ڈالتے ہوئے لان کی طرف نکل آئی، کیلی مٹی کی سوزھی خوشبوکی طرح مہک آئی۔ سال کیسا خوشکوار ہوگیا، شایدول کے موسم کی رعنائی اپنے عروج تک جا پہنچی تھی ، باول ہوا ابر افق سب اس کا ساتھ دینے کے لیے مسکراا شھے تھے۔ایک کیف بحری پھوار نے اس کے تن من کو بھوڈ الاتھا، جنگل کی شام کی طرح تازہ دم ہوئی۔اس کا روال روال وال فائز کی گاڑی کے ہارن کا منتظر بن گیا تھا۔وہ ابنا ایک ایک قدم گفتی جائی کہ فاصلہ کم سے کم رہ گیا تھا۔وہ ابنا ایک ایک قدم گفتی جائی کہ فاصلہ کم سے کم رہ گیا تھا چھروہ ہوگیا جس کا تصور کرتے ہوئے اب بھی اس کی روح جھنجھنا اٹھتی تھی۔

اسرى الى بھا جى كود هويۇتى موكى ،اس طرف نكل آئيس توردشى كۆتئىنى ميں اپنائلس دىكى كريز براتے ہوئے سااور ماتھا پيپ دُالا۔

ں میں ہے۔ ''کاش میں لڑکا ہوتا تو سب لوگوں کے منہ بند ہوجاتے۔''روشن نے خود کوآئینے میں دیکھتے ہوئے اظہار افسوس کیا۔

"تف ہے تم پرایک یا تیں کرتے ہوئے ذراجوشرم آئی ہو۔"اسری نے ،اس بات پرآگ بولہ ہو کرکہا۔ "فالم جانی پلیز ....."وہ بیزار شکل بنا کرڈریٹک ٹیبل کے سامنے سے ہٹ گئی۔

'' کان کھول کرس اوتم اڑ کانبیس ہو۔'' انہوں نے اس کی دارڈ روب کھول کرمر دانداسٹائل کے سار لےاس نکال کر رسمت کاشر ورغ کر دستھ

بیڈیر پھینکاشردع کردیئے۔ ''آپ ……یکیا کردہی ہیں؟''وہاسری کی غیرمتوقع حرکت پرسراسیمہ ہوکرچلائی۔ ''تم لڑکی پیدا ہوئی ہو۔ یہ بی میر سے الشکا فیصلہ ہے۔''' وہ مؤکر ہانیتے ہوئے اولیں۔ '''تم لڑکی پیدا ہوئی ہو۔ یہ بی میر سے الشکا فیصلہ ہے۔'' دی مدافعا کر اس میا ہے۔ ساتھ

" بجھے لڑکا بنالپند ہے بس ۔ روشی نے اپنی بلیوجینز کی جیکٹ اٹھا کراس پر پیارے ہاتھ پھیرتے ہوئے گہا۔ " نہیں میں جانے سے پہلے تہمیں لڑکی بنا کر دم لوں گی ۔''ان کی برداشت جواب دے بیٹھی تو درشتی ہے۔ . . .

.....888-888......

''اے حسین یادوں اب تو میرا پیچھا چھوڑ دو جبکہ سب پھی تھے۔ الاہے۔'' فائز نے سڑک پر چہل قدی کرتے ہوئے سیاہ آسمان کو کھورا۔

"اب اپنی گرفت کمزور کردو، مجھے یوں نہ تھاہے رکھو۔" اس نے مٹھی میں اپنے بالوں کو جکڑ کر سوچا۔"میرے سارے خواب چکناچور ہونچکے ہیں۔"اس کے منہ سے ایک سرد آ ہنگی۔

''کاش کے مجت کانچ تی ہوتی جوٹوٹ کرریزہ ریزہ ہوتے ہی فتاء ہوجاتی۔''اس کا دماغ عجیب ی تاویلیں گھڑنے لگایا تھا۔ پودے جیسی ہوتی ، جسے جب دل جا ہے جڑوں سمیت دل سے کھاڑ کر پھینک دینا آسان ہوتا۔'بجینز کی جیب میں ہاتھ ڈال کردہ اداس کی تصویر بنا پھیرر ہاتھا۔

'' پلیز ....ان یا دوں کومیر نے پاس آ'نے سے روکو۔''فائز کی آ تکھوں میں نمی آ گئے۔ ''ال سے کسی راض کی انگری ساک کی سے کسی کا گئے۔''

"ان سے کہو کہ ماضی کی بازگشت سنا کر بیر میری راہ نہ کھوئی کریں۔"اس نے فٹ پاتھ پر پڑے پھر پر ٹھوکر ماری، چوٹ بھی گئی مگر احساس نہ ہوسکا کیوں کر سفینہ کی مجت جواس کی سانسوں کی آمدورفٹ ہے بندھی ہے، اس کوخود سے

حجاب ۱۵۵ سینوهبر۲۰۱۲،

الك كرنامشكل بي بيس مامكن بحى بياس كاحال براتها ''مِسفینه کی حسین با تنیں ،سنہری آلحکمیں ، کنشین لبول کی مسکرا ہٹیں اور رسلی آ واز میری کل کا سَات ہیں۔'' اس کا تصوراً محمول میں آسایا۔"ان سے جدائی کاسوچ کر بھی میراد جو شل مور ہاہے۔"وہ بربرایا۔ "ميں جانتا ہوں كمير بي بغيرتم بھى نہيں جى پاؤل كى مرتمهاراصروضيط مير سےاعصاب كوسهاراوسينے كى وجه بناہوا ے۔"اس نے انھوں کو ملی کی پشت سے پونچھا۔ "میں بھی تم سے دل کی گہرائیوں سے محبت کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا حالاں کہاب قسمت اس دوارہے پرلے آئی ہے کہ جدائی کا اذن مل چکا ہے۔'' فائز نے اذبت سے لیوں کو بھینچا۔'' کاش ایسا ہوجائے کہ میں تم سے دور جانے کا سوچوں اور قسمت میرے بیروں میں بیڑیاں ڈال دے۔'' فائز کے من میں عجیب ی خواہشات جنم لینے لگیں۔ "خالہ جانی اگر میرے پایا زعمہ ہوتے تو انہیں میرے ساتھ ہونے والے سلوک پر کتنا دکھ ہوتا۔ردشیٰ کی آتھوں بد مين موثي موثي آنوا محي "روشنى ..... "ان كىمنىت مرسراتى موئى آوازنكى ، بانحدة صلى بوكر يبلوش الك ك "مى مولى تب بحى كياآب جھے يونى ذائق ؟"اس نے مند بسور كر يو جھا۔ ''میری جان .....آئندہ ایسے سوچنا بھی مت۔ میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں۔'' وہ اسے پیار کرتے ہوئے خود میں ا ں حربیں۔ ''تو پھرآپلوگ میرے پیچھے کیوں پڑھتے ہیں۔'اس نے پریشانی سے پوچھا۔ ''اگرتمہارے والدین زندہ ہوتے تو مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔'اسری کا دل بچھ گیا،ان کے خلوص کا غداق اثرابا جارباتها " محيك بي كريس كياكرون جهياس طرح رين عادت موكن ب،اباس يس جينج لا نامشكل لكا بي "روشى كواينادفاع كرنامشكل لكا\_ یجے فطرت کو بدلنا مشکل ہے تمریری عادت سے چھٹکارامشکل سبی ناممکن نہیں۔'' وہ ایک بار پھر "خاله جانى ....مى ايسى ئى تىك مول " دەمند بكا ژنے كى ب "خرا گرحمهیں میراسمجھانا اتنابی برالگ رہاہے تو میں آئندہ کی خبیں کہوں گے۔ "وہ زومھے پن سے بولیں۔ "افوه ....اب ميس مي مي ميري كمدر بابول-"إس في محرب اختيار بوكراي اعداز مي بولا اور محرز بان وانتول تفدبالى اسرى في افسوس بعرى تكابول سے بھا بچى كود يكھااورسر پر ہاتھ مارتى بوئى، دروازے كى جانب بر ھائيں۔ " خالہ جاتی آئی ایم ویری سوری ۔ "اس نے جلدی سے بڑھ کران کا باز وتھام کررو کا اور کا نو ل کو ہاتھ لگا کرمعافی ما تکی۔ " چېوژوبيثا کوئي فائده نېيس " ده منه پهلا کر ماته چېژان کيس \_ ' پلیز .....میری پیاری خاله جانی معاف کرو<sup>ی</sup>یں نا ......' روشن کا بسنہیں چل رہا تھا کہ وہ انہیں کسی ا بھی طرح منالے " والمين جندا على باراض أليس مول كرتم نے وكي كينے كے ليے جوزائي فيس " وہ كين موكر بوليس 167 Las

"خالد كيامين آپ كي بيني بين ؟"اس في كل مين بالبيس وال كرمنانا جا با "تم میری ملی بینی سے مم نیس مواس لیے آنے والے وقت کے ڈریے مہیں روکتی ہوں۔ 'ان کا لہج بمناک ہوا۔ "اچھا بابا معاف کردیں تامیں آپ کی بات مانے کی پوری کوشش کروں گا مطلب کردں گی۔' وہ ایک بار پھر کان پکڑ کر مصلحتا ہولی۔ " كُدُّكُر لِ بيهونى تا مجھدار بچيوں والى بات \_"اسرى نے بھانجى كا ماتھا چوستے ہوئے كہا تو اس نے شانت موكر

*۾ ڪھي*س موندليس.

ر پھانہ کے منیہ سے تکلنے والے لفظول نے اسے کمل طور پر دکھوں کی کھائی میں دھکیل دیا تھا۔ وہ جوخود کو فائز کی ملکیت تصور کرنے لگی تھی ، یکا بک ایک ایک ای دیکھی تصل ان کے بیچ حائل ہوگئ ۔ دن میں کئی بار تازک ہے دل کو چیر دیے والالحماس كى تكامول كے سامنے آكر تھر جاتا، جب اپني جا چى كے مندے انكار سننے كے بعد فائز كاچېره پہلے سفيد موا اس کے بعد شدت جذبات سے سرخ پڑ گیا۔اس کی آ جھوں سے کرنے والا برآ نسواذ یوب کی نئی واستان رقم کرنے لگا۔ چند دنوں میں ہی اس کا پھول ساچیرہ کملا گیا۔سیدھی ما مگ نکالی ہوئی کمر پرلہراتی چوٹی' اُداس آ محصیں اور ملجگا لباس بيسفينة وكوني اورتعي

"قائز کی سفینے کہیں کھوگئے۔"اس نے خود سے سوال جواب شروع کیے

''کیاموجاتا جوامی تائی امال کامان رکلین ۔' سفیندنے ہاتھ سلتے ہوئے سوچا۔ ''اب وہ میری شادی آفاق سے کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہیں۔'' سفینہ کوایک دم سے طیش نے اپنے محيريين كاليار

رے میں لےلیا۔ ودنہیں میں اتنا بڑاظلم نہیں ہونے دوں گی .....'وہ پا گلوں کی طرح چلائی۔''میری محبت کے ساتھ ہے....انصاف تہیں ہوگا۔" آنسواس کی آجھوں سے البلے پرارہے تھے۔ کی ہدردکا تدھے کی ضرورت محسوں ہوئی محرآس یاس نہائی کے سواکوئی دومراوجود نہ تھا جواس کی دکھ میں بھری صدائیں س کرنسلی دلا سے دیتا۔

"ميں اپنی جا بت کو بوفائی کے بچر میں اتھڑنے ندوں گی۔"اس کے منہ براہ ی لکی "میری محبت ایک شفاف موتی ہے جے میں آلودہ نہیں ہونے دوں گی" سفینہ نے دوسیٹے سے کیلی آمکھوں کو پونچھااورا كيعزم كےساتھ كھڑى ہوكئ\_

''روشی گڑیا مجھے نہیں بتاؤگی کہم کس بات پر پریشان ہو۔''عشوامال نے عجبت سے اُس کے چہرے پہآئی لٹ کو

انگلے سے پیچھے کرتے ہوئے پوچھا۔ "ایک تو کوئی بات جیس امال۔"وہ جو کافی دیر ہے ذہنی خلفشار کا شکار بی ساکت بیٹھی تقی نفی میں سر ہلایا۔ ''میں تیرادرد مجھتی ہوں۔''انہوں نے کا ندھاہلا کر بلاوجہ کی ہمدردی جمّائی۔

"ارے جیس آپ کوکوئی غلط جمی ہوئی ہے شاید۔"اسری نے جب سے اس کے بیج کے تھے،وہ عائشہ سے

" ہاں بھی اب جھ بد بخت کو پیدن بھی و پھنے تھے۔" انہوں نے چہرے پرد کھی تاثرات پیدا کرنے کی کوشش کی۔ " كيابوكيا بي كون السيدول ربي بين؟" روشى المحرعات كياس على آئى-حجاب ۱۵۶ سانوه بر۲۰۱۲،

'' ہاں تو جنہیں گودوں کھلایا، وہ ہی بچھے غیر کرنے پڑتل گئے ہیں۔'' آ تھموں میں گر چھے کے آٹسو پھر کر کہا۔ '' اماں ……ایسے نہیں پولیس اس گھر میں ایک آپ ہی تو ہیں جو جھے بھھتی ہیں۔'' وہ نوراان کی بچھائی ہوئی پٹری پر ہر ں۔ ''چلوتو پھر بتاؤ۔۔۔۔'' ایک فاتحانہ سکراہٹ کیوں پر چمک کرغائب ہوگئ۔ ''اگر جھےلڑ کے کی طرح رہنااچھا لگتا ہےتو اس میں کوئی برائی تونہیں۔'' وہ اپنے شرٹ کے کف کے بٹن کھولتے ہوتے ہولی۔ بالك ون مرير باته ركاكردوكي كي "دوين في معصوميت علما ا ہاہ ..... بیٹا میں سب کھا بی ان گناہ گارآ تھوں سے میرای ہوں۔ وہ آگ لگائے کو تیار ہوئی۔ '' کیاامال؟''روشی نے سوالیہ اِنداز میں دیکھا۔ کیاامان؟ رومی نے سوالیہ انداز میں دیکھا۔ '' سیجنیں ……من بی من میں کلستی ہوں ،گر یو لئے کی اجازت نہیں۔' وہ جان کرا یک دم خاسوش ہوگئی "ممرے سامنے بولیں بہال کوئی منع کرنے والانہیں ہے۔" روشی نے ولاسد یا۔ "جانتي مويسب كى وجهد مور باب؟"عشونے قريب موكر دهير سے كانوں مين زبرا كا۔ "مس كى وجدسے؟" روشى نے نہ مجھ ميں آنے والى نظروں سے ديكھا۔ ''ارے جانے دو۔'' آکش شوق بھڑ کایا۔ ''امال ....کس کی دجہ ہے۔'' روشی اس ایک جیلے ہیں ہی انکی ہوئی تھی۔ "اے دہ بی مفوتیری ہونے والی بھائی "وانت کیکھا کرنام بگاڑا۔ " ہاں مجھے بھی ایسانی لگتا ہے۔" وہ ایک دم سر بلاتے ہوئے اتفاق کرنے لگی '' میں تو کہتی ہوں کہتم ایک باراڑ جاؤ۔ بس بھائی کی شادی کہیں بھی ہوجائے بگراس لڑکی ہے نہیں'' انہوں نے اسے مطلب کی سیکھدی۔ ميري چلتي كمال إان "اس في حرت سويكها، پراداى سے يولى-"اے اکلوتی بٹی ہو۔ اس گھر کی، بیار بڑجاؤ۔ ایک ہی ضد باند جالو۔ بھائی کی شادی ہوگی تو کسی اور سے محرسفینہ سے بیس۔ "عشونے دھیرے دھیرے اسے تعشیش سا تارااوروہ اس نہج پر کافی دیر تک سوچتی چلی گئی۔ "ياياكياآپ و كتي ين؟"فائزنے وكى ول سے باپ كو يكارا۔ 'بونبد .... "جلال خان في تكصيل كمول كراشار ي ي جواب ديا\_ "ابطبیت کیسی ہے؟"اس نے نری ہے باپ کود یکھااور یائتی کی طرف بینھ گیا۔ "دبس بينا تھيك مول-"جلال خان في مسكراتے موسة از في شفقت سے جواب ديا۔ " كُلِّ آبِ كُودُ اكثر كَى طرف جانا ہے۔" اس نے بیٹھتے ہوئے ان كے كمزور ہاتھ كوچھوتے ہوئے كہا۔ " ہاہ چھوڑوفائز ..... مجھ پر کیوں پیسے ضائع کرتے ہو۔ "ان کے لیج میں زمانوں کی محصن سمٹ آئی تھی " پلیز ... بایا آئنده السی بات مند سے مت نکالیے گا۔" فائز نے بیڈی سائیڈ تیبل سے دوائیں اٹھاتے ہوئے 169 Toly

ناراض لجيش كها\_ ''تواورکیا کرول……بیٹا۔''انہوں نے محبت بھری نگاہوں سے بیٹے کودیکھا، جوان کی طرف دوابر مارہاتھا۔ ''جلدی سے منہ کھولیس اور بیددوا کھالیس۔''اس کے لیوں پراداس بھری مسکرا ہے کھیل گئے۔ '' مدینہ میں میں مسلم کی سے منہ کھولیس اور میں ہوری کی مسلم ایک بھری مسکرا ہے کہ بھیل گئے۔ "بیٹائم نے بلاوجد کی بیذمدداری اپنے سرلے لی ہے بتہاری مال کاموں سے فارغ ہوکر جھےدوا کھلادیتی ہے۔" انہوں نے دوا کھانے کے بعداسے دیکھا۔ " پاپا.....آپ نے ساری عمر میراا تناخیال رکھا کیا میں اتنا بھی نہیں کرسکتا اب ' فائز نے پانی پلا کرٹشو پیپر سے منہ پیچہ میں کا " يحيس ....؟" جلال خان نے بدل سے سيد مع موتے ہوئے کہا، بستر پر ليٹے ليٹے ان كى كريس دردمونے "تى ..... يايا ..... كول ميس؟ "فائزنے باتھ تھام كريفين دہائى كرائى۔ "اكريس كى قابل موتا توكم از كم تمهارے چاچا كے كھروالوں كو يوں الكاركرنے كى جرأت مدموتى "انہوں نے بينے كول بركرتے أنسوول كي وارس لي وودوول كھدىر كے ليے خاموش ہو گئے۔ "الى توكونى بات نهيس-" فائز كالبجياس ميل اتنا كلو كهلان مواتفا ''میں جانتا ہول تم بنراد کے خلاف ایک لفظ بھی مند ہے ہیں نکالو گے۔'' وہ بیٹے کے انداز پردھی ہو کر بولے۔ " يايا اور كسى چيز كى ضرورت يونهيس؟" فائزنے ليج كوخو شكوار بناتے ہوئے يوجها\_ و منتسل ميري جان بس ميل مهين خوش ديكمناجا بهنامول " جلال خان كالبجيشففت عير تفا ومين جانتا مول يا يا مراب وكى فائد وليس "فائز ف نااميدى سيسر ملايا-"اچھا....تم فكرندكرو كل بنفرادے بات كرول كا-" بينے كے چمرے كے بدلتے ركوں كومسوں كرتے ہوئے انبول نے پیٹھیکتے ہوئے سلی دی۔ ودنویس پایا .....آپ کومیرے کیے کسی کے آ مے جھکنے کی ضرورت نہیں۔"فائز بے جینی سے کھڑا ہو گیااور باپ کوختی سيمنع كرناطابا "بیٹا ..... میں تبہاراباپ ہوں تم نہیں اب کیا ہر بات تم سے پوچھ کر کروں گا۔" جلال خان نے اتن معصومیت سے سوال کیا کہ فائز کی ہلی چھوٹ تی وہ جھک کرباب کے گلے لگ گیا۔ "عشوامال كيا كيدراب-"روشى نے كن مس كھتے ہى چين مس جما لكا۔ "ميرى جان تهادے كيے ياستاتيار كردى موں "عائش فرينے سے چيز كى تهدلكاتے موئے كها۔ "اچھاتی کی میرے قومزے ہو گئے۔"روشی نے عائشہ بیلم کے ملے میں بانہیں ڈال کرخوشی کا ظہار کیا۔ "ارے روشنی کیا بھوک لگ رہی ہے؟ ابھی تو پنج میں کافی ٹائم ہے۔"اسری نے کچن میں وافل ہوتے ہوئے یو چھا۔ دونہیں تو خالہ جانی کیوں؟"وہ حیرت زوہ سے بولی۔ "احِمالوَ پھرجائے چنی ہوگی؟"انہوں نے طرفر مایا۔ "مين توجائے پيائي ميں مول-"روتن نے پير ملاتے ہوئے خالہ كوجواب ديا۔ ONLINE LIBRARY

" بوزيد .... تو يحرتم يهال كيم بحو ل بعظ جلى آئى؟ امرى في تكفته لهج مين كما توعا مَشرك أكساكى "وه من يانى يينية آياتها، پاستاكى خوشبونى راستدروك لياء "اس فى الحلاكر جواب ديا\_ "میری چندا .....ایک بات بتاؤل؟"اسری نے اس کے ماتھ پر کیلنے سے چیکے بالوں کو ہاتھ سے پیچھے کرتے مى خالىك السنة الكصيل بث يناكر يوجها-"اگرىيە پاستاتم اپنے ہاتھوں سے پکا کر کھاؤ تواس کی لذت دوگنا بڑھ جائے گی۔"اسری جانے کیا سمجھانا چاہ رہی تفيس بمروه بونق موكئ والعام المراب المجر بعلاروشي كوكيا ضرورت بي كن ميس كهيني ك عن عائش كمند سي بساخة لكلا " كيول كياريار كي بير ال كو بھي كل دوسر في كھر جانا ہے۔" اسرى نے ليكھى نگا ہول سے أبيس تا ژا۔ "میں اڑکا ہول اور مجھے کہیں جہیں جاتا۔" روشی نے بیری کو کرکہا۔ "شف اب روشن \_"اسرى نے بھائلى كا نداز بردال كرو يكھااور چلائيں \_ "خاله جانی ـ " روشی نے آبک دم مونث نکال کراسری کو پکارااور موٹے موٹے آنسووں سے اسلسس بحرکتیں 'میری جان ..... جھےغلط نہ مجھو میں جو بھی گہتی ہوں۔وہ تمہارے بھلے کے لیے گہتی ہوں۔''اسری کوایک دم اس میں مجاری بھنے ہ يرس آيا كے لگا كري ليا۔ و منیس اب آپ کوسی جھے بیان سرا "روشی نے روتے ہوئے شکوہ کیا عمل اب اپ لو مل بھتھے چیاروں رہا۔ رو می ہے رو سے ہوئے سوہ بیا۔ "میرے بیج .....اب وقت آگیا ہے ہم بھی تھوڑ اہاتھ ہیر چلا ناسیکھ لو۔"انہوں نے اس کی کمرتھیکتے ہوئے کہا۔ "وه كيون خالدجانى؟"روشى في جيراني سيسوال كيا-" بھی کل کوسفینہ بہوین کراس کھر میں آئے گی، جب کھر کی بیٹی اس قدر پھو ہڑین کا مظاہرہ کرے گی او ہم بہو ے کیے اچی امیدر کھ سکتے ہیں۔ "ان کی تان آفاق کی شادی پر آ کرٹوئی۔ "لواب كيا بعاني كي تف ك بعدين إني مرضي سے جي جھي نبيس سكتا۔"روشن نے خوف زده انداز ميں وال كيا۔ "الىكونى بات تبيل كريس ائى بينى كوبرن مولاد كهناج ابتى بول-"اسرى في جلدى سے بات بدلنى جاتى -''اس وقت کس کا فون آ حمیا؟''اچا تک ان کاسیل فون بجنے نگا انٹر پیشنل نمبر دیکھ کروہ سرعت سے باہر کی ''و یکھامیری چندا میں نے کچ کہاتھا تا بیلڑ کی سفینہ تمہارا جینا عذاب کرنے یہاں آرہی ہے۔'' روشی کوخیالوں میں کم دیکھ رعشو بیکم نے کا تدھے پر ہاتھ رکھ کر مدردی جائی۔ " آپ بھی دیکھٹی جائیں کون کس کاجینا حرام کرتا ہے۔"اس نے جھر جھری کی اور مڑ کرعا کشہ بیکم کود کھی کر عجیب لہجے " إلى يدى تومين جا بتى مول ، اس طرح مير التداركا سورج سدا قائم ودائم رب كا ـ "عشوبيكم كاوجود فرت ك زہرسے نیلا ہونے لگا۔ " آفاق میاب .... ایک بات کہنی ہے۔ "اسری نے نار موتی نگاموں سے بھا نج کود یکھا۔ ووظم خاله جانی .... وه اخبارایک جانب ترکر کرد کھتے ہوئے ان کی جانب سوجہ دوا۔ ا حماب ۱۶۱ ۱۳۱۰ نومبر۲۰۱۰

'' بیس جاه ربی ہوں کہ تہاری شادی کا فریضہ جلدا زجلدا دا ہوجائے تا کہ بیس بھی واپس جانے کا سوچوں'' انہوں کا کہا کہ انسان میں اس کے انسان کا فریضہ جلدا زجلدا دا ہوجائے تا کہ بیس بھی واپس جانے کا سوچوں'' انہوں نے ملکے تعلقے اعداز میں کہا۔ میری شادی تو ایک الگ معاملہ ہے گریس آپ کو اتنی جلدی جانے نہیں دوں گا۔"اس نے بیار سے مال جیسی خالهكود يكصاب ميرے بنچ پاکستان آئے ہوئے کئ مہينے ہو گئے ہیں۔اب واپسی کے ليے بلادے بھیج بارہ ہیں۔"وہ پیار شرارت سے بنتے ہوئے کہا۔ "الىي كوئى بات نبيس خاله جانى ـ " وه ايك دم جعينپ كرمسكراديا ـ "آتى ....ىلى دېتى كى طرف سے بہت پريشان موں "اسرى كى دېنى رو بھانجى كى طرف بعتك كئى۔ " كيوباب چيونى نے كيا كيا؟"اس كاندازيس بريشاني ست آني " چھوٹی وہ تو خود کو چھوٹا جھتی ہے۔"اسری نے جل کرکھاتو آقاق ہس دیا۔ " خالہ جانی \_آپ کیا کہنا جا ہی ہیں کھل کر بولیں ۔" تھوڑی در کی خاموثی کے بعداس نے لب کھولے۔ س كيابولون تم توخود مجهدار موري موده اب بح نيس ب، جوان موكى بيك اسرى ني تمهيد باعدى \_ "جی بجافرمایا۔"اس نے سربلا کرتا تندی۔ "اس كى شادى بھى كرتى ہے يانيس تمريكى كة سنگ ديھويةى حال رہاتو دودن بعدى يكة كريشى موتى ہوگا۔"اسری نے سر پرہاتھ دھ کر کھا۔ "الله نه كري خاله جاني إس مجماع نا" آفاق كے مندسے ب ساخته نكلا۔ ''دەمىرى كوئى بات جىس جىتى۔''ان كالبجەشكايتى موا۔ "الچھام مجھےلگا كدوه آپ كے بہت قريب ہے۔" آفاق نے جرت ہے انہيں ديكھا۔ " ہاں وہ میرے بہت قریب ہے۔" اسری کی پُرسوج نگامیں بھانج برگز کئیں۔ " پھرتو کوئی مسئلہ ہی جیس "آفاق ریلس ہو گیا۔ "مسلاقے الیوں کہاں گھر میں ایک اور جستی الی بھی ہے جس کے وہ سب سے زیادہ نزد یک ہے۔" وہ تھوڑی فكست خورده ى دكھانى دىي\_ ''وہ کون ہے؟''ان کے کیچے پراس کاچونکنالازی تھا۔ "تہاری عشوامال جنہوں نے اس گھر میں اپنے قدم مضبوط رکھنے کی خاطر اچھی بھلی لڑکی کاستیاناس کر کے رکھ دیا ہے۔"اسرى نے بے خيالى مس ياتھ ملا۔ " ہونہ مراب ان کے بغیر یہ کھر بھی تونہیں چل سکتا۔" '' بالكل چل سكتا ہے كيوں نہيں چل سكتا تكراس عورت نے تم دونوں بهن بھائيوں كے جذبات اپنے قابو ميں كر رکھے ہیں۔"اسری نے ترجم جری نگاہوں سے اپنے سامنے بیٹے کیے چوڑے فو برو بھا تھے کود یکھا۔ "وه كيے خالہ جانى ؟"اس نے امداد طلب تكا بون سے ديكھا۔ ١٦٥ ---- ١٦٥ ----- ١٦٥ ----

''وہ ایسے چندا کہ سفینہ ہرنن مولالڑ کی ہے، اس نے جس دن اس گھریس قدم رکھا، تنہاری عشوامال کی چھٹی ہوجائے گی۔''امری کی آواز جذبات میں کچھزیادہ ہی بلند ہوگئی، چائے کی ٹرے تھائی عائشہ بیکم جواس طرف آرہی تھیں، ٹھٹک کراندر کی گفتگو پرکان لگائے کھڑی ہوگئیں۔

.........<del>?}}?}}}}</del>

''سنی .....تم سوئی کیون بین ؟''ریحان نے بیٹی کے کمرے کالائٹ جلتی دیکھی تواندرآ کر پوچھا۔ ''بس نینڈ بین آ رہی۔' سفینہ کھنٹوں میں سردیے بیٹھی تھی ،ایک دم چونک کرمندا ٹھا کر بولی۔ ''چلواچھا ہوااب میں تم ہے آ رام ہے بات کرسکوں گی۔''ریحانہ بٹی کے پاس بیڈ پر بیٹھ کر بولیس۔ ''کوئی خاص بات ہے کیا؟''اس نے مال کی طرف ڈرتے ڈرتے دیکھا۔

" البات وبهت خاص ہے۔" ریجانیے نے سر ملایا، تواس نے مند چھر لیا۔

''انی .....اگرآپ میری شادی کی بات کرنے جارتی ہیں تو .....' دہ کمنے بحر کوئفہری،ادب نے زبان کو پایند کیا۔ ''تو کیا؟'' وہ جل بھن کر بولیں۔

'' بیں ایک بار پھر واضح کردوں کہ میری طرف سے اٹکار ہے۔'' اس نے سخت کہے بیں دوسری طرف تھنتہ میں ایک ا

کے مذہ سے غلط بات نگل گئی۔ ''الیمی بات کہتے ہوئے تہمیں شرم نہا تی۔'' ریحانہ سے برداشت نہ ہوا ، ایک کرارا ہاتھا س کی چیٹھ پر ہڑ دیا۔ '' بچھے اس مخص کے نام سے بھی نفرت ہے، جس کی وجہ سے میری ماں پرائی ہوگئی ہے۔'' پہلے تو وہ مششد ررہ گئی، اس کے بعد چہرہ ہاتھوں میں چھیا کررودی۔

ر یجاند سرتھام کررہ گئیں۔وہ کرتی بھی تو کیا، ایک طرف اسری شادی کی تاریخ لینے پرزوردے رہی تھیں،ووسری جانب سفینہ کے سرسے فائز کا بھوت نہیں اتر رہاتھا۔

......<del>288-288</del>......

"بیٹی تھے یاد ہے تا کہ میں جوانی میں کس قدرخوب صورت ہوا کرتی تھی۔" دلشاد بانو نے پان کی گلوری مند میں دباتے ہوئے عمر رفتہ کوآ واز دی۔

''اوں ہوں۔'' وہ اپنی پریشانیوں میں گمتھی، بےتو جمی ہے سر ہلا دیا۔ ''جب بھی پہن اور ڑھ لیتی تو ہزاروں میں ایک دکھائی دیتی تھی۔'' انہوں نے چھالیہ کترتے ہوئے لن ''

ترانی شروع کی۔

ر الحیاامال ایسابھی ہوتا تھا، مجھے یا ذہیں؟"سائرہ نے بے مردتی دکھائی۔ "تیرے اباسے بیاہ کر جب میں آئی تو پورے سرال میں میرے لیے گھنے بالوں کی داہ داہ ہوگئ تھی۔" دلشاد بیگم نے بٹی کے طنز کوئی ان ٹی کر کے کہا۔

''اچھااب بھلاان باتوں ہے آپ کا کیا مقصد ہے؟'' سائرہ نے آتکھیں سکیز کر ماں کے اندرجھا تکنے کی گوشش کی ۔ 14

حجاب ۱73 سنومبر۲۰۱۲،

و ایک کیل میرے ول میں جوانی سے بڑھا ہے تک گڑی چلی آر بی ہے۔ ' داشاد نے مندا تھا کر کہیں دور و کھیتے ہوتے ہا۔ "اچھاوہ کیا؟" سائرہ نے تجسس سے پوچھا۔ "اے تیرے ابا .... شکل وصورت کے بھی پورے سورے تھے، آمدنی بھی کچھفاص نتھی۔"انہوں نے دبدب لیجے میں کہا۔"اس کے باوجودانہوں مجھ کم نصیب کی قدرنہیں کی بھی میری دل سے تعریف نہ کی۔"ان کے لیجے میں کیجے میں کہا۔"اس کے باوجودانہوں مجھ کم نصیب کی قدرنہیں کی بھی میری دل سے تعریف نہ کی۔"ان کے لیجے میں ريح وملال جھلك اٹھا\_ "المال ابابہت الجھے تھے، زندگی میں نہ ہی لیکن مرنے کے بعد توان کی اچھائیوں کی قدر کرلیں "سائرہ نے مال كآكي اتع جوزي كانام يس لدى يس-ا میں سوری رہی ہوں۔جلال خان کوڈاکٹر کے پاس نے جاؤں۔''ان کا دھیان شوہر کی خاموشی اور کم 'اچھا امال میں سوری رہی ہوں۔جلال خان کوڈاکٹر کے پاس نے جاؤں۔''ان کا دھیان شوہر کی خاموشی اور کم خورا کی کی طرف چلا گیا۔ "بال لے جانا بھر پہلے مجھے بینتا کہ مجھ میں بھلائس چیزی کی تھی جو میں تیرے ابا کے دل میں ندار سکی۔"ان کے چرے بریاں چیل گیا۔ ے پر بیا ک چیل کیا۔ ''یہال میرے سر پر فکروں کا بو جھ لدا ہے۔۔۔۔، مگرامال کواس وقت بھی اپنی پڑی ہے۔' سائرہ نے کوفت سے دلشاد بانوكى بات تن ادر سوجا\_ " میں تھے سے بات کر ہی ہوں کوئی جواب تو دے۔ "سائرہ جوائی سوچوں میں فرق تھی ان کی آواز پر چونگی۔ "ميرے پاس ان بالول كاكوئى جواب بيس ب-"سائره في منه بنايا۔ "ا كويدكيابات موكى محقوبتا-"ولشادبيكم في تيوري چرها كربوچها-'' سوچ کیس اگر میں نے بیپتادیا کہ ابا کی جانب سے کیوں لفٹ نہیں کمتی تو کہیں آپ برانہ مان جا ئیں۔'' سائرہ پی کرک نے تنگ کرکھا۔ "دنہیں نہیں او بچ بول دے۔" انہوں نے سائرہ کے چیرے پر پھے کھوجے ہوئے سر ہلایا۔ " پتاہے کیابات تھی امال؟" وہ جیسے کھے تتاتے بتاتے رک گئی۔ولشاد نے زبان بندر کھی اور نفی میں سر ہلایا۔ "اباجینے بھی تھے کم صورت، کا لے کلوٹے محرول کے گورے تھے۔ "وہ بے اختیار ہولی۔ "ارے جاؤ.....، ولشاد بانونے اس کی بات کو جھتلانا جاہا۔ "أيك منث اب جو يو چھا ہے تو سننے كا حوصلہ بھی خود میں رکھیں۔" سائرہ نے كافی سنجيدگ سے ہاتھ اٹھا كرمال كو چپدیخااشاره کیا۔ "لوگول کوان کی زبان کی چاشی گرویده بناتی تھی۔"سائرہ نے عقیدت سے اپنے مرحوم باپ کی خوبی بیان کی "بال بال ميس سال كاساته تقاالي طرح سے جانتي موں ان كى زبان كى چاشى مونهد" انہوں نے بھى كى مانى محى جواس بارمان جاتيس مجاب المال 174 منوه بردام

''بس یہ بی ایک خوبی۔ آپ جس نہیں ہے، جس نے آپ کی ساری خوبیوں کو دیوار سے نگادیا۔'' سائرہ پر پچ ایریں بعولنيكا بعوت سوار موكميا تفار " ہائے .... الله ديركيا كمدرى ہے۔" انہوں نے اپناما تھا يونا۔ "الاس .... آپ نے ساری عمر خاندان والوں سے زبان آڑائی ، کسی سے آپ کی بنی بیس بیتو آبا جیسے شریف آومی کا كرارا موكيا ورند بوى مشكل موجاتى "سائره كے مندسے تكلنے والے الفاظان كران كے جيسے بينكے لگ كئے اس سے يهل كرجمثلان كے ليے منه كوكتيں۔ بيٹى سے نظريں ملائيں مجھايا تھا جس نے انہيں نگا ہيں جھكانے پر مجبور كرديا۔وہ ایک سردة ه جرتے ہوئے پاعمان کی طرف متوجہ موکنیں۔ روشی کو یول محسوس مواجیے طوفانی موائیس شدت سے چلنے لکی موں اور دہ ایک ریکستان میں تنہا کھڑی موسما کت ى اردگردائے بيارول كوتلاش كررہى ہو ..... مكركوئى بھى دوردورتك دكھائى ندديا۔اس نے اسے وجود پرتند ہواؤل كازور براهتا موامحسوس كياتوخود سيسوال كرنے كلى \_كيامين دنياس اكيلاره كيا مول؟ " كُونَى تو جھے بچاؤ اس فهائى كے عفريت سے ميرا پيچھا چھڑاؤ "اس نے اپنے ختك پڑتے كلے برد باؤڈالا " روشى ..... الما كك دروازه كطلاادما قاق الدروافل موا\_ 'میری پیاری ی بہن کیا ہوا؟'' آفاق نے جھک کراس کے کاندھے پراپنے مہریان ہاتھ رکھے تو وہ اپنی کیفیت سرک و من الماني - وويدى مشكل في مسكراني -" پریشان مو؟" آفاق نے بہن کاہاتھ تھام کرکری پر بٹھایا اور پھرخود کاریٹ پراس کے زویک بیٹھ گیا " ہوں تو۔ اس نے بھی جست التحصیں بند کر کے اقرار کیا۔

" چلوتوائی ساری پریشانیاں جھے سے شیئر کرلوجیے پہلے کیا کرتی تھی۔"اس نے جان کریہ بات یا دولائی۔ "ملے وائی بات اب کہاں رہی؟" روشن کی سوچ بے اختیاری میں زبان سے اوا ہوگئ۔

" كيول ميري كزيا..... كيااب ش تنهارا بعاني تبين بول؟"

"نى تا بھائى ايك آپ كى شكل ميں تو جھے ميرے مما ..... پا پا كا بھى بيار ملاہے۔" روشنى كا گلار شدھ كيا اس كے ساتھ

" چلوشكر بيدبات الوسجه من آئي " آفاق نے بهن كسركابوسد ليتے ہوئ شرارت بجمايا۔

"مجا..... تَى "وهاس كى شرارت بحرك اعماز برتفتكى \_

''چلوجلدی سے اسٹارٹ لو۔'' آفاق نے معی بند کر کے خیالی مائیک اس کے لیوں کے قریب کیا۔

"جى كس چىزكا؟"اس نے جرت سے نگابي الھائى۔

"ول کی بعر اس نکال او تبهارا تائم شروع موتا ہےاب۔" آفاق نے دوسرے ہاتھ کی چوڑی کلائی پر بندھی فیمتی گھڑی میں وقت دیکھا۔

""آپ نے نوٹس کیا ہے کہ خالیہ جانی کتنابدل گئی ہیں۔"روشن نے بری معصومیت سے شکایت لگائی۔ ورنبین ..... مجصة ایمانیس لکتا مرتم نے ایما کول موجا۔" آفاق نے اے کریدا۔

"ان کو ہروفت میری غلطیال ہی و کھائی دیتی ہیں۔"اس کے کہیج میں اصرار تھا۔

دهاب ..... 175 ..... نهمبر ۲۰۱۲ ....

## یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

# ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

# یا کے سوس ائٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کش

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

''امچھاتو پھرمیری گڑیا۔آپاتی غلطیاں کرتی ہی کیوں ہو؟'' ''کیا بھائی میں ایساتو نہیں ہوں.....گروہ مجھے بہت براسجھنے گئی ہیں۔''اس نے سراٹھا کرآ قاق کی طرف دیکھتے " چندا.....اب آپ بڑی ہوگئ ہو، بہت ساری با توں کوخود بھی سجھنا چاہیے۔" اس نے نہ چاہجے ہوئے "میں سمجھانہیں بھائی۔" ''میں مجھاہیں بھائی۔ '' یہ بی تومشکل ہے کہ مہیں ہر بات سمجھانی کیوں پڑتی ہے۔'' ''اب ہیں سمجھ میں آتی تواس میں میرا کیاقصور۔'' روشنی نے ہونٹ نکال کرردنے کی تیاری کی تو دہ فرم پڑا۔ '' مجھے پتاہے کہ میری بہن بہت مجھدار ہے۔۔۔۔۔گر بھی بھی ایسی بات ہوجاتی ہے جوآپ کوزیب نہیں دیتی تال۔'' اس نے دیے لفظوں میں سمجمانا جاہا۔ ''اجِها مُرجِصة بياى نبيس جلناً۔'' ا جہا سر بھے وہا ہی دیں جیسا۔ " دیکھوہم لوگوں نے آپ کو بھی کی ہات پر روکا ٹو کا نہیں، آپ اپنی مرضی ہے لباس کا احتقاب کرتی ہو، جو ول چاہے کرتی ہو، مگراب اپنے اندر کچھ تبدیلیاں تو لانی پڑیں گی نا کیوں کہ ....." وہ بو لتے بولتے ایک بل کو تھا۔اس نے سواليها ندازيس اسعد يكصار " كيلي وعده كرو\_آپ ميرى بات مانوگى نال ـ"اس في مسكراكرا بي چوژى تقيلى بهن كرآ مي پيدلائى ـ ''بھائی۔۔۔۔'' وہ جیرت اور دکھنی ملی جلی کیفیت کے درمیان جھول رہی تھی۔ '' بجھے اس لیے خود کو بدلنا پڑے گا کیول کہ آپ کی بیوی اس گھر میں آنے والی ہے۔'' آ تکھوں میں تھکیک کے مجھنے کرخود برقابویانے کی کوشش کی۔ ''تو اور کیا مجھوں۔ اس گھر میں اب سفینہ کے علاوہ کوئی دوسرا ذکر ہوتا ہی نہیں میں تو کہیں پس منظر میں چلا گیا ہوں۔"وہ ایک دم بلبلانی۔ ا "اسٹویڈ میں نے اتن کمی بات تہاری بھلائی میں کی تھی۔ وہ ایک دم جینے برا۔ "میری بھلائی آہ ..... "وہ دکھکا اظہار کرتے ہوئے چلائی۔ .. وه و كه كنت كت رك كراس و يكف لكار " بال كيول كهيس ايك سال شر تهاري شادى كاسوج ربابون اور... ''اور ۔۔۔۔کیا بھائی؟''روشی نے آفاق کی آجھوں میں دیکھا۔ " كوئى قبلى جميئ تم جيسى تيتر بنيرنائپ كياڙ كي كوا بني بهونيس بنائے گا۔" ده اس كي طرف ديجھے بناء سيائي بيان كر گيا۔ دور م "أب ..... محى دومرول كى طرح " دوشى كيدل كو كجه موا\_ ''بس بااور پھھ منزاہے۔'' آفاق پیچے موڑے کھڑ اتھا۔ " بعا ..... كَى ـ "روشى سر يكو كرجلانى \_ آفاق بهن كى آواز يرم ااور سهاراد ينه كم لير آسكر بوصا، ممروه فش كها كر ١٦٥ --- نومبر١٦٥ --- نومبر١٠١٠

# ایک دم زین پرگرتی چل گئی۔

..... المنظمة كاندهاتهام كردلاسديا\_

رهاها مردلاسہ ہا۔ ''میں سوچ رہی ہوں کہا گرڈاکٹر کے پاس ایک وزٹ کر لیتے تو شاید کچھاچھااٹر پڑتا۔''انہوں نے بیٹے کاہاتھ تھام

یو تھا۔ ''قمی آپ فکرنہ کریں۔ میں کال کرکے ڈاکٹر سے ٹائم لیتا ہوں۔'' فائزنے ماں کی بات سے اتفاق کیا۔ ''کیا خیال ہے،اگر ہم کسی دوسرے ڈاکٹر کو دکھا تیں۔'' سائرہ کو پریشانی میں پچھاور سجھ میں نیآیا تو ڈاکٹرید لنے ک

ں۔ '' بہیں می جن سے پایا کاعلاج ہور ہاہے دہ ڈاکٹر بہت تجرب کا رادر قابل ہیں۔'' فائز نے محبت سے ماں کوسل دی۔ '' مجھے و لگتا ہے ہماری قسمت میں خرابی لکھودی گئ ہے، اس لیے بنتے کا مجھی بگڑتے جارہے ہیں۔'' سائزہ نے صد

ے زیادہ ول مرداشتہ ہو کر کہا۔

سے ریادہ دل پر داستہ ہو ترہا۔ '' ٹاامیدی کفر ہے۔۔۔۔۔ می بس اللہ کی ذات پراپتا یقین قائم رکھیں وہ بھی بھی ہماری برداشت سے زیادہ ہم پروزن 'میں ڈالے گا۔'' فائزنے مال کا ہاتھ پکڑ کرتسلی دی تو ان کے وجود میں توا تائی گھل گئی، وہ عالم مصائب میں لڑنے کے لیے جہانہیں ہے۔ بیاحساس ان کی جوان اولا دنے دلایا۔انہوں نے بے فکر ہوکر آئی تھیں بند کرلیس فائز اپنے سیل فون کے جہانہیں ہے۔ بیاحساس ان کی جوان اولا دنے دلایا۔انہوں نے بے فکر ہوکر آئی تھیں بند کرلیس فائز اپنے سیل فون رباب كے ليے ڈاكٹر سے ایا منت فکس كرنے لگا۔

" پلیز بھائی آپ بھے سوجو تے مارلیں .....گرایی بے رخی ہے پیش نیآ کیں۔" بنیزاد نے بھائی کی پائلتی کے بعث کی نہیں بیاں ياس بينه كرانبيس يكارا

''تم سے مجھے بیامید نتھی۔''جلال خان نے کافی دیر بعد آئٹھیں کھول کربس یہ ہی جملہادا کیا۔ ''میں کیا کروں ریحانہ کی بھی طرح اس رشتے پر راضی نہیں ہے۔'' بہزاد خان نے پہلی بارخود کوا تنا بے بس محسوس کیا۔

"مونبد ...." انهول أيك تكاه بهائى كود يكصااور كروث بدل لى\_

"اسطرح أداس مت مو بھائی جان۔"بنرادخان نے بیاس بھائی کے کا ندھے پر ہاتھ رکھا۔ بہزادخان کا دل بڑے بھائی کود کیھنے کے لیے بچل رہاتھا مگر ڈرکے مارے اس طرف نہیں آرہے تھے بھرفائز نے كال كركے بنایا كہ جلال خان ان سے ملنا جاہتے ہیں تو وہ يہاں آ گئے۔ وہ كافی دير تک بھائی كے یاس بيٹے رہے ، مگر اس کے بعد جلال خان نے بھائی سے ایک لفظ بھی جیس کہا۔ان کے دل پرایک عجیب ی اُدای کا راج طاری تھا۔ بھائی کی ہے ہی ، یوں بستر پر لیٹے رہنا آئیس را اگیا۔ سائرہ بھی دیورے ملنے باہرند آئیں ، شایداس طرح سے انہوں نے اپنا احتجاج ظاہر کیا۔ بہزاد خان نے تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعداجازت طلب کی توجلال نے مرکر بھائی کا ہاتھ تھا ملیا۔ ومیں جیں جا ہتا کہ ہم دونوں بھائی ہمیشہ کے لیے جدا ہوجا تیں ....اپی بیوی سے میری طرف سے درخواست كرنا .... "وه ايك وم چور مي موت كروت موس الو ل بنيرادخان في كيات واقعول ساي بعاني كي نسو r-17 19 197 197

پو تخصاور بے بی سے سر ملادیا۔ فائز جبِ تعكا بإرابهت أبجه ول ودماغ كي ساتهوا بي بسرية كراين توسفينه كى يادي اس كى منظرتيس، وه أتكميس موندكر ليث كيااورماضي كدريج كحول كرجها كلف إكار وہ چھت پرآیا تو سامنے ہی دخمن جال گھڑی پیچھے والوں کے گھر میں لگئے آم کے درخت سے کیریاں تو ڑنے کی کیٹھ ہیں شدہ میں نام نا كام كوششول مين مصروف سي بيربت بى برى حركت ہے۔ "اي نے پيچے سے جاكر سفيند كے كان ميں ذور سے چلاكركها۔ "مائی گاڈ ..... فائز کے بیچے۔" وہ انچیل پڑی ہاتھ میں پکڑی ہوئی کیری ایک دم ہاتھ سے چھوٹ کر پنچے کر گئی " دیکھا تہمیں چوری کا مال ہضم نہیں ہوتا ،ای لیے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔" وہ خوش ہوا تھا۔ "تم بہت ہی خراب ہو۔ ایک محضنے کی کوشش کے بعداو پروالی ڈال سے بیموٹی تازی کیری تو ژی تھی اوروہ بھی گئی باتھے ' سفینہ نے منہ پھلا کرکھا۔ ''اچھایار کیوں قکر کرتی ہو، کل بی کیریوں کا پوراٹھیلا۔خان ہاؤس کے دروازے پرلکوا دیتا ہوں۔'' فائزنے کالر ندبس رہےدو۔ "وہ ناراض ہو کردوسری ست بردھ تی۔ "أيك بات توسنو-" فائزنے بقراري ساس كادويثه تعاما-" المال المال المالي المالي المالي المال كم المال كم المالي من المالي ال " وسفى آج تم بهت حسين لگ د بى مو" فائز نے ستائى نظروں سے اُس كے سرايے كاجائز وليا۔ "المجامج في ....!"ال كامودمعمول مصنياده خوفتكوان وكياتها-" بیرمیرا فیورٹ سوٹ ہے۔" سفینہ نے اترا کر بتایا وہ سرخ رنگ کے کرتے پر سفید چوڑی دار پائجامہادر سفید هیفون کادویشاوژ هے بہت تروتازه لگ ربی تھی۔ ۔ ان اسے بیمرا بھی فیورٹ بن گیا ہے۔ "اس نے نیلی جینز کی پاکٹ میں ہاتھ پھنساتے ہوئے شرارتی اعماز "بى كردىي ..... "سفينه كلكصلاتي \_ "تم كوپتائے " كچھدىراسے كھنے كے بعد دواس كے نزد يك بوااورشرارتى انداز ميں بولا۔ د مبیں پتااور نہ پتا کرنا ہے۔' وہ اتر اکر یولی۔ " يه مي نبيل يو چھنا كه ميں تهميس كس حد تك جا ہتا ہول ..... " فائز نے خوب صورت بالول كوجوڑ ہے كى بن سے تكالتے ہوئے پيارے كہا۔ ''کس حد تک .....' سفینہ نے بلا ہونٹ دانتوں میں دیا کر پوچھا،اس کے بالوں کی آبٹارکھل کر کمر پر پھیل گئی۔ ''تمہارے گمال سے بہت آ گے .....گر تمہارے یقین کی ہر حد کے پاس۔'' اس کا جادوئی لہجہ کا نوں میں رس ان بھ ۔۔۔۔۔ ''ہونہہ بڑے آئے کہیں سے۔''سفینہ نے اس کی بات کھمل ہونے پر ہنتے ہوئے کہااور بالوں کا جوڑا با ندھ لیا۔ ''یاران گھٹاؤں کو ہاندھ کر کیوں میرے دل برظلم کرتی ہو۔'' فائز نے ہنتے ہوئے ایک بار پھرین نکا لنے کی کوشش کی // 🔾 حجاب ------ 178 ----- نومبر۲۰۱۰،

تحروہ دور ہوگئی۔ فائز پھر بے چینی سے اپنے بستر پراٹھ کر بیٹھ گیا۔اس کی آ تکھیں بند ہونے لگیں۔اسے خود ایک غنود کی سی محسوس ہوتی تحر نینڈ کے مہریان ہاتھ اس کو تھیکنے ہیں آئے۔

......<del>200</del>

" مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔" ریجان بیگم نے خاموش بیٹھے شوہر کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔
" بی فرہا ہے۔" انہوں نے طنوبیا نداز میں بیوی کی طرف دیکھا، جس کی ضعافین شرسار کیئے دے دی تھی۔
" دیکھیں سفیند کی شادی استے بوئے کھر میں ہونے جارہ ہے۔……" انہوں نے تمہید باندھی۔
" مسفی کی شادی کی بات کیا آپ نے اکیلی باقائل کردی۔" وہ جل بھن کر یولے۔
" پلیز …… اب اس بات پر نظامر سے کوئی بات نیس ہوگی جو بات طے ہوگئ …… وہ ہوگئ۔" ریجانہ نے ہاتھ اٹھا کرانہیں پھی کہتے ہے دوگا۔ آٹھا کرانہیں پھی کہتے ہے دوگا۔ آٹھا کرانہیں پھی کہتے ہے دوگا۔ آٹھا کرانہیں پھی کوئی بیات ہے۔ " وہ است کے لیے آپ اس کے دیا تا جا گھا۔
" الیک کوئی تی بات ہے۔ جس کے لیے آپ ان قدر دراز داری برت رہی ہیں۔" بنج ادفان کے منہ سے لگا ۔
" آپ آٹو جانے ہیں کہ بوے خاندان میں شادی کرنے کے لیے جمیں اماؤنٹ بھی بڑا چا ہے۔" وہ تھوڑی پُر جوش ہو گئی۔
" آپ آٹو جانے ہیں کہ بوے خاندان میں شادی کرنے کے لیے جمیں اماؤنٹ بھی بڑا جا ہے۔" وہ تھوڑی پُر جوش ہو گئی۔

''تو اب میں تہاری خواہشات پوری کرنے کے لیے کسی بینک میں ڈاکا ڈالنے سے رہا۔'' انہوں نے کے کرمنہ بنایا۔

« بهیں ایسا کرتے ہیں مفان ہاؤس نے دیتے ہیں۔ "ریحاندنے بڑے سرسری اعماز ش کہا۔ " کیاتمہاراد ماغ تو نہیں چل گیا۔" وہ ایک دم کھڑے ہوکردھاڑے۔

"آپ کو پہٹی گارے سے بنامگان تنی سے بھی زیادہ بیارا ہے۔ 'ریحانہ نے شوہر کی کمزوری سے کھیلنا جاہا۔ " مجھے اِس گھر سے بے حدمجت ہے۔ اس کے چپ چپ ش میرے والدین کی یادیں چھپی ہوئی ہیں۔ '' " مجھے بیس بتا۔۔۔۔۔ مگر میں سنی کی شادی بوزے عالیشان طریقے سے کرنا چاہتی ہوں۔'' وہ اپنی ضد پرقائم رہیں۔

"ريحانه المستم كتنابدل كي مو المسائلين افسوس في الكيرا-

"بالوكياكرول .....وقت اور حالات بى بدل كئے بيں "ان كے ليج مين روشاين آگيا۔

"منس اب اس بارے میں ایک لفظ بھی نہیں سنا جا بتا۔ وہ چلائے۔

" محیک ہے چرے وہ بھی ضدی کیج میں بولیں۔

" كِيرْ .....؟" بنيرادخان كالبجر يخت أورآ وازاو فجي موتى اس طرف آتى اور سفينه كاول وولا \_

(انشاءالله باقي آئندهاه)





گ سے گی اور جو جا ہے گی وہ منوائے کی جا ہے تم محبت کے توانین سے اختلاف کرویا ان کی بحربورتی کرو۔ وہ یقین ہے بول رہی تھی۔

"ميں اس كے دل ميں ہول محبت بيہ ہے اور اس كے سوا محبت کی کوئی حقیقت نبیں ہے۔ "میں نے اسے جمایا تھا اوروہ

ای سکون ہے مسکرادی تھی اور مجھے اس کی پُرسکون کیفیت پر جرت ہوئی میں اس کے ساتھ نہیں تھا اس سے جب نہیں

كرتا تفاادروه تب بهي اس قدر يراعتادي سے جھے ہے جيت پر بحث كردى كفي الى كي أفحمول ميس أيك خاص جمك تفي جو

بحصے جیران کردی می میں اس سے انکی ہوکر بھی ہانے وقار

کے ساتھ کھڑا تھا اس کے لیے سانتہائی کزور کردیتے والی بات مونا جاہے می مروہ اندر سے توٹ نیس روی تھی وہ کئی

سالول سے بچھ سے منسوب تھی اور میرے لیے ایک غیر

ضرورى احساس كلى أيك غيرضروري فيحس يراوج كرنايا تكاه

ڈالنا میں ضروری تہیں مجھتا تھا وہ بندرہ برس کی تھی جب اس

کے پیزش حادثے میں گزر گئے تھے اور ڈیڈ اے اپنے گھر فسلما من منصوه ويدكي الكوتي بهن كي الكوتي اولا وهي من سجه

سكنا قفاده ذيذكوس فندرعز يزجمي يحروه فجصاس فندرعز يرتبيس

تھی اس کے آنے سے مجھے کوئی خوشگواراحساس نہیں ہوا تھا

دادا ابا کوجانے کیا سوچھی تھی کہ انہوں نے ہمارے دشتے کی

بات ڈیڈ کے سامنے رکھ دی تھی اور ڈیڈ کی پدرانہ شفقت اور میری می کی متاجوبہت صد تک اس کے لیے دکھائی دے دی

تقى انبوں نے فوراس کے لیے عندریدے دیا تھا۔

"تووید" میں نے سنتے ہی صاف انکار کیا تھا میں اس وقت الحاره برس كا مونے والا تھا اور مجھے اتن مجھ بوجھ يقيناً آ چی تی کہ میں زندگی کے ایک اہم فیصلے کے لیے اپنی دائے

دے سکتا مرڈیڈنے جیے سنائ نہیں تھا۔

"محبت كيا ہے؟" ميں نے الجھے ہوئے لہے ميں

"محبت جب حمهين اشاره كرے اس كے راستوں برچلو

اورباتی سب بعول جاؤے وہزم کہے میں بولی۔ ورنبيل بيرجب فيس ب-"بس الجعار

"محبت اليي بي موتى ہے۔" اس نے جیسے یاد كرانا

"معبت ایسے کیمے رسکتی ہے؟"میں انکاری اوا۔

" توتم محبت كے نظر دائر بناؤ كے " دہ جھے ج لنے كو

مسكراتي تحى مين في اس كى ست ديكها نفا پحرشانے اچكا

'جوبھی ہے محبت الی نہیں ہوسکتی آئی بے رحم نہیں کہ اسے راستوں پر جلائے اور اسے توانین بر ال براہونے کو كماكريرمب بهو محبت مل ويم ضروري ب

"تم محبت میں ترمیم نہیں کر سکتے محبت حمہیں جو کے منہيں اس كايفين كرنا موكائ و مسكرائي تقى اوراس كے ليجا سكون جھے جران كرنے ليكا تھا جھے اس سے عبت نہيں تھى اور وه چرجى اس درجه پراعمادهى اوراس درجه پرسكون كى ش اس كا بوكر بھي اس كالبيس تھا ہم ميں جورشة تھا اس كى جيسے كوئى

وتعت نبيل تقى۔

"محبت تم كو كي تيني ويتي محبت كيسوا اور يحينيس ليتي سوائي محبت كي محبت كاليمي كليه بهاوريكي مفروض بتم محبت كے كليات اور مفروضات كوبدل نہيں سكتے ،ترميم نہيں كر سكتے كيونكهتم محبت كواسيخ اصولول يرتبيس جلاسكت محبت تههيس اسية اصولول كايابندكرے كى اور مهيں محبت كى ہر بات مانا بوگائم محبت سے بہیں کمسکتے کہ جاؤ اور تمام دروازے بند كردواورتمام وازول سےكان بندكرلو كيونكر محبت جوجات

٠٠١٦ ----- ١٤٥ ------ ١٤٥٠

# Devided Frem Palsodsycom

تفامیری قدرصفر ہوگئ تھی اورسوشل نبیث ورس براڑ کیوں نے بحصولها بعائى اورمنتنى شده بعالى كهدكر جعيرنا شروع كردياتها میں کھے بھی بوسٹ کرتا ان کے منفس ول جلانے والے وت مجھاس لڑی سے صدور جافرت ہوگئ تھی اگر جہ کوئی باقاعد تقريب منعقد كرك بدرشت ببس بنايا كياتفا مريحربهي خبردورتك يعيل كئ كى اور بحصات بمحصين آياتها كرخر جنكل میں آ ک کی طرح کیے چیلتی ہواد کھر کا بھیدی ہوتا کے كہتے ہيں پھريوں مواقفا كداواليا كى دراى طبيعت بكرى تھى اوران كواس رشتے كولے كر يحصن ماده فكرستانے كلى تقى تو ايك شام خاموتی سے ڈیڈنے ال رشتے کومزیدمضروط کرنے کی غرض سے ہمارا تکاح میمی کراویا تھا اور تب میری ایما مرتضی کے کیے نفرت اور بردھ کی محانے اس" بے جاری" کا کوئی قصورتفا کہبیں مرای بے جاری کاڑی کے چبرے کودیکھتے عى ميرى ركيس تنظيم على من اس ساشديد بيرر كففاكا تفاوہ جھے سے بات کرنے کی کوشش کرتی تو میں اسے کاث كھانے كودور تاوه مدد مائتى شى صاف اتكار كرديتاوه كوئى بك اٹھا کر بڑھنےکو لے جاتی میں اس کی اچھی خاصی کلاس لے ليتاغرض اى طرح كى اوربهت ي چھونى چھونى باتوں يرميرى و متنی اس کی طرف صاف بردهتی دکھائی دی بلکہ میں نے خود تھااور میرے ساتھ ڈیٹ کرنالڑ کیوں کاخواب تھاوہ اب بھے کے مقابل ایک کمزور اسٹیٹ سجھتے ہوئے کھلی جارحیت کا کھاں بھی نہیں ڈالتی تھیں۔ یو صرف میرے منعقد ہونے مظاہرہ کرنا شروع کردیا تھا اور اس نے خاموثی ہے اس والے نکاح یا معنی کے پہلے کے اثرات تھے اور خدا جانے رویے کو سہنا شروع کردیا تھا جیے 1988ء سے قبل یا کیتان ببرحال مجصيري ايذياكي زبردى مسلط كي تي جنگون اورجار حيت كوسهنا تعالمحي تھ باندھ کر کہیں کانیں چوڑا ۔ بھی مجھے اس برتر س بھی آتا تھا کر بھر ہمدی اور ترس جلد

"تمہاری می سوچ رہی ہیں ایک بری تقریب کی جائے اورتكاح كرديا جائے مرميرے خيال ميں كھركى بات ہے يے اليس بھاك توجيس رے سونسبت طے كردينا مناسب موگا مرايدخيال عنم كيا كہتے موشادى تو بهرحال موتا ہے وسال بعدمويا كمحدرسول بعدهراب بيب كمش مرخرو موكيا مول ايناوجود بهت ملكا بعلكاسا لك رياي، ول يرجو ایک بوجهسا تفاوه تقریاس کیا ہے ایما کی جوذ مداری مجھ یر عائد کی گئی تھی میں اس میں کھر الرّا ہوں۔" ڈیڈ نے يرسكون اندازيس كبتي موع ميرى طرف ويكها تفاكوياجو ذمددارى كابوجهان ككائدهول برلادا كميا تفاوه استمير كاندهون يرلادكرخاص يرسكون اورخودكوسي فدرسرخرو محسول كردب تقے ميرے دوستوں تك خبر كئي تھى توسب بنتے و کھائی دیے تھے اس عمر میں یوں بھی جو کسی کریٹ کرنا ضروري مجهاجا تاب اور بحصب "اوي معلى شده اورتكاح شدہ دلیا" کھہ کر چھٹرتے دکھائی ویے تھے اور میں خاصا شرمنده سامحسوس كردما تفاجوازكيال ووست مير ا ادركرد د کھائی وی تھیں وہ اب مجھ سے کئی کتر انے کلی تھیں یا مجھے و میصتے بی بھائی کہدوینا اپنا بیدائی حق اور اپنا فرض بجھنے لکی تھیں میں جواپنے حلقے میں سب سے ہینڈ سم لڑ کا سمجھا جا تا

فرض جھتی کلی اور میں دانستہ ہائے دقار کی سمت خود کو دھکھنے لگا تھا ہر گھڑی اس کے سامنے ہانیہ وقار کا ذکر کرنے کا ایک ہی مقصد تفاكميس اسے جناسكوں كيميرى زندكى بين اسكى ابميت صفرے مكروہ ليجھنے كوتيار نہيں تھى يا محبت مارنے كوتيار نہیں تھی اس سے تی روار کھتے ہوئے ایک دوبار تو مجھےان پر ترس بھی آیا مگراس کی کیفیت کوزیادہ دیر تک برقرار نہیں رکھ كالبهرحال مجصابي زندكي ايمام تفني كساته نبيس كزارنا تفحى اوريس اسبات كوباور كرادينا جابتا اتفامي اورذيذاب بجي ال يراى قدرجان چيز كتے تعيمى نے كى بارمحسوں كيا تھاك میں ایمام تفنی میں کوئی دلچین نہیں رکھتا اور شاید انہوں نے بیہ بات ڈیڈیا دادالبا تک بھی پہنچائی تھی میں اس سے باخر نہیں تھا محرمی نے مجھے واضح انداز میں جتایا تھا کہ ایمامر تضی ان کی بہت بیاری بنی اور بہو ہادر وہ اسے ہمیشہ خوش وخرم اور اپنی آ تھوں کے سامنے دیکھنا جا ہتی ہیں بلکہ اب او انہوں نے ال تحريك كو اور بھى تيز كرديا تھا گاہے بكاہے وہ سرے سامنے ایمام لفنی اور میری شادی کاذکر کرنے کی تھیں۔ ومعقتان ملك يومي في مجمع يكاراتها اوران كي آواز

مِن مجهايك نيمله كن يوساف محسوس مولى هي وه جيكوني خاص بات كرمناحيا متي تحيس اورميس ان كقريب آن بيشاتها ال سے بل كدوه و كي ابتيں ميں نے كديا۔

"می میں ایما مرتفنی کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا۔" من نے کہااور می نے مجھے حمرت سے دیکھاتھا پھر پر سکون انداز میں یو کی تھیں۔

"وجه کیا ہے تا کرنے کی؟" اور میں فوری طور پر کوئی وجہ ومحوندنبين بإيا فقالبهى كهابه

"بانيدقار"

"بانيدوقار-"مى اس نام پرچونكس\_ "بیکون ہے؟"می کے انداز میں بحس تھا مگر انداز اس قدرسرسرى تفاجي أنبيس اس ذكرس كحفذ بإده لينادينانبيس تقایا چرانبیں یقین تھا کہ انہوں نے جومیرے لیے سوچ رکھا ہے میں زندگی انبی زریں اصواوں کےمطابق طے کروں گا وه جھے اس درجامید کول رکھتے تھے س نہیں جا تاتھا مر

معدوم ہو کر غائب ہونے لگتا تھا۔ میں نے اس سے بات كرمنا اورغير ضروري بات كرمنا تقريراً بندكر ديا تفاكوني كام بهي ہوتا تو میں اس سے نہ کہتا وہ اور میں تعلیمی مدارج طے کرتے آ مے برصنے می اور سردمبری اور ملی جارحیت بھی اس قدر آ کے براحتی چلی علی مرتب مجھے لگا کہ اس کا سکون اور پُر اعتادی برصے کی ہےوہ اکثر میرے یاس آ کر بیٹے کی اور باتنس خودے کرنے لگتی گویا اسے مجھے چھیڑنے میں لطف آنے نگایا وہ مجھے جتانا حامق تھی کہاس کا مجھے رشتہ کس قدرا ہمیت کا حال ہے اور وہ کی طرح کے حقوق جھے پر واجب ر محتى ب اكثر جب مل كى دوست كوكمر الة تاتووه المن كا نام ندليتي اور جب تك إلى دوست كوانفارم ندكرديني رچاہے باتوں باتوں میں ہی محروہ بتانا ضروری خیال کرتی محی کدوہ میری منکوحدہ) اے جیے سکون کا سالس ندماتا يل جو براه راست اس كى جانب متوجه مونانيس جابتا تهايا بات كرنا بحى بيس جابتا تفاتب مجصاس سے بات كرنا ضرور اور نا گزیر به وجاتا وه جان بوجه کراسباب بنانی جان بوجه کر جھے جیسے جمانے کوایے وجود کا احساس ولانے کو میرے سامنا ن ركتي اورتب جهاس سے اور بھي الجھن ہونے لگتي مجھے اس سے زیادہ خوب صورت کام والی ماس کی بیٹی لتی اور میں اس کام کروانے میں خود کوزیادہ کمفر تیبل محسوں کرتا تھایا ودمرك معنول مين اسے جمانا جا بتا تھا كماس سے زيادہ بہتر بر کوئی ہے میں اسے کوئی اہمیت دینا نہیں جا ہتا تھا وہ کل کی ڈری سمجی آئری آج کی آیک پُر اعتادار کی اور ڈاکٹر تھی اور میں مجى اليخ برنس كاآغاز كركي بهت حدتك أخيل موجكاتها كوياجم نامجى كي اس عمر الصفك كريبت مجهداري كي عريس داخل بونيج تصحمر ميرارد بياب بعي اى طورتها محراس كي خود اعمادی میں بہت اضافہ ہوچکا تھاجب میں نے اسے ہانیہ وقاركے بارے میں بتایا تھا تو وہ جیران جیس ہوتی تھی۔ "أ في لوهر" من في صاف بتاديية من كوني قباحت

تهيس جاني تفى اوروه مسكرادي اوراس مسكراب بيس كيساخاص اعتاد جمام س جران رہ گیا تھا مگر میں ایما مرتضی کے وجود کی بحربورتفي كرنا جابتا تفااوروه اى قدرخودكو بحصر يرمسلط كرنااينا

میں ان کوجمادینا جا ہتا تھا کہ عری زندگی میں ایمام تھنی کے مجھے رُسکون انداز میں و مکھنے گی۔ ليے كوئى جگرنبيں ہےاور بھى وہ بوليس\_

> " تہارے داداکل رات شادی کی بات کردہے تھے ان كاخيال بكراب وقت آحيا كم بممم دونون بجول كى زندگی کا کے بڑھنے دیں خیرے ایما بھی اُب ڈاکٹرین گئی ہ اورتم بھی این یا وال پر کھڑے ہو گئے ہوسومناسب ہوگا اب رصتی کا مل کردیا جائے۔" وہ جیسے ہانیہ وقار کے بارے مس سنای نہیں جا بتی تھیں اور میں نے آئیس ب یقینی سے دیکھا۔

> وممى ..... بنيس .... آئى مين مين آپ كو بانيدوقار ك بارے میں بتار ہاتھائی ازسور پی ، تأس كرل آپ واس سے ملنا چاہے۔" میں نے آئیس ہانیدوقار کے بارے میں قائل كرناجا بالووه تب چونش \_

" بجھاس سے کول ملتا جاہیے ،کون ہے دہ خوائواہ کی بالون يل ثائم مت ويسك كروني ابتم ميجورات يس اورجانے ہو کہ تمہاری زندگی کس ٹریک پرجانا جاہے ڈاکٹر ايمامرتفنى سيزياده بهترازى تهارى زندكى مين بيس إعتى فضول كيتمام ذكراثها كرايك طرف ركه دواورب فكربوكر شادی کے بارے میں سوچو خود کی ذمہ دار بول کے بارے یں سوچو۔"می سننے کو تیار نہیں تھیں وہ کہ کراٹھ گئی اور میں اپنا مامنه لے کردہ گیاتھا۔

مجصة بجهنيسة تافعا بجهكوكي سيريس كيون نبيس ليتاءايما مرتفني كومطلق بروانبيس تقى وهبر اعتادتني اورمي اس سيجمي زیاد ه پُراعتاد تھیں۔انہوں نے تو مجھے سنتقبل کی سمت متوجہ كرتے ہوئے صاف جمادیا تھا كدانٹيا ياكستان كى طرح خواه مارے رشتے میں کوئی شے بھی برقیکٹ نہ ہو مرجمیں ایک دوسرے کوی تی بی تی سے معاہدے کی طرح فیورث استيث قرارد يناضروري باورساته ساتهد بهناجماري مجبوري تفااوراس کی تو خرنبیں مرجھےاے جھیلنا تھا مرمیں اس کے ليح تيار تبين تفار

" بجميم بانيدوقار سے محبت باور ميل آئنده زندگ اى كے ساتھ كزارنا جاہتا ہوں " ميں نے ايك شام جمايا اوروه

"آپ جانے ہیں محبت کیا ہوتی ہے۔" وہ مجھے یو چھنے لکی اور مجھے اس کے اطمینان پر الجھن ہو کی تھی تبھی چ<sup>و</sup> کر یول۔

" میں حمہیں جواب دینے کا یابند نہیں ..... میں نے اسے جیسے جنادیا تھا کہاس کی کوئی اہمیت جبیں محروہ مسکرادی۔ "جب آپ کوخرنبیں تو آپ مبت کی بات کیے کرسکتے ہیں۔'' وہ الجھنے لکی اور مجھے خبر تھی اسے اس ذکر سے فکر مور ہی لقى سومين مسكرايا

وجنهين اس كسكنسران بين موناحاب كر جي محبت كي كر خرب كنبيل مرحقيقت ب كر مخصية سكوكي واسطه نہیں۔ "میں نے کھرورے کہتے ہیں کہاتو وہ پُرسکون انداز ين ميرى مت ديلتى مونى كردن پيرگئ-

"آپ كا محصے اس موضوع پر بات كمنا كوئى ضرورى جیس "اس نے بے نیازی سے کہااور مجھے جانے کیوں اس ك بے نیاز انداز نے تلملا دیا .... میں نے اسے جھکے سے تهام كراين طرف تحييجا ..... ده توازن برقر ارنبيس ركاسكي اور ال كامريك وم مير \_ فراخ سينے سے آن كرايا تھا اسے سنجلنے میں کچے کھے اور تب تک وہ میرے سنے پر سردھ كرسائس لينے كى يس نے اس كے جھے ہوئے سركود يكھا تھا اس کھے میں ایک شورتھا جو میں صاف من رہا تھا ہیا اس کی دهر کنوں کی آواز تھی یا میری خود کی میں جان نہیں یایا تھا مگر اس كى خۇش بومىر \_ عاطراف ئىسلىنى كى اورىياحساس نىياتھا میں نے اس کی موجود کی کو پہلی بارمحسوں کیا تھا اس ہے قبل میں اس کی موجودگی سے اٹکاری رہاتھا اس کے وجود کی فعی کرتا ر ہاتھا مگراب مجھے ماننا پڑاتھا کیاس کا وجودتھا اورا کرچہکوئی معنى ركهتا تفاكنيس محروه موجودهي مين خوداي محسوسات سمجم نہیں بایا تھا اس نے آ ہستگی سے سر اٹھا کر دیکھا اور ان آ كھون ميں كيا تھاوہان في جيس كى موفى تھى وہ آ كھيں شكوہ كردبي تحيس يالموجها ورفعاس بجحبيس بإيا تعار

''محبت ہے بھی مت کہنا کہ محبت کا وجود نہیں ہے محبت كوخر بوصائے كى عفنان ملك اور پھرميت تب تك تمبارے مرتفنی۔'' میں نے اسے جمایا ادر اس کی آ تھوں میں ایک خاص رنگ ابھراتھا جیسے اس کا یقین بڑھنے لگاتھا۔

"معبت جبتم سے بات کرے تو جمہیں محبت کا یقین کرنا ضروری ہے محبت کواٹکار سفنے کی عادت نہیں نا محبت کوبار بارجمانا لیند ہے محبت کا انداز اور بات حتی ہوتی ہے عفنان ملک جاہے تم یقین کرونا کرومحبت کا یقین کرواور محبت کے ساتھ چلوتمہارے لیے بہی ضروری ہے اور اس سے زیادہ ضروری کی تجہیں ہے۔ "وہ مجھے جسے اسے اور اس سے زیادہ

قید کرنے کلی تھی۔ میں ساکت سااس کی ست دیکھنے لگا اور تبھی دوررُسکون کیجے میں بولی۔

"تم جھے سے محبت کرتے ہوعفنان ملکتم میرے علاوہ كسى مع من المسكة كونكم الله عادت الله ہے اگر مہیں اختیار ہوتا بھی تو ایسانہیں کریاتے کیونکہ ایسا تمهار اختيار من بيس كونكرتم محبت كاختيار مي مواكرتم نے محبت کی بات ندمانی تو محبت حمیس بے اختیار کردے کی اور تب تم خود تعلیم کرد کے کہ بحیت کا دجود ضروری ہے۔" ایما ر منی ایک یفین سے کہدرہی تھی اس کی آ تھوں ہے کیسی روشني كي شعاعيس پھوٹ رہي تھيں ميں بجھيس پايا تھا تمريس جيے ساكت كفر ااورات و مجيد ماتھاس كمح مرسائداس کافی کرنے کی بھی ہست نہیں تھی میں جیسے بے اس کھڑ اتھا۔ "محبت مهيس راسته بناربي بعفنان ملك، محبت كي آ واز بغورسنوعبت كى بازگشت تمهار المارد كرد تھيلى باوران لمحول كى مدت طويل تبيس ب اكرتم في ال محول كو باتحد بدها كرمتمى ين مبيس ليا تو چر كچه باتى مبيس رے كا-"وه ليجه كيا امرار رکھتا تھا ان باتوں میں کیا سچائی تھی کہ میں کچھ بول ہی نہیں سکا تھا کیا مجھے اس کے لفظوں سے کوئی انحراف نہیں تھایا میں اس کامعمول ہو گیا تھا میں بھے تیس بایا تھا تکر میں نے اس كے سامنے بار مانتانہيں سيکھا تھا۔

" بچھتم سے محبت نہیں ہے ایما مرتضی تم سے محبت نہیں ہو سکتی۔" میں ایما مرتضی کامعمول نہیں تھا اور تبھی میں اس کی بھر پورٹنی کرنے کومدہم لہجے میں بولا۔

""تم خوش فهي يس مبتلا موايما مرتضى اوراس كاكوني علاج

تعاقب میں رہے گی جب تک کہ تمہارے وجود کی نفی نہ کردے اور جب تک کہ تمہارے وجود کی نفی کردے اور جب تک کہ تمہارے وجود کی نفی کردے اور جب تک کو تب کو تب کو تب کی تعمیلا کر تمہیں آغوش میں سلے گی بناتمہیں جنائے کہ تم نے اس محبت کی جمی تفقیک کی یا بھی اسے کوئی ذک چہنچائی محبت الی بی ہے۔ وہ محبت کی یا بھی اسے کوئی ذک چہنچائی محبت الی بی ہے۔ وہ محبت کی یا بھی اسے کوئی ذک چہنچائی محبت الی بی سے تواس میں واپس لوشتے ہوئے میں نے اس کے جسے حواس میں واپس لوشتے ہوئے میں نے اس کے الفاظوں کورد کرتے ہوئے سرانگار میں بلایا۔

معمیت ایسانہیں کرسکتی کیونکہ محبت پہلے سے میرے اختیار میں ہےاور میں اس ست ہاتھ بڑھا کراسے تھام لینے کو ہول۔'' میں نے اسے جمانا ضروری خیال کیا تھا وہ پُر سکون انداز میں میری طرف دیکھد ہی تھی۔

دومیں بانیدوقار کے ساتھ ہوں اور میں ای کے ساتھ اپنی آئندہ کی زندگی گزارتا جا بتا ہوں تم میری دنیا کے آس پاس کہیں بیس بوایم امرتضائی تمہاراد جود کہیں نہیں ہے۔"میں نے شعلہ برساتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اس کی بحر بورنی کی می اور وہ ای قدر برداشت کے ساتھ میری سست دیکھتی ہوئی سرا تکار میں بلانے گئی تھی۔

"" تم ہانیہ وقارے محبت نہیں کرتے عفنان ملک تم کمی اور سے محبت نہیں کرسکتے۔" اس مدہم کیجے میں جیسے ایک خاص آ جنگ تھااور میں الجھنے لگا۔

"کیا مطلب؟" میں نے بے طرح چونکتے ہوئے پوچھاتھااس کی مسکراہٹ گہری ہوگئی۔ "کیونکہتم پہلے سے کسی سے محبت کرتے ہوتمہارا وجود

میرسم ہے کے اسے سب اور ہوں اور ہوں اور ہوں اور ہوں اور ہوں کے ہوتے محبت سے پہلے سے آباد ہے اور تم ایک محبت کے ہوتے ہوئے ہوئے دوسری محبت کی کھوج میں نہیں جاسکتے۔' دور کی یقین لیجے میں کو یا تھی۔ لیجے میں کو یا تھی۔

"کیا مطلب ....؟ ایسا کی خیس ہے بث یوآ ردائث آئی ایم آل ریڈی ان لواور میں دوسری محبت کی تھوج میں خبیں جاسکتا ناجانا چاہتا ہوں آئی ایم ان لوود ہانیدوقاراس کی محبت کے علاوہ مجھے اور کوئی محبت در کارنبیس میں اس محبت کے احساس کو بہت گہرائی سے اسے اندر محسوس کرتا ہوں ایما

١٥١٧ ع حجاب ١٨٥٠ ١٨٥٠ نومبر١٠١٠ ا

نے اس کی ست قدم برحائے تصاور اس کے قریب جارکا تفاایک ہاتھ دیوار پرٹکائے ہوئے میں نے اس کے فرار کے سارے رائے مسدور کے ہوئے اے حصار میں لیا اور اس چیرے کو بغور د میصنے لگا تھا میری نظروں کی تیش ہے وہ چېره دسېنےلگا تھا اوروه ميرى طرف سےنگاه چيرگئي تھي۔

"ايمامرنفني تم مجھاپ بهاؤين نبيس بہاسكتيں، جاه كر بمحانبين بسرتهبين صرف أس لينبين وعودسكتا كيونكه بين ڈیڈیا دادالبا کوخفانہیں کرسکتا مگراس کا مطلب بہیں کہ جس تمبارے ساتھ دندگی گزارلوں گایا پھر میں تم سے عبت میں بتلا ہوجاوں گا،ایسا بھی نہیں ہوگا بناوفت عفنان ملک سے محبت كرنے من ويست منت كردكونى ذهنك كا كام كرو بردن ملك جاكركوني الميضلا زكراو فيوجر بس كام آتے كاكر چہ میں شوہر ہوتے کے تا طے تبہاری ذمہ داری سے بھی أيمنيس بندتيس كرول كالمريس جابتا مول تم ايخ قدمول ير كفرى موجاوتهمارى فردراستذى كاتمام خرج يس برداشت كرون كان ميس في التعلق لهج ميس كها تفاوه مسكرادي-" لكى كرد كالوتم بي فور ب دور باف الله كادد كيم ايسا بهمي نيس جا مو كيا و واي كريفين لهج من يولي اور من

"ايمامرنفني مين حايةا بول تم ميري زندكى عددر جلي جاؤ مرای طرح کراس کا افرام جھ پرنیا نے میں وادالیا اور وید کے سامنے خود کو بحرم نہیں بنا سکتا سواگرتم کو بھے سے محبت ہے توایک فیور کردو،سب کوجمادد کرتم فردراسٹڈی کے لیے آ براو جانا جامتی مورتمهارے جانے کے بعد میں نی زندگی کا آغاز كرناچا مول كالشى اشارث مائے لائف ( بھے بيرى زندگی کا آغاز کرنے دو) مائیدوقار میری منتظر ہے۔ میں اس سے محبت کرتا ہول مجھے افسوں ہے مجھے تم سے محبت نہیں موسكى مرشايديرسب اختيار سيابر موتاجية فى ايم ال لوود مانيه وقار اور بجصے مجمد غلط تبيس لگ رما محبت ميں ايك بات ہوتی ہے کہ کچھ غلط نہیں لگنا وہ بھی جو دراصل بہت غلط ہوتا ب" میں نے مرہم لہج میں اس دیکھتے ہوئے کہا تھا جھے یقین کیول می اور سے اے چرے ہے کیول و کیدر اتھا اس اس سے مدیدی می اور مدردی کے سوا کے جہا کے جہیں اور مدردی

نہیں ہے محبت الی نیس ہوتی اگرتم خواب دیکھنا جا ہتی ہوتو و یکھناجاری رکھ سکتی ہو گر جھےتم سے مجت نہیں ہے اگر تمہیں جھے بعب مولی ہے واس کا شارتم کرتی رمو کراس شارے حمهيس وائ ائي باراورخالى باتهده جانے كے باتھ باتھ بيس آئے گاتم دراصل خوداس محبت میں بڑپ رہی ہواور مہیں قرار ہیں ہے۔ میں نے اسے بغور دیکھتے ہوئے ایک جھکے سے چھوڑ اتھا اس کا وجود دیوار سے جا مکرایا تھا۔ وہ میری بخت كيرى رساكت ي مجصد مكين كي تي

ومقم تفی کرتے جاؤے اور محبت تمہارے اندرای قدر تجلیلتی جائے گی جمہاری نفی کرتا انداز محبت کے رنگوں کو مزید گہراہونے میں مدودے گاایک دن محبت کارپرد جود تہارے خود كوجود مي اتناميل جائے كاكتبهاراخودكادجود كهيں ختم موجائے گا محبت مہيں تبارانيس رہے دے گی۔ وہ جسے عبت المرفي وتارتبين تفي من مسرادياتها-

«متم بهی محبت کوراسته بمیس بتا سکتے عفنان ملک محبت جمیں داستہ بتاتی ہے تہارے کیے میں کانی ہے کہتم محب كراستول يآ كميس بزكرك چلوتهارا محبت كاليتين عى تيبارى بقاكى صنانت موكائ وويريقين للجيش فيحصر جتاري تھی۔اس کی خوداعتمادی قابل دیدتھی میں نے آج تک اس كى سمت نگاە نىيىن كى تقى اورائى كىيان بونے لگا تھا كە جھے ایں سے مبت ہے، بیرخوش فہمی نہیں تھی تو اور کیا تھا، محبت نہیں تحى بيدوتوني تحى وه حمافت كردين تحى اگرده خوش فنجى بيس رمهنا جابتي تحي وشاساس السنكالنانبس جابتاتها

"اگر حمیس مجھے محبت نہیں تو مجھے چھوڑ کیوں نہیں ويع عفنان ملك؟"وه جائے كون سانيا حربي يرمانے كو يولى اور میں چونکا تھااور مجھی دہ ایک یقین سے مسکر انی تھی۔

ووتم مجيم بحق جهور تأنيس جا مو معنان ملك، كيونكرتم میرے بنا زندگی کا تصورتیں کرسکتے حمہیں میری عادت پڑ چی ہے اور جب محبت کی کو اپنا بنا لے تو پھر اسے کس اور طرف جائے بیں ویتی۔"اے اتنایقین کیونکر تھا کیا مجھے اس ے واقعی الیمی کوئی محبت تھی یقیینا نہیں تھی تو پھروہ اس قدر پر

حمات 185 ..... 185

مجت نہیں کی جاسکتی۔ مجھے افسوں تھااسے برے جیسے شخص کے ساتھ باندھ دیا گیا تھا جھے اس سے کوئی لگاؤ نہیں تھا وہ یقیناً ایک اچھی زندگی ڈیز در کرتی تھی۔

''تم اچی لڑی ہوا ہا مرتضی آئی ایم سوری میں نے تم سے نفرت کی اور بلا وجہ نارواسکوک روارکھا گر جھے تم سے محبت نہیں رہی اگر ہوتی تو میں تم محبت نہیں رہی اگر ہوتی تو میں تم سے محبت نہیں رہی اگر ہوتی تو میں تم سے کہنے میں ایک لیے کی بھی تا خیر نہیں کرتا۔'' میں نے تری سے کہنے میں کرتا۔'' میں نے تری سے ایسے سے جھایا تھا وہ خاموثی سے میری سمت دیکھ رہی تھی ، وہ حمران نہیں تھی اور اس کی نظریں جھیے کہدری تھیں کرتم جو کہ حمران نہیں تھی اور اس کی نظریں جھیے کہدری تھیں کرتم جو کہ در سے ہو وہ قلط ہے اور ایک دائم خود اس بات کو جان لوگے۔ اور میں تجو کہ اور میں جو کہ اور میں تا ہوئے بولا تھا۔

ددہم المحصدوست بن سکتے ہیں ایمامرتضائی جب بہال سے چلی جاؤں گی قریس خاموثی ہے ہے لیے تعلق کرلوں گا جہیں اس دیتے کے بوجھ ہے آ زاد کردوں گا اور حمہیں اجازت ہوگی کہم اپنی زندگی جس طور چا ہویا جس کے ساتھ چاہوں غاز کرسکو میں تمہارے قائل نہیں ہوں ایمامرتضائی میں تمہارے لیے بیس بنیں سوہم ایک تمہارے کے بیزیاں ہوگا تمہار ہی اور میرا بھی میرے پاس حمہیں دینے کو کی تمہیں ہوں کہ تمہارا بھی اور میرا بھی میرے پاس حمہیں دینے کو کی تمہیں ہے کیا ہم دوست بن سکتے ہیں؟ میں نے اس کی محت قالبًا میں باراس قدر زری سے دیکھا تھا اور دورا کی محت قالبًا میں کیا ہم روست بن سکتے ہیں؟ میں نے اس کی محر کی باراس قدر زری سے دیکھا تھا اور دورا کی محت قالبًا میں کیا ہم روست بن سکتے ہیں؟ میں ہے کو پہلی باراس قدر رزی سے دیکھا تھا اور جاس کی آواز مجھے صاف سائی دے رہی تھی ہم گر سے میں ہیں ہوا ہمانی دے رہی تھی ہم گر سے میں ہیں ہوا ہمانی دے رہی تھی ہم گر سے میں ہم سے ہم ہارا سے کی جمر پورٹنی کر دینا چا ہمانی دے رہی تھی ہم گر سے میں ہم سے ہم ہارا سے کی جمر پورٹنی کر دینا چا ہمانی دے رہی تھی ہم گر سے ہم ہارا سے کی جمر پورٹنی کر دینا چا ہمانی دے رہی تھی ہم گر سے ہم ہارا سے کی جمر پورٹنی کر دینا چا ہمانی دے رہی تھی ہم گر سے ہم ہارا سے کی جمر پورٹنی کر دینا چا ہمانی دے رہی تھی ہم گر سے ہم ہارا سے کی جمر پورٹنی کر دینا چا ہمانی دے رہی تھی ہم ہمان سے کی جمر پورٹنی کر دینا چا ہمانی دیں جائی ہمانی دیں جمر پورٹنی کی جمر پورٹنی کر دینا چا ہمانی دیا جائی ہمانی دی جمر کو سے کہ کر پورٹنی کر دینا چا ہمانی دیں جائی ہمانی کر دینا چا ہمانی کی دینا چا ہمانی کر دینا چا ہمانی کی دھر کر کو کر کر دینا چا ہمانی کر دینا چا ہمان

"اس دل ودھڑ کے کاحق ہے ایما مرتضی مگر میرے لیے انہیں کی فرد خاص کے لیے اس کوآ زاد چھوڈ دو۔" میں نے آئی سے اس کے دل پر شہادت کی انگی رکھی تھی اور جیسے حرارت سے میر الپوراوجود جلنے لگا تھا۔ اس کے دل سے کیسی حرارت بھوٹ رہی تھی میر میں اس کے دل میں جیسے الاؤ مرارت یا جلاد میں اس آگ میں جیسے جلنے لگا تھا میں د کھنے گئے تھے اور میں اس آگ میں جیسے جلنے لگا تھا میں د کھنے گئے تھے اور میں اس آگ میں جیسے جلنے لگا تھا میں د کھنے گئے تھے اور میں اس آگ میں جیسے جلنے لگا تھا میں

باراده آل کی ست سے دھیان ہٹاتے ہوئے آل سے دور ہوا تھا۔ جیسے جھے جلنا منظور نہیں تھا دہ میری سمت خاموثی سے دیکیوری تھی آل کی آئھوں میں وہی پُرسکون کیفیت تھی ادر وہی پُر اعتمادی آل کے انداز میں تھی اور میں جیران تھا وہ خالی ہاتھ کھڑی تھی مگر اسے گمان تھا میں اس کا ہوں۔ میں کسی اور سے محبت کرتا تھا مگر یقین جیسے پرلگا کر جھے سے دوراً ثرتا جا رہا تھا اور دہ میری سے تکتی جارہی تھی۔

"تمہارے ول میں جو تجمد محبت ہے دہ ایک ون پھلے کی اور کھل کر پانی ہوجائے گی تب اس کا بہاؤ کس سمت ہوگا رہے گی اور کھل کر پانی ہوجائے گی تب اس کا بہاؤ کس سمت ہوگا اگر اس پانی کا بہاؤ میری سمت بہنے لگے تو تم روک نہیں پاؤ کے حفانان ملک پیجبت خود مطرے گی اگر اس پانی کا بہاؤ میری سمت بہنے لگے تو تم روک نہیں پاؤ اور مجبت کے ایک کار کی تو کہ ان ور کا قراری فنا اور مجبت کرے گی یقین نہ آئے تو آ زبالیا، و بقائے معلق فیصلہ مجبت کرے گی یقین نہ آئے تو آ زبالیا، و بقائی محلق فیصلہ مجبت کرے گی یقین نہ آئے تو آ زبالیا، اس کا یقین قابل دید تھا اور میں اس کی سمت تکہا ہوا جیرت اس کا یقین قابل دید تھا اور میں اس کی سمت تکہا ہوا جیرت سے ایک جگہ ساکت سا کھڑا تھا پھر یک دم میں پلٹا اور وہاں سے ایک جگہ ساکت سا کھڑا تھا پھر یک دم میں پلٹا اور وہاں سے نکل گیا۔ ایسا کرتے ہوئے میں نے دائے اسے بلیل کی کھڑا تھا کے در کہا تھا کے دکھر کرتے ہوئے میں نے دائے اسے بلیل کی کھڑا تھا کے در کہا تھا کی کو کہ میں پھڑا ہوئے ہیں نے دائے اسے بلیل کرتے ہوئے میں نے دائے اسے بلیل کرتے ہوئے میں نے دائے اسے بلیل کی کھڑا تھا کے در کہا تھا کہ کے در کہا تھا کہ کو کہ میں کے در کہا تھا کے در کے

پھریس نے سنا کہ ڈیڈی نے کہا تھا کہ دہ اسٹڈی کے
لیم آبراڈ جانا جا ہی ہے سودہ جھے سے اس سلسلے میں ہات کرنا
ضروری خیال کردہے تھے اور میں خاموش تھادہ کھانے کی میز
رہبیں تھی وجہ میں نہیں جانتا مگر شایدوہ ایسا کرے کوئی اہمیت
حاصل کرنا جا ہ رہی تھی۔

"میں کیا کہ سکتا ہول ڈیڈ،افٹی وائٹس ٹو گو (اگروہ جاتا حالتی ہے تو)۔"میں نے شانے اچکا دیئے ڈیڈ نے میری طرف بغورد یکھا۔

"دوہ تمباری منکوحہ ہے عفتان ملک تم اس فیصلے پرایسے لیا دیاانداز کیے رکھ سکتے ہوہم تو تمباری شادی کا پلان بنار ہے شے کہیں تم نے تو ایما سے ایسا کھنیں کہدیا کدہ جانے کی بات کرنے گی؟" ڈیڈ جیے میری عادت سے واقف تھے سو انہوں نے شک کے دائر ہے میں سب سے پہلے مجھے ہی لیا

اورميري بحصش تبآيا تفاده ميزير كيول موجود فيل وهديه بات جنانا جا می تھی کہ میں اس کا باعث ہوں اور وہ میری وجہ سے یہاں سے جاری ہے می مجھے شاکی نظروں سے دیکھ

"أيما كوكل تك تو استدى كاكوئي شوق نبيس تها جرآج اجا تک کیسے ملک صاحب ہم اس بی کواس طرح جانے نہیں دے سکتے۔اس کی ذمدداری مارے سرے اور دوسری بات دواس محرى بهو باوك كياكبيس عاكر عفنان دعتى كے بعداس كے جانے با مادہ موجائے تو ہم ايرجنسي ميں شادى كامعالمة رغورلاسكت بين "مى في كمااور محصان كا لبجر مسى قدرسياس لكا كوياميرى شادى ندمونى قومى أسبلي ميس بيش كيا كمياكوني بل موكياجس يرسب كانتفق مونايا اكثريت كاحق رائے واى مونا ضرورى مجھے بحد بيل آرما تھا ميرى زندگی اور شادی سے کی کا کیا جملا ہونا تھا اور اسے ایک فجی معالمے سے زیادہ اجھائی یا ملی سطے کے مسئلے کی طرح کیوں ترتيب كياجار باتفاساتن فينش أوتب محى كرى ايدنيس موتى محى جب الليا يك دم باردر برفارتك كاسلسله كول كر یا کتان کو جنگ کی دھمکی دے دیتا تھا می ڈیٹری مجھے الی مفکوک نظیروں سے دیکھ رہے تھے جیسے میں نے کوئی الوکھی بات کردی تھی۔

"اگروہ پڑھنے جانا جاہتی ہے تواسے جانے دیں ڈیڈ، شادی اتنا ضروری نہیں آئی مین جارا تکات تو ہوچکا ہے اور البي طور پر ہم اس دشتے كے بايند بيں پھر ميں اس كے باس چکرنگاتا رموں گا اور وہ میری دمدداری ہے میں اس کی خبر كيرى ليتار مول كار" من في مسكرات موسة مرسري لهج من كهاجي بيكوكى بهت برامسكنيس تفااور دير جهد مكهن

"برخوردارناك كواناب خاعدان من لوك كياكبيس ك بہن کی بیٹی کی ذمدداری بوراند کر بایا بہوے خلاصی کرنے كے ليات كري تكال ديا۔"

"نوڈیڈ....اے کرے نکالنائبیں کہتے وہ آ کے پڑھنا rem 187

مونے کے نامے ٹس اسے غلاقیس جھتا اکرا پ براندانیں تويس اسية براد جاكر يرصفى إجازت دينا جابتا مول،وه سمجددارائر کی ہے وہ بیسب شیخ کر سکتی ہےاسے وہ اعتاد دیا ضروری ہے، کل کو کوئی بھی صورت حال ہوتو اسے اسے قدمول بركم ابوناآ ناجاب اور .... "من بول رباتفاجب مى نے جھے تو کار

" چاہتے کیا ہوتم، اس سے کیا مقصد ہے تمبارا کہاسے اسي ياول بركم ابوناآنا چاسيدسوي كيارى بوتم ذين مين كياچل رہاہے؟"ميرے والدين مجھائتا كي مڪلوك نظ سے ایسے و مکھرے تھے جیسے اعثر ایانے یا کستان کو اسٹرا انجک افيك كرنے كالزام لكاكرد يكھار

"میں کیاسوچوں گامی اوہ ایمام تعنی ہے جوفر دراسٹڈی کے لیے باہر جانا جا ہتی ہے ش کیس موں جوز بروتی اسے بجھوارہا ہوں دیکھیے جانے کی خواہش اس نے ظاہر کی ہے آپ لوگ اسے میری مرضیات سے کیوں موڑ رہے ہیں۔" ميس نے ايمام تھنى كے سرالزام ڈال كرخور برى الذمه بوتا جايا محران كاشك فتم نبيس مواتقا\_

"ال كى طبيعت عنى نبيل ہے جھى وہ دُنر كے ليے تيمل يريمين أنى بخارے اس كاجم جل رہا ہے اوا كاس كى الی طبیعت کیے بڑگئی، میں نے ڈاکٹر کوٹون کیا تھا ابھی کچھ وریل میں اے سوپ دینے کے بعد میڈیس دے کرآئی ہول تم خودکوا تنامعصوم ثابت مت کروعفنان ملک، ہمارے بيني موام مهيس بهتر جانع بين "مى في كماتوين خاموشى ے ان کی طرف د مجھنے لگا کجھ در خاموثی سے گزر گئے اور <u>پھر میں نے براہ راست مدعا اٹھا ٹا ضروری خیال کیا۔</u>

و دنبیس می میں ایما مرتفظی کوایٹا Compatible نبیس مجمتا ہم ایک دومرے سے علف ہیں اور اگر چاسے میں نے جانے کے لیے تہیں کہا جو بھی ہاس کا اپنا فیصلہ ہے مگر بهتر بوگااب بم این متوں کاتعین کرلیں میں اس کے ساتھ زندگی گزارنالهیں جا ہتا آ باس کی مرضی معلوم کر سکتے ہیں ميں ہائيدوقارے محبت كرتا مول اوراس كوائي زندگى كا جم سفر چاہتی ہے اور میرے خیال ش اس کا حق ہے اس کا شوہر سانا جاہتا ہوں آئی سکی ڈونٹ او کے ب کیا ڈیسائیڈڈ کیے "اتنا قریب کہ بیل تمہاری دھڑ کوں کو ت سکول اور دھڑ کنوں کو گن کر بتا سکول کے تمہارا دل کس قدر مشکل میں ہوئے کور کے اس کے اسے بغور دیکھتے ہوئے کہا تھا پراس نے جھے پرے دھکیل دینا ضروری خیال کیا مگر میرے لیے چوڑے وجود کو بادجود بہت زورے دھکیلے پروہ ایساممکن ہیں کر پائی تھی اور تب وہ مجھے غصے سے دیکھنے کی وہ ایساممکن ہیں کر پائی تھی اور تب وہ مجھے غصے سے دیکھنے گی۔

" میں تم سے کوئی واسطہ باتی رکھنا نہیں جا ہتی عفنان ملک میں یہاں سے جارہی ہوں۔"

"مرکبال" میں اس کے جواب پریڈسکون انداز ہے

و و المراح المرجمة من المراح المرجمة من المراح المراح المرجمة من المراح المرجمة من المراح المرجمة المراح المرجمة المراح المراح

" لیوی میرا باتھ چھوڑ ہے" دہ جیسے میری طرف پہلے سے زیادہ خوداعثاوی سے دیکھتی ہوئی جھے تھم دے دہ کھی اور اس کی خوداعثادی مجھے جیران کرنے گئی۔ "کیوں؟" میں ضدی لیجے میں پولا۔

"شل کیون اور کس لیے جیسے سوال من کرایٹا ٹائم ولیسٹ کرنانہیں چاہتی عفتان ملک اسٹ می گویسری فلائٹ کاوفت ہوگیا ہے میں کسی جھکڑے یا بحث کے موڈ میں نہیں ہوں۔" وہ جھے یا در کراتے ہوئے ہوئی۔

"فین بھی تم سے کی بحث میں نہیں الجمنا چاہتا میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کرتم کس کی اجازت سے یہاں سے جا رہی ہو۔" میں خواتخواہ اس سے الجھ رہا تھا وہ میری طرف تھے ہوئے انداز میں دیکھنے گی۔

"میں نے اپنے رائے آپ کے راستوں سے الگ کرلیے ہیں اور اب اس میں کی طرح کا کوئی شک نہیں ہے آپ کوخوش ہونا چاہیے اب آپ ہانیہ وقار کے ساتھ اپنی

بیٹے ہیں مرید مشکل ہوگا میں جرا قائم کیے گئے رشتوں پر یقین نہیں رکھیاوہ بھی پڑھی کھی ہے آپ اس سے پوچیس وہ کیا جا ہتی ہے مرمی اس کے ساتھا کندہ زندگی گزارنے کا بابندخود ويسكاآن ايم وري "من بيسب كهر رافعااور بأبرنكل آيا تفار زندكي كومجهونون كي نذرنبيس كيا جاسكتايين اب ال رشتے سے تک آچکا تھا۔ مجھے بچ میں ایما مرتضی ے کوئی لگاؤ جیس تھا، ایکے کچھ دنوں تک کھر کی فضا خاصی پوچھل رہی تھی داوالبامی ، ڈیڈسب این اپنی جگہ مضطرب سے رب اور ایما مرتفنی دکھائی جیس دی تھی میں است رد کررہا تھا یقیناً اس کاوه اعتماداب باقی تبیس رما موگایس نے اپنے طور پر تصوريس الكايراعمار جره ويكعاتو سوجا تفارجان كياسوج كريس اس ك كمر ال كى طرف آيا تفاده اي پيكنگ كرني و کھائی دی ٹیل جیران ہوا وہ کہاں جا رہی تھی ٹیل نے میکھ او بھے بنا عاموتی سے اسے دیکھارہا مگراس نے مجھے کوئی خاطر خواه لزجيس وي حى متب مجهاس كالاتعرقام كراس متوجه كرنا يول وه اجنبي نظرون ب مجصد يكف لكي مجيداس ہے میرا کوئی واسطہ ندہواں گیا تھوں کے موسم اجنبیت ليه بوئے تھاور میں تیرت سےاسے دیکھد ہاتھا۔

سیہ و سے اور دل برت کے اسے دید ہوں کہ اس کے سی کے سیات کی اور ہا ہے؟ میں کئے میں کے اسے دیکھا گراس نے خاموثی سے اپنی کلائی میری کرفت سے اکالنا چاہی اور اس کے لیے اس نے کوشش بھی کرفت اس کی کلائی پر مضبوط تھی سونا کام کی تھی گرمیری گرفت اس کی کلائی پر مضبوط تھی سونا کام

''کہاں جارہی ہوتم؟''میں نے پھر پوچھا۔ ''ماموں کو بتا دیا ہے ان سے جاکر پوچھ لیس میں آپ سے کوئی ہات کرنا ضروری خیال نہیں کرتی۔''میں اس کے سرد لیجے پر خیران رو گیا۔اس کا لہجیہ ہی سر ذہیں تھا،اس کی آ تکھیں بھی وہی سر دمبری لیے ہوئے تھیں۔

''اتی محبت کرتی ہو جھے ہے میرے اتنے پاس آنا جا ہتی ہو؟''میں نے اس کے چبرے کو بغور دیکھتے ہوئے اسے خود سے قریب کیا اور مدہم طنز بحرے لیجے میں کہتے ہوئے اس کا جائزہ لیا تھا۔

١٠١٧ حجاب ١١٨٥ ١١٨٥ ١١٨٥ ومبر١١١م

لیجے میں بولی اور میں مہیں سیجھتے اور ہرجگدائی برتری کیوں چاہتے انا کوا تناسکون نے اسے خود سے مزید کیوں درکار ہوتا ہے؟ "دہ میرا بحر پورتج زیر کرتی ہوئی بولی اور م جیسے گھٹے لگا تھا اس میں اس کی سمت دیکھتا ہوا مسکرادیا۔

"اگرابیائے کیابراہے؟"اوروہ جیےافسوں سے میری رف دیکھنے گی۔

" بجھے بیسب جیران کن یا عجیب نہیں لگ رہاعفنان ملك ميں نے تمهيں جناديا تھا كەكيا ہوگا مگر مجھےابتم اورتم سے جزارشتہ بے عنی لگتا ہے جب مہیں وواتوجہ اور جاہے تب میں اس کے لئے ماکن نہیں ہوں حمہیں ایکھو کی میرے ہونے یا نہ ہونے سے فرق بظاہرای کے جیس پڑتا كيونكرايياتم طامركرنا جائية موكديدشتدا بمنهين- وه جيس میرے بخے ادمیر رہی تھی مگر مجھے اس کی کوئی بات بری ہیں لگ دی می وه مجھے جھتی می میری نیچرے دافق می اوراس بارس اس اختلاف مبس كريايا تعاس كالصيلي تكهول کود مکھتے ہوئے میں نے اس کے چبرے یہ کی ہوئی بالول كالثكواس كے چرے يرے بالا تفايس كياكرد باتفايس خود بحصيس بايا تعامراً ع وه جھے ای حريف نبيس لگ ربي تھي اور مجصال سےاس درجها بھن یا نفرت محسول بیس مولی تھی اكرية فرت نبيس تقى تواوركياتها تجصے برشے ثانوى كول لگ رای تھی، میں اے جانے سے کیوں روک رہاتھا جکہ میں تو جابتاتها كدوه يهال سے چلى جائے اب جب ده يهال سے جاری می تو میں اس کی راہ میں حائل کیوں کھڑ اتھا وہ میرے المازيرزي موفي كى\_

' فسنو، نین بیج میری فلائث کا دفت ہے جاجا مجھے ایئر پورٹ سے ریسیو کرنے آئیں گے میں کسی اجلی جگہ نہیں جارہی ددھیال جارہی ہوں۔''اس نے مجھے دیکھے بنا کیا

"اوہ نومیر ہے ناوہ ان بھین بی تبہارے ساتھ کھیلا تھاوہ تمہارے ساتھ کھیلا تھاوہ تمہارے ساتھ کھیلا تھاوہ تمہارے کے کئے تمہارے کے کئے کے بیاری دوری دو پہریس اے کی چیز کا ہوتی تہیں ہوتا تھا۔" تھا تمہارے اشاروں کا مختظر رہتا تھا۔"

"بال و ....؟" وه مجهر والينظرون سعد يمين كى-

زندگی کا آ خاذ کر سکتے ہیں۔ "وہ کوسکون کیجے بیس بولی اور بیس نے بے ارادہ اس کی سمت و یکھتے ہوئے اسے خود سے مزید قریب کرلیا میری گرفت میں اس کا دم جیسے گھٹے لگا تھا اس نے چونک کرمیری طرف و یکھا میں نے دانستہ اس کی کلائی پراپنے گرفت بخت کی تھی۔

" درکیاہے؟" وہ میرے جارحاندویے کی وجہ یا اسباب جانے کی خواہال تھی۔

بست کی دہمی مکورہ ہوجہبیں چھونے کے لیے مجھے کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ "میں نے جان بوجھ کراس کے سوال کا الثابواب دیا تھاوہ اکتائے ہوئے انداز میں گہری سانس خارج کرتے ہوئے جھود کھنے گی۔

"اور جا کہال رہی ہو؟" میں نے اس چرے کو بغور کھا۔

ور كبير بحى تهيس اس سے كيا؟" وه بواسط ليج يس بولى يس جانے كول مسكراديا۔

"جب کوئی واسط نہیں تو بیا انداز اتناخظی لیے ہوئے
کیوں ہے ایما مرتضی تہارے رویے مشکوک ہیں تہاری
آ تکھیں کہتی ہیں کہتم یہاں سے جانا نہیں چاہتی کیونکہ
تہہیں جھے ہے مجبت ہے۔ میں نے اس کے چہرے کو
ملائمت سے چھوا تھا دہ اس قدر لاتخلقی سے میری طرف
، کھندگی

دوخمہیں یہ کہ کرنسکین مل رہی ہے عفنان ملک کہ تم میرے لیے اہم ہو، مردوں کی سائیکالوتی اتنی میجیدہ کیوں ہوتی ہے ہر مات کوسید مصطریقے سے جھنا کیوں ضروری

۱۳۰۱۷ حجاب ۱۳۹۰ ۱۳۹۰ تومبر۱۳۰۰

#### يەشمار رپاك وسائٹى ڈاٹ كام نے پیش كيا ہے

#### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈفرہلنکس

ڈاؤنلو ڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

#### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پاکسو سائٹی کو فیس بُکپر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لا ئبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں توہم سے فیس

ئېک پر رابطه کریں۔۔۔ ہمیں فیس کی براائج

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے اپنچ پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



"وہ کبوتر کی چونٹی والا بندہ پسندہ تم کو، اس کے لیے جرمنی تک کاسفر کروگی۔" میں نے چڑانے کی صدیاری۔ "دمیس جو مرضی کروں، تمہیں اس سے فرق نہیں پڑتا "" ""

"کوئی فضول بات مت سوچتاد" ال نے ہاتھ اٹھا کر وارن کیا تھا۔اسے ہی رسپیکٹ کا جیسے بہت خیال تھا۔ "کیوں نہیں۔" مجھے اسے زیج کرنے میں نجانے کیوں مزدة رہا تھا۔ایک طرف دل اسے روکتے پرة مادہ تھا تو دومری طرف انا آڑے تا رہی تھی۔

"دیکھویں تمہاری لائف میں انٹرفیئر نہیں کرتی تم اپنی اس طوطے کی ناک والی ہائی وقارے چاہئے ہے کہ ویا محبت یا اس طوطے کی ناک والی ہائی وقارے چاہئے کی کوئی یا اسے اٹھا کراس گھر میں لئے وہیں نے کسی بات پر بھی کوئی اعتراض نہیں کیا سوڈونٹ کراس پورلمٹ ۔" اس نے مجھے دا ا

بدید. "کیون نیس ہم کلتا اٹھا سکتی تھیں میں نے بھی منع نہیں کیا۔"میں نے سینے پر ہاتھ باندھ کر برملا کہا۔

" مرحمہیں اس کیور کی تاک والے بندے سے اتفالگاؤ کیے ہواء کی مین اس سے بہتر بھی تمہیں کی اڑکے ایز آپشن ال سکتے ہیں اور اس سے بہتر تو تمہارے کزنز میں کئی بحرے پڑے ہیں آئی مین تو سے سب کزنز میں سے سب سے پڑے ہیں آئی مین تو سے سب کزنز میں سے سب سے کو سے ماک کرتا ہے۔ تو میر اعجاز تام کیما ساؤنڈ کرتا ہنا جسے کوئی بندرا بھی کی جہنی سے چھلانگ لگا کردومری پر چاکر بیٹھ جا ہے اس کا تو نام ہی اتفانان سنس سے اچھاتم نے تو "وہ تمہارے بیچے دم چھلا بنا کیوں گھومتا تھا معلوم ہے؟" میں نے اسے دیکھا تھا۔وہ نا مجی سے جھے دیکھنے گئی۔

'' یہ کیا فضول ہا تیں کردہے ہوتم؟'' وہ میری جانب دیکھتی ہوئی بولی تھی اور میری گرفت سے خود کا آزاد کرنا چاہا۔ '' وہتم سے محبت کرتا تھا۔'' میں نے اس کی سمت دیکھتے ہوئے انکشاف کیا تو وہ گھورنے گئی۔

''کیا بکوال ہے ہے۔۔۔۔'' ''ایبانو میرنے مجھے کہاتھا جب ہماری انجمعت بھی نہیں ہوئی تھی وہ تہیں بہت پند کرتا تھا بھی آو تمہارے اشاروں پر ناچہاتھا۔''میں نے جہایا۔

"سب فضول بکواس ہے۔نومیر ایسانہیں۔" وہ مانے کو تیان س ہوئی تھی پھر چو تکتے ہوئے بول۔

"اس دفت اس کا ذکر کیامعنی رکھتا ہے، تم کیوں اس بے چارے کوانو الوڈ کررہے ہو۔"اس نے جھے گھورا۔

''ضروری ہے وہ تم سے محبت کرتا ہے اور اب وہاں جانے کا کیا مقصدہے۔''

جائے ہیں سندہا۔ "وہ محبت کرے مانہ کرے آپ کواس سے کیا کنسران۔" وہ لا تعلق لیج میں بولی۔

" مجھے وہ پندنہیں چیکوسا ہےتم اس سے ملوگ ۔" میں نے نقطہ اٹھایا۔

" کیون تبین ال محق وہ کزن ہے میرا آپ کواس سے کیا مطلب " وہ خصہ کرتی ہوئی یولی تھی میں نے اس کی آ تھوں کوبغور دیکھا۔

" ووحمہیں اس سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔" میں نے بات کو کھینچا۔

" کیوں نہیں بھی فیصلہ کرنے والے کون ہوتے ہے کہ میں اس سے بات کروں یانہیں۔"وہ چڑ کر بولی۔

"وہ بندرا تنا پندہ آئی نیور تھاٹ تمہارا ٹمیٹ اتنا کرا ہوگا تم اس جیسے اڑکے کولفٹ کراؤگی اس کی ناک دیکھی ہے جیسی کیورکی چونچے۔"میں نے اسے چڑالیا۔

"ويث نات بوركنسرن" وه الاتعلق وكهاني دين ك

١٩٥١ حجاب ١٩٥١ سانومبر١٠١٠م

" لك ..... يو وانوث بييز اين رائث فوراث " وه مجم غصے ۔ مکھنے گی۔ میں نے ہاتھ بردھا کراس کی چھوٹی می ناك كوجھوا\_

"اف اس تاك پراتنا خصيداس كبوتر والى تاك والے بندے کے لیے اتن محبت، یقین نہیں ہوتاویے تم سننا کیوں نہیں جاہتیں کہوہ ایک ڈیفالٹ ہیں ہے مرمیرے یاس ایک رئیل کر والی بات ہے اس کی باریک آ واز کو درست كرنے كے ليے مرتم سننے وتيارى نبيس موجهيں كها تھا تا ہم دوست بن جاتے ہیں اچھادوست ہول تمبارا اس کیے خیال كرربا مول وه كول والى آواز ميس كيحه بول كاتو تميارا الجيا خاصا غداق بن جائے گا اس کیے جاہ رہا ہول تمہاری مد موجائے بٹ یو ڈوٹ کس، تم اس کے لیے کائیڈ آف ايموهنل اور بوزيسيو موايما مرتضى اور يد ميك تبيس بال موتى ہے محبت بھی مخرالی اندھی بھی کیا کہ مجھدور دکھائی ندے۔" اس كاغصه انتها كوجهور بانفا اوريس اس كے تلملانے بر محظوظ مور ہاتھا۔ میں نے اسے بڑاتے ہوئے دیکھاتھادہ جھے غصے

"تم حدے زیادہ کمید کراس کردے ہوعفتان ملک مین نے تمہاری زندگی بیں بھی تبیں جھانکا سو مہیں بھی کوئی حينيس "وه جھے جمانے كى۔

" کیوں نہیں،تم میری لائف میں انٹرفیئر کر عتی ہو دوست ہو دوست ہونے کی اتنی مراعات توجمہیں دے سکتا مول نا۔ "میں فراخد لی کی صد کرر ہاتھا۔

ودنهيں جا ہيالي دوئ "و وخت ليج ميں كويا موكى \_ " كيون تبين مين نے تو الكارنبين كياتم اچھى دوست بنو الى الدوائز كروتو مجھاجھا لگے گا۔"میں فے مسكراتے ہوئے استع مكحار

"اچھاسنوناوہ آئیڈیاس تولواگر پسندن آئے تو واپس كردينا-"ميس في شاندامة فركى .... وه مجصانتها كى برداشت كے ساتھ و يكھنے كى۔

" جھے کوئی ایروائز نہیں چاہیے اپنے پاس رکھو۔" وہ محكر ہوئی تھی میں نے اس کی برداشت کا استحان کیتے ہوئے اسے

ويذبوكم يرديكها وكاناات كيااب محى اس كى تاك اى رفرار ہے بہتی ہے اور کیا وہ اب بھی اکثر اسے شرث کی آسٹین سے بور میانی سے صاف کر لیتا ہے، وہ اس کی آ واز بھی تو كافى باركي تقى نا\_اجمااكك كركى بات متا تا مول اكرتم اس مظاخريد كركفت كروكى تواس كا بعلا بوجائے گا۔" اس كے چڑنے پر میں پُرسکون انداز میں مسکرایا وہ پیکنگ کرنا بھول چی تھی اور میں زندگی میں پہلی باراس سے اتن طویل بات كردباتفااسا بميت دعدباتفا-

وديس اسے مطا كفث كروں يا مجھ اور حميس اس سے كيا عفنان ملك مهيس كيول فضول مي اتنا اشتياق مور ما ب-"

"إل وبى تو مجھے كيا كرنا ہے بيسب جان كر حمر أيك بات ہے تا اس كى اس باريك آواذ كا علاج اس مع مي يشده بسي فاسع يدي الا

"میں وای منکا لے کرآپ کے سر پر پھوڑ دول؟" وہ بحصے کھورنے کی۔

وبنبيس اس كافائده نبيس موكانا مجهة تهارا خيال إايما مرتضى الحجو يكى ال بند \_ محمين اتنالكاؤ بي م الركم اس كاعدى فى خرابيال آئى مين اس ميس جو يكنيكل قالت ہے وہ تو تھیک کرالو ہے تو خیرے وہ پورا کا پورانمونہ اس کی پياش بري پاچل كيا موكاكدوه ايك جويد ہے۔" ش چانے کی صدیر تھاوہ غصے سے کھولتی ہوئی مجھود سیمنے تھی۔

"آپوتکلیف کیاہے۔" "اس عجت كول كرتى مو" "كسى سے بھى كروں مهبيں كيا۔"

"جھے جھانیں لگانا .... تم پرتری تاہے" "كونى ضرورت تبين ترس كھانے كى ميں خوش ہول-" "اوه رفیمیک ہے اگرتم ایک مذکا کے کراسے دے دو کی تو ال بے جار کا بہت فائدہ ہوگا۔" میں نے سلسلہ پھروہیں سے جوڑا تھا۔"میری خیال میں ہے تو بیمینوفلیر فالث بث ہمیں اس کی کچہ مدو کرنی جاہیے ..... میں نے نادرونایاب مفور \_ كيماتومكراتي بوع ديكها\_

ات بغور دیکھا .... وہ ایک افسوں کے ساتھ گھڑی کی سوئیوں کود یکھنے تکی۔ اس کی آئٹھوں میں جلن ایک بے بی كے ساتھ كى آن تقبرى تى اس نے ميرى ست ديكھا .... ميرا اطمینان اے سلگا گیااس نے ہاتھوں کے محے بنا کرمیرے سے برسانا شروع کردے اور پھر تھک کر بیرے سے برس لکا كردون فكى مين است الممينان سے كفر او يك كرا

" كيول كياتم نے ايبار بميشداتي نفرت روار كلي بميشه تذلیل کی ہمیشہ جھڑا کیا اورآج میری فلائٹ مس کرادی جب اتن نفرت محى توجانے كيول جيس ديا۔ايسا ورام كرنے کی کیا ضرورت بھی میں تہارے ساتھ جیس رہنا جا ہتی۔ مجھے اتی انسلٹ کے بعد تمہارے ساتھ نہیں رہنا تھا میں کسی پر سلط کیا حمیادشته نیس بن عتی - بدیری انا پرکڑی ضرب تھی تم نے ہمیشہ ناروا سلوک روار کھا جومناسب لگا جو کیا اوراب فضول کی بحث کرکے میرا ٹائم دیسٹ کرادیا۔فلائٹ تو ٹیں كرواليتي الشغ الزام بحى لكادية ساته كدكس كي ليه جاري

"اورايسانبيس كمنا توحميس كسيدوكما؟" بيس ت كمااور وه جونك كركرون الفاكر بجصد يصفيكي

" کیا مطلب؟" اور س نے اسے بغور دیکھا پھراس

کے چرے کویاتھوں میں تھام لیا۔

"م نہیں مجھتی کہ میں نے جہیں کیوں روکا؟ اگر تمہاری سمجھ میں کر جنیں آتا تو میں ابھی مہیں ائیر پورٹ لے جاتا ہول اور کسی بھی اتلی فلائٹ کے لیے تمہاری روانی یقینی بناویتا موں اگر تمہاری منزل پراگ شہرای ہے تو میں تمہیں پراگ جانے سے بیس روکوں گا۔"میں نے اسے سجیدگی سے دیکھا اوروہ مجھے بھیکی آئھوں سے خاموثی سے دیکھنے لی۔

"زندي مين فلائش من هوجا ئين تو إتنا نقصان نهين ہونا ایمامرتضیٰ ..... جتنا نقصان رشتوں کے بلھرنے اور دور جانے سے موتا ہے۔ میں یہ می تبیں مجھ یا تا اگرتم مجھے مجت كااحساس ندولاتين مين بهي تبين سجھ يا تا كەمىرى محبت كى ست کیا ہے۔ شربآ وارہ بادل کی طرح اڑتے ہوئے آ مے ير ورباتها يآسان بركيسي روشي بهروي هي اور تارول كي مرفي تو

"أكى ايم يورفريندلس ي" بيس في كها تو وه كور في گئی۔ "میرا ٹائم قیمتی ہے بربادمت کرد۔" وہ متانت سے

-"اف اس نمونے سے ملنے کی اتی جلدی۔" میں نے

"ال بہت جلدی ہے مہیں اس سے کیا۔" میں نے كفرى كي وتيول كي مت ديكهااورمسكراديا

"أيكم مشوره فيمتى ب من لو مجه بولے بناا كرتم اسے ايك مٹکا خرید کر گفٹ کرد کی توبیاس کے لیے ایک فیمتی گفٹ اس لحاظے بن جائے گا کہاس کی آواز بہتر ہوجائے گی۔اے بس كمنابيه ب كمال ملك كاند منه ذال كر برضح ايك عاص طرح كي وازتكالناب اي كلے اور دو وال كھ المراج المست السين في المرات ا کہا اور وہ چر حقی ایم جھے غصے سے برے دھکیلنا جاہا اور اس کوشش میں وہ خود تھک کررہ کی تھی، میں نے اسے دیکھااور محظوظ ہوکر مسکرا دیا تھا اس نے گھڑی کی سمت دیکھا اور چونک پڑی۔

بریزی۔ 'تم نے میراسارا ٹائم ویسٹ کردیا۔'' گھڑی کی سوئیوں كود حالى يج كى مت جاتے ہوئے اس نے ديكھا تھا تواس كي آ تكسيس على كي تعلى ره كئي-اس كي فلائث يقيناً مس ہوچکی تھی اس کے لیے ایئر بورث پہنچنا اور فلائٹ پکڑنا تامکن موكما تقار

ر حار "بيكياكياتم نے-"وہ جمه ير چيخ كل\_ "میں نے کیا کیا ..... میں نے اس کے گردائی گرفت بثائے بنا کہا۔

"متم نے جان بوجھ کرمیری فلائٹ مس کرا دی۔" وہ الزام لگانے کی تھی میں نے شانے اچکا دیے .... میراانداز بے نیازی کیے ہوئے تھا۔

ومس اليها كيول جابول كابتم في خود اينا نائم ويست كيا ضرورت کیا تھی بے وجہ کی بحث میں الجھنے کی۔ " میں نے

مجاب المداوي المام

مسكرابث كى فدما سوده فى اس كى آئىسى ايك يرسكون حبیل کی مانندلگ رہی تھیں اور میں ان میں اپنا واضح عکس ومكيمد بإنقار

"میں نے محبت سے بھی نہیں کہا کہ جائے اور حمہیں بانده كرلاية اورير عدر يركه جائ يستمهين الطرح نبين حابتي تمحى بجهريس اس محبت كاادراك بوگيا تفاجس كا احساس مهمیں اب مواتم بنا بلان کیے آئے اور تم نے مجھے جانے سے دوک لیا اور میں جیسے یاتی کئے میرانائم صرف ال ليے ويست كرد ہے ہوك ميرى فلائت مس ہوجائے اگر مجھے دھیان ہوتا تو میں حمیس چھوڑ کر جانے میں عافیت مجھتی۔ وہ سکرائی۔

"تم محبت كوچموز كرجاتيس" بين مسكرايا\_ "اس نے کھوجے ہوئے میں بدلے س مراتكارش بلاديار

"جهين خراى ش جهين مو كفا يا مول ....؟" ودمبين خرمين محى تمن في الول عن اس درجه الجعاليا تعا كهيش مجهة ي جيس يائي كسي طرف كاوصيان بيس رباحي كه وقت گرزنے کا بھی جیں۔"اس نے کہااور سی سر ہلاتا ہوایر سكون اتعازيس مسكراديا\_

"نومير \_ تاطيخ كافسور الوقفاناتهين " " ہاں اتنابی انسوں جتنا آپ کو ہائیدوقار سے شادی نہ ہونے کا ہے۔ " وہ مسکرائی اس کی آ تھوں میں خواب تھے آسود کی میشانی براب رک دیے۔ ہم ایک دوسرے کے لیے بے تھ گراں کا احساس ایک کمے نے دیا تھا محبت الی تھی زور آور۔

مجياس كى ست منتي لائى تى تو مجياس كاحساس مواقعا دل بيك منجل كيا تهاب چيني باتى نهيس ريى تقى جان سكون ين المحلى كيونكده ميرى بانهول ين كلى عرجرك لي

کیاتھی میں جان بی نہ یا تا مرتم نے جوایک بےسکونی میرےاعد مجردی تھی۔ای سے مجھے داہنمائی می اورای سے خربوئی کندندگی کے لیے کیا ضروری ہے۔ بیدشتہ جس طرح جراتها بجعياس سے ہزار ہافكوے تنے ميرى مرضى اس ميں شامل نہیں تھی مر پر محبت نے مجھے ن ایا اور وجود میں ایک اضطرابیت رقص کرنے لکی اس جنوں کوسمت تم نے دی ایما مرتضی ..... اگرتم جانے کے بارے میں ندسوچتیں او میں بھی ائی محبت تمہارے لیے محسوں ند کریا تا محرتمہاری دوري جو ابھی واقع بھی تہیں ہوئی تھی مجھے صدے زیادہ بے چین کر گئ اور میں غیر ارادی طور برحمهیں روکنے آ گیا۔ایسا بنا سوے مستحصے ہوا میں خود بیں جان پایا۔ میں نے بیکوں کیا مراب جوایک سکون کا احساس میرے وجود میں یک دم سرایت کیا ہاں کی موجود کی بتاری ہے کہ وہ بے بینی کس کیے می اور ال كاسباب كيا تصوه تمام اسباب تم عير عصاور ال كا اندازه مجصان چندلحول مين مواع جب مين نے مهيل روكنا جاباب رجبت وكاب عكشف مونى باكر تم چلیں جاتیں آویقیہ تامیرا بہت بردانقصان ہوجا تااوروہ یقیبنا يُرا مونا "ميس نے اس كى ست بغور و يصف موسے كما اور ده میری طرف خاموثی سے دیکھنے گی تھی اس کی آسیس بنارہی تھیں کراہے اس محبت کے لوٹ آنے کا یقین تھاجس کی سمت اس کی سمت نہیں تھی مگر اس نے جان بوجھ کر ان محسوسات كويك طرف دكه كربيري سمت دكما تقار

" بداحا نگ محبت کیے ہوگئی؟ تم تو ہانیہ وقار کے ساتھ زندكى يلان كررب ت السيمرست كي بدلى؟" وه جان بوجه كرانجان بن كربوني اوريس مسكراديا

ميجان بوجه كرب نبربناترك كروايمام تضلى ....مين جاناموں كمم ال بات سے واقف تھيں كر جھے تم سے حبت تقى اگرچه مجھے اس محبت كاكوئي يفين تك نبيس تفاكرتم تب بحى ال الدرير يقين تحيل كمين تهاري مت اوسة ول كار إب الرجي عبت تمهاري ست الماكي بالتحميس الرير مشران نبيس مونا جائية ميقيناس بات پرخوش موكى تا-"من اس كى تاك ديات و يوسى كا كالساده الحى محمادى الدون كالماك



کر پیر پختی کجن ہے باہرنکل کی۔

₩....₩....₩

امال بے جاری بھی کیا کرتیں اوپر تلے تین بیٹیال محیں۔مئلہ وہی رشتوں کا تھا کہ کوئی مناسب رشتہ آتا مبیں اور جوان لوگوں کومناسب لگتا کو بیاوگ نامناسب ككتے۔ يوں بات نہنتى ۔الياس صاحب كى فيلى ميں ايك بڑے بھائی اور ایک بہن تھیں۔والدین حیات بیس تھے کوئی خاص کمی چوڑی جائیداد تر کے میں نہیں ملی تھی۔ تین كمرول كالحجوثا سامكان ان كے حصے ميں آيا تفار الياس صاحب سرکاری آفس میں جاب کرتے تھے۔ ناظمه بيم شادى كے بعداى كمريس آئى تھيں۔ يماني طرز کے بنے ہوئے اس مکان کودونوں میاں بیوی فے ال كربهت محبت اورمحنت سيسنوارا تفار ددنول ميل حدورجه اورايك دوسر على عزت اور خيال ركضن كاماده كوث كوث كر بعرا موا تھا لعنی محبت ذہنی مطابقت اور میاندروی کے ساتھ زندگی کی ابتداء اور ساری زندگی انہی اصولوں پر گزاری تھی۔

الیاس صاحب کے بڑے بھائی عبدالجیار صاحب کے تنمن بیٹے اور ایک بیٹی تھی جب کیان کی بین کے شوہر دِئ مِن شھاور شبانہ بیگم بھی دئی آتی جاتی تھیں۔شانہ بيكم كاليك بيثا فاران اور بيئ سندس تصيرالياس نتيول ميس چھوٹے تھے۔ جب الہاس صاحب کے تھر شادی کے سال بعد ہی سیرت پیدا ہوئی تو بڑے بھائی عبدالجیار صاحب ادر بهاوج ستاره بيكم ويكيضآ ئے۔اس وقت شانه بيكم اليخ شوبرك ياس دئ من ميس انبول في بس كال یربی بی ہونے ہرافسردگی کا ظمار کیا۔ 'عبدالحیار بھائی کے بہاں لگا تارتین منے ہوئے۔

تھی ہاری شام ڈھلے اسکول سے واپس آئی تو خلاف معمول تحريس غيرمعمولي چهل پهل و كه كر تحتك كئ تزكيهاور تفذيس درائك روم كي صفائي كرر بي تعيس \_ جب كدامال يقيينا فيجن مس مصروف ميس كيونكماس وقت يجن سے اشتہا آنگیز خوشیوآنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور تھا۔ سیرت کا مندبن کیا کمرے میں جادر اور برس مجینک کروہ سيدهي ولن ميل آئل المال كباب فراني كرد بي تعين جب كرسائے سليب ير دبى بوے اور پليث ميں سموے

"كال ..... بيسبكياب ....؟" ندسلام ندوعا سخت ليح ش وال كيا-

"ارے بھی بیدہی بوے سموے اور بیر ہیں کہاب" انہوں نے باری باری اشارہ کرے اطمینان سے جواب وييته بوية كرم آكل ميس كباب ذالت موسة كبار "امال..... أخر كيول كرتى بين آئے دن كے بير تماشے؟ آپ کواندازہ بھی ہے کہ متنی محنت سے پیسا تا ب مريس اورآب يون التو فالتويس يسيضائع كردين الله اورآب ك محنت وه الك اورنتيجه كيا لكلتا ہے۔ آج پھر مجھ لوگ آرہے ہوں گے۔نظروں نظروں میں مجھے جانجنے اور گھر کو ہر کھنے کے لیے اور جی مجر کر عزے لے لے کرآ پ کی محنت اور اہاجی کے پیپوں کو چیک کرکے جاتے جاتے منے ٹیر ھاکر کے بھی جائیں گے اور آپ ہیں کرنہایت مستقل مزاجی سے بارباراور ہرباری کرتی ہیں و کھے کیجے گااس بار بھی بہی ہونا ہے۔ جھی آ ب ....؟ "حيب كروتم ..... يأكل موكن موكيا؟ ندسلام نه دعا آتے ہی شروع ہو کئیں بنافل اسٹاپ کے۔جاؤتم جاکر

فریش ہوجا کے "امال نے تھوڑا تیز کیجے میں کیا تو وہ منہ بتا



ے کہاان کواسیے تمن تین بیٹوں پر بڑا ناز تھا اور وہ کھ مغرور موکئ تھیں۔الیاس صاحب نے ساتویں دن سرت كاعقيقه بهى كرديان ما مركه كرستمانى بحى تقسيم كردى وه بهت خوش تھے کمان کے گھردھت آئی ہے۔

ناظمه بيكم كي مصروفيت مين اضافه بهو كميا تفاان كو كم كے كامول كے ساتھ ساتھ شوہركے چھوٹے چھوٹے كام كسنااحيما لكتا تفارسيرت الجحى دوسال كى موتى تفى كهزكيه پیدا ہوگئی۔ تزکیہ کی پیدائش پر بھی الیاس احماستے ہی خوش تق حتے میرت کے پیدا ہونے پرخوش تھے۔

"الياس احد "" ناظمه في الياس كوا واز دى جوز كيه كوكوديس الفاكر بياركرد بي تقد الياس احد في ليث كر سوالیہ نظروں سے بیوی کی طرف دیکھا۔

"الياس احد....آپ خوش و بين تال؟" "بال ..... بال مين خوش مول كيول كيا موا .....؟

جواب و \_ كرسوال كرو الا

موجاتا تواجها موتا۔"ستارہ بیکم نے بھی دبورکومبارک باد دے ہوئے شوشا چھوڑا۔

''مبارک ہو الباس میاں.....گر پہلوٹی کا بیٹا ہوجائے تو ذراہمت بندھ جاتی ہے۔"

''الیی کوئی بات نہیں۔''الیاس صاحب نے ناظمہ کو و يكھتے ہوئے كہا۔" بلك ميں تو بہت خوش مول كماللد تعالى نے میرے کھرائی رحمت جیجی۔"

'' کیا که ربی ہوستارہ ....؟اس بات کی خوشی ہے کہ الله تعالى في بعيب بحي دي بالله ياك اس كي عمر دراز ارے "عبدالجبارصاحب کو بیوی کی بات اچھی تہیں گی

" بال عبدالجبار احمد ..... بس الله ياك نصيب المحص كرے اوراس كي قسمت سے كھر ميں خوش حالى اور بحالى پیدا ہو۔"ستارہ بیکم نے میاں کو گھور کر دیکھتے ہوئے تفاخ

حمال ١٩٥٠ ١٩٥٠ ١٩٥٠ مير ٢٠١٧ء

"ميرامطلب تقا كه دو بيٹيوں كا بو جھ....." لہجہ دھيم

ہوگیا۔ "یاگل ہوگئی ہوکیا۔ بوجھ کیا۔۔۔۔؟ بیرکیا فضول ہات نا جا تھا گان معل ارب کااس كردى تم نے؟ ارب يار ميں تو شكر كزار ہوں رب كاس نے دوسری بار مجھے رحمت سے نوازا ہے اور تم الٹی سید حی اور فضول باللي مت سوح كرو-"الياس صاحب في آ م بروكرنا ظمه بيكم كوخود سالكاتي بوع محبت بجرب لبح میں کیا۔ ناظمہ بیٹم نے پُرتشکرنگاہوں سےایے بے پناہ محبت كرينے والے شفیق شو ہر كود يكھا۔

"وأفعى الياس احمآب بهت پيار انسان بين مين بہت خوش قسمت ہول '' ناظمہ بیکم نے کہا تو الیاس صاحب نظريمكمكاماتهاجوم كرايي محبت كامزيديقين ولامااورناظم بيكم في مطمئن بوكرة علمي وعدليس ناظمه کی صحت کافی گر می تھی سیرت دوسال کی تھی کہ ترکیہ پیدا ہوگئ کے بعد دیگرے بچیوں کی پیدائش اور كمريلو ذمه داريول اوركام كى زياوتى سيصحت يراثريرا تفارالياس صاحب كي جاب بحي كونى اتن الجيمي نبيس تحمي يغر حق طال کی کمائی کورج دیے تھے گھر کے اخراجات كے ساتھ ساتھ سرت اور تزكيد كے اخراجات براھ كے تھے۔اس کیے سب کواحس طریقے سے پینے کرنا بہت وشوار بوكيا تقا\_

جب كدان كي مقاسل ميس عبدالجيار صاحب مالي لحاظ سے خاصے متحکم تنے انہوں نے چھوٹا سا کاروبار شروع کیا تھا۔ جائز و ناجائزے بالاتر ہوکر انہوں نے كاروبار كوخاصا حيكاليا تفار شبانه بهى مالى طورير خاصى اسٹرونگ تھیں بس الباس صاحب ہی سفید ہوتی برقرار ر کھے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ ساتھ یا ظمہ بیٹم بھی این صحت کی پروا کیے بغیر برابرساتھ نبھار ہی تھیں۔الیاس احمد كى ائى بيٹيوں ميں جان تھى آفس سے آنے كے بعددہ ساراوقت بيثيول كيساته كزارتي سيرت بإنزكية تحوزاسا بیار ہوجاتیں تو ناظمہ بیگم کے ساتھ ساتھ خود بھی ساری سارى رات جا گے رہے۔

سیرت اب اسکول جانے لگی تھی۔ ناظمہ بیگم کی خوابش يراس التصاسكول مين داخل كروايا كيا فعارشان اورستاره وقوق فوقالياس احركويني كي كي كاحساس دلاتي ربتى تقيس اوربهى بهي ناظمه بيكم كوبقي اس بات كااحساس ہوتا کہ واقتی ان کے گھر میں ایک بیٹا بھی آنا جا ہے تاکہ ان کی قیملی ممل ہوجائے۔ بھی وہ اپنی اس خواہش کا اظہار الياس صاحب سے كرتي اوالياس صاحب مسكراويے اور دهم لجي من كتي موت ناظم بيكم كود يكت

"ناظمين يويمونو محصالي كونى خواس بيس إورنه بي مجھاني فيلي ناممل لکتي ہے مجھ تواسے چيو نے ہے آ منگن میں کوچتی اپنی شنراد یوں کی کمی بہت بھلی لتی ہے ان کود کھے کر بڑا سکون ملتا ہے مجھے۔ساری معلن کافور موجاتی ہے۔اللہ یاک کی مشاءادر مرضی پرراضی ہوں اگر نصيب عن بينامواتو بهت المحمى بات بداورا كرندمواتو کوئی گلہ یاادھورے ین کا حساس ہیں۔" ناظمہ بیکم سرملا كرچي بوجاتي \_

حسب معمول ال روزنماز فجر کے بعد ناظمہ بیکم کی میں آئیں۔ سیرت کے اسکول کی وین منح جلدی آتی می-سیرت کو گہری نیندے جگانا ناشتہ کروا کر تیار کرنا مشكل اور دفت طلب كام تعا- ميرت كوجكانے على تزكيه بھی اٹھ جاتی تو الیاس بھی پکن میں ناظمہ کا ہاتھ بٹانے آجات يمى سيرت كالخياكس ريدى كردية توجيياس كو ناشته كروادية \_ اس روز بهي تزكيه جاك كي تقى اور رونے لکی ناظمہ بیکم نے جلدی جلدی سیرت کا بیک اور پیج بكس تياركيا تب تك الياس صاحب نے اسے ناشتہ كرواديا اور ناظم بيكم تزكيدك لي فيدر بنا كرجيے بى تنزى سے كمرے كى جانب جانے لكيس كه زور كا چكرة كيا اورخودكوسنجالني ماكام كوشش كرت كرت وهزمين ير كركتين - الياس دور كرمضطرب موت ان كى جانب ينج باته بكركرا تفايا\_

" كيا مواناظمه فيريت توب ....طبيعت خراب ب كياتهادى؟ يولواني وي "الياس احديدينان مو كي تق

التحف فاص موجاكي كركم كاخراجات كساته ساتھ میری دواؤل کا خرچہ بڑھ جائے گا اور پھر نے ممبر كاضافي سمريدآب بركام كابوجه بره جائكا ناظمه بيكم تفكر لهج من بولين-

"ارے کیوں فکر کرتی ہو؟ بس اللہ بر بھروسد کھوجس نے بیخوشی دی ہے وہی سارے سائل بھی حل کرنے والا ہے۔اللہ یاک کی رضا یمی ہے و بچائے بیکہ ہم اس خوشی کو متفکر ہوکر یا خدشات کے ساتھ لیں ہمیں خوشی خوشی آنے والے مہمان کی تیاری کرنی ہے تم کی قسم کی قلریا مينشن مت لوكيون كه بين مهين يريشان يا بماريس و يكهنا عابتا \_الله برجروسد كهوده سب كي الركرن والا ب-"اور

ناظمه بيكم تشكر الياس احدكود يمين كيس الياس احمد في ادور ثائم كمنا شروع كرويا جهارو بوہے کے لیے ملاز مدر کھائی تاک ماظمہ بیٹم برکام کا اوجھ موجائے۔ شائر بیکم اور ستارہ بیکم کو بینہ چلاتو وہ لوگ مبارک بادويية سي مستحصساته ستاره بيكم في وظا كف اور دعا تين بھي بتا تيں۔

" جيئے كے ليے يہ پر سوئيكھا و اور ہال ..... اگرتم جا ہواتو میرے ساتھ ایک بابائے بہاں چلو بہت مانے ہوئے ہیں ہے زیادہ لیتے ہیں مران کے تعویزے بیٹا ہی پیدا ہو تا ہے۔ دیکھ لینااس بار حمہیں بھی باباتی کی دعا سے بیٹائی

ربیں سے بھانی۔"سیرهی سادی ناظمہ بیکم نے جیرت ہے تکھیں پھیلا کر ہو چھا۔

"اے لو بھتی .....! بھلا میں جھوٹ کیوں بولول عی مجهيكون سادوركعت كانواب مطيكا يتبهارى اورالياس كى صورت د مکھ کر مجھے ترس آتا ہے۔ بے جارے لتی محنت كرتے ہيں اگر بيٹا ہوجائے گا توان كے ليے بھى سمارا

"جي جي بعالي .... تعليك كهدوني بين آپ ميں الياس سے یو چھ کرآپ کو بتاتی ہوں۔" ناظمہ بیکم جھانی کے مر ہے موڈ کو د کھ کر جلدی سے بولیں۔ ناظمہ کی تو ولی

ناظمه بيكم كوسنجال كربية برليثايا-"جي جي تحيك مون هي .....احيا تك چكرآ حميا تفا آب پریشان ندمو" ناظمه بیگم نے پانی پی کرالیاس احمد

كيے ريشان ندمول؟ تم ابنا ذرائمي وهيان نبيس رهتيں \_ساراون كام ميں مصروف رہتى ہو\_كتنى كمزور ہوگئ مو؟"الياس صاحب وأنعي كمبرا محيح تصديب سيرت كي اسكول وين كابارن بجا

وتم كيشي ربوآ تا بول مين "الياس صاحب نے سيرت كابيك الفاتي بوئے كها۔

"مال الله عافظ "سيرت في كما تو ناظمه في "في المان الله "كما يركي فيدر پيتے پيتے سوچكى كى-

"شام میں تیار رہا اور دان میں کھ کام کرنے کی ضرورت بیں ہے۔ میں جلدی آجاؤں گا ہم اسپتال چلیں کے۔خدانخواستہ کہیں بی بی کا مسئلہ نہ ہو۔" آفس جاتے موع الياس صاحب بدايت كر مح تصاورنا ظرم مكراكر اثبات ميسرملاني ربي-

جبِ شام كودُ اكثر ن ايك بار يحرنا ظر كومال بنتے كى نويدسناني توالياس صاحب خوش تنص جب كهناظمه بيكم

"مسز الياس.....آپ كواپنا بهت خيال ركھنيا هوگا۔ آپ خاصی و یک بین اپنی خوراک کا خاص خیال رهیس-دوائين برميز اور چھاور احتياط لازي كرني موكى-" ۋاكثر نے ڈھیروں ہدایت دے کردخصت کیا۔

ناظمہ خاصی پریشان تھی۔ ابھی وہ دونوں بیٹیوں کے اخراجات كي وجه سے بى الياس صاحب ير كافى بوجھ جھتى

كيا موا ناظمه .... حميس خوشي نبيس موكى؟" الياس صاحب نے واپسی پرناظمہ بیگم سے پوچھا۔ دونہیں الیاس احمد خوشی تو ہوئی ہے۔ کیکن ابھی ہم اس پوزيش من بيس بي تزكيكا ايدميش بفي كروانا بيرت تر تعلیمی اخراجات اجھے خاصے ہیں چردونوں کے ملاکر

١٩٥١ ...... 197 ...... 197

كى يەبات مان لى اوران كى باتون يىل آھى موسىيەتك ممہيں بينے كي خواہش بئ برعورت كو موتى بي كيا ميرى وعاتبیں ہے؟ لیکن ہم اللہ یاک سے دعا کر سکتے ہیں اس كة كيسوال كرنا جاراحق بودى جارى سنفوالا بيئهم اس سے ہی ما تگ سکتے ہیں۔ وہی جماری تجور بول کواپنی رحمتوں اور برکتوں سے بھرتا ہے ہمارے اٹھے ہوئے ماتھوں کو ہمارے لبول پر مجلتی دعا وس کوشرف قبولیت بخشنے والی وای ذات ہے۔ جورجیم اور کریم ہے جوعطا کرنے والا ہے تو چرہم کیوں کی اور کے آ کے دست سوال کریں؟ اس ے ماتلوجو بانٹنے پرآئے تو ہماری ادقات سے زیادہ عطا كرديما ب جوجرن برآئة ومارى جموليول كوجرديما ے۔ اکدہ جھے الی بات مت کنا۔"الیاس صاحب ہات ختم کرمے کروٹ بدل کر لیٹ سے۔ بیان کے موڈ مجڑنے کی نشانی تھی۔

ناظمہ بیکم ان کی بات پر چپ رہ گئیں۔اس دن کے بعد ناظمہ نے پھرالی کوئی بات الیاس صاحب کے سامنے نہیں کی لیکن شدتوں سے بیٹے کی خواہش اور دعا نیں کر رہی تھیں۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا الیاس صاحب منى من اضافى كوفش كرد ب تصال ك ليحانهون في كميثيان وال كراويرايك بورش بنا كركرائ پرویدویا تفا- ناظمه بیم کی طبیعت بھی خاصی خراب چل ر ہی تھی۔ دد بچیوں کے کام اور الیاس صاحب کے لا کھمدو كرنے كے باوجود كھركے كام اور كھران كى وہى مينش مھى تھی۔اس باردہ خداے مینے کوما تگ رہی تھیں۔ شانه بيكم خاص طور يرجب بهى آتيس كوئى نهكوتي بات كرجاتي كدالياس ساحب كماته ساته ماته ناظمهمى تاسف سے البیں ویکھتے رہ جاتے۔ستارہ بیکم بھی مجھنہ كجمه بولتي ربتى اور ما ظمه بيكم سوج ميس بره جاتيس الله الله كرك نائم بورا موا اور الياس صاحب ناظميه بيلم كول كر اسپتال مینیجے۔شان بیکم اور ستارہ بیکم بھی بہنچ کئیں۔ سلسل ذبنى دباؤاورسويض كى وجدس اظمير بيممكالي في كافي بال بوكيا تفارساته بين سائس لين بين بعي كافي

خواہش کھی کہاں باربیٹا ہوجائے الیاس اس بار بھی کوئی کی نہیں ہونے وے رہے تھے۔ناظمہ کا حدورجہ خیال رکھتے ہر چیز وقت سے پہلے لے آتے۔ اس وقت سیرت اور تزکیہ کوسلا چکے تھے۔ ناظمہ بیکم نے دونول بچیوں کے بیک سیٹ کے اورخود بھی بیڈ پا کر بیٹے کئیں۔ ''کیا ہوا۔۔۔۔۔تھک گئی ہو؟''الیاس صاحب نے بغور بیوی کود میصنے ہوئے ہو جھا۔ '' ''ناظم بیگم جلدی سے بولیس\_ "ووایا بندی سے لے بنی ہونال.....؟" "جى سبئائم يرمور اے جناب آپ كى مدايت ك مطابق "ناظم بيكم في محراكركها " كذر"الياس صاحب بحى جوابالمسكرات. "الیاس احمد.... مجھے آپ سے ایک بات کرنی ب محدر بعدناظمدن كبار المال بولو ..... اليى كون ى بات ب كدج كن سے پہلے میری اجازت درکارے؟"الیاس صاحب نے بغورنا ظمدكے جرے كود كھتے ہوئے سوال كيا۔ "آج ستاره بھائي آئي تھيں مبارك بادو يربي تھيں اوردعا تين بھی دے كركتيں ہيں اور ..... "اور كيا ....؟" الياس صاحب في ترجيعي نظرون سے بیٹم کو دیکھا۔ ''ناظمہ جو بات ہے کھل کر کہو یوں تذبذب كاشكاركيول مو ....؟"الياس صاحب ناظمك رو\_بے سے جھنجھلا کر ہولے۔ "د بھائی کہدہی تھیں کہ کوئی باباجی ہیں اگران سے تعویز كلياجائية ولازى بيناموماب....؟" "حيب كروناظمه ....." الياس صاحب نے ہاتھ الھا كر مزيد مجھ كہنے سے روك ديا۔" يہيسي فضول بانيس كر ربی ہوتم .....؟ ہم کون ہوتے ہیں اللہ کے کاموں میں وخل دينے والے بھلائس كى مجال كماللدياك كى مرضى كو بدل سكيالشك مصلحت مين واظل اعدادي كرنے كاكسى میں حوصلہ ہوسکتا ہے؟ مجھے جرت ہے کتم نے سارہ بھانی

....نيوهمبر ١٧٠١ء

رى " ينن ستاره بيكم كي طرف سيقار "مجهانی ..... آپ لوگ کیسی با تنس کرر میں ہیں۔اللہ ياك في ميس اولا دي تو نواز اساور ميس اس قابل جانا تب بى مارى جھولى ميں رحمتيں دال ديں ہيں۔"الياس صاحب کو بہن اور بھادج کی بات بخت نا گوارگزاری می-شام کونا ظریبیم مکمل طور پر ہوش میں آئیں۔ "مرارک ہو ناظمہ جاری بئی ماشاء اللہ سے بہت پیاری ہے تم تھیک ہونال؟" "الياس احد ..... مجھے معاف كرديں ـ" ناظمہ بيكم كانيت باتقول بين الياس صاحب كا باته تقام كرنجيف ليح بنس بوليس ال كي تمحمول مين أنسو تنص "ارے ارے .... بد کیا فضول حرکت ہے؟ معافی نس بات کی اورخوشی کے موقع پرالی رونی صورت کس ليي؟"الياس احدنے ناظمه كے سر يرمحبت سے ہاتھ مجيرتے ہوتے کہا۔

"الياس احر.....عن.....عن بن عتى ..... مارے كريس بيا بيانيں موسكتا۔" ناظمه بيكم سكاياس

"ارے یا گل ہوگئی ہو کیا؟ نہیں جائے بچھے بیٹا مجھے ا بی بیٹیاں بہت عزیز ہیں میرے کھر کی رونق اور اجالا ہیں مید و یکھنا یمی بیٹیاں جارا نام کتنا روش کریں گی۔میرے لياللدكاكرم بكراس في مجصصاحب اولادكيا-بيتو میرے رب کا جھ پر کرم ہے کہ اس نے عادے کیے جنت كا آسرا بناديا ..... اولا دكى قدرتوان سے يوچھوكہ جو بےاولاد ہیں۔جن کے محروں میں ویرانی برس سے جن کے تکن بچوں کی قلقار یوں کے لیے ترسے ہیں جورورو كرالله سے اولا د ما تكتے ہیں بیٹا اور بنی كے فرق سے بالاتر ہو کر صرف اولاد کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ان کے دلوں سے اولا دکی اہمیت بوچھؤتب ہمیں احساس ہوگا کہ الله في بم يركتنا كري كرديا كريس بيعيب اولا وسيفوازا ہے۔ بچوں کے بغیر کھر قبرستان جیسا لگتا ہے اور ہم خوش " بإے الله الباس مياں كنصيب مل اولاوزين نصيب بيس كه مارے هم من مارى شنراديوں كے فبقهد

وشواری پیش آری تھی۔الیاس صاحب بچیوں کو لے کر اسپتال کے کوریڈور میں پریشان جیٹھے تھے۔ بہن اور بياوج بهي ياس بي بيني تفيس واكثر لبني بهي خاصي متفكر تھیں یا خرکارا مرجنسی میں آپریشن کی نوبیت آ سمی کیونکہ ناظمته بيكم كي حالت لحه به لحه بكرتي جاري تفي \_ وُاكْثُر لَنْبِي ناظمہ بیم کی طبیعت کے حوالے سے غیر مطمئن تھیں۔ الباس صاحب واست تق كهس ناظمه بيكم كوبيان ك كوشش كى جائے مى مجى صورت ميں ہر حال ميں يبى كوشش كى جائے۔آ مے جواللدكى رضا۔ ۋاكٹر كو كہدكر الباس صاحب بابر بیش کرصرف ناظمه بیگم کی زندگی کی دعا میں کرے تھے کافی دیر بعد ڈاکٹرلینی باہرآ کیں۔

الیاس صاحب اس کی جانب کیے۔
"مبارک ہوالیاس صاحب اللہ یاک نے ایک
بار پھرا ہے یہال رحمت بیجی ہے۔"
"شکر الحمد للد ڈاکٹر مگر ناظمہ است ناظمہ کیسی ہے؟اس

کی طبعیت تو ٹھیک ہے ٹال؟'' ''جی جی الیاس صاحب و کیسے تو ناظمہ کی حالت بہتر ہے اور اب اللہ کے کرم سے ان کی جان کو بھی کوئی خطرہ مہیں بے بی اور دہ دونوں تھیک ہیں لیکن .....؟ " ۋا کٹرلینی كہتے كہتے رك كئيں۔ان كے چرے پر جيب سا تاثر

"ليكن ....يكن كيا واكثر صاحبه .....؟" الياس صاحب نے بے قراری سے بوچھا۔ستارہ بیٹم اورشانہ جو

پہلے ہی بیٹی کا من کرمنہ بنائے بیٹی تھیں وہ بھی جس سے ۋاكىرلىنى كودىيىنىڭىس

الياس صاحب ..... ناظمه كى حالت اورآب كى ہدایت کے مطابق ہمیں ناظمہ کا آپریشن کرنا پڑا اور اس كي ليے جوبہتر تھا ہم نے كيا .... كيكن وه آئنده مال نہيں

" لائے اللہ بد کیا ہوگیا ....؟" شاند بیکم نے سینے پر ہاتھ مار کر بین کیا۔

199 ...... 199

"واه بھئ واہ .... بڑے استھے نعیب کے کرآئی ہے ناظمه بیکم کدایسامندمراد شوہر ملا ہے۔ ایک جارے میاں تص انہوں نے تو صاف کمدویا تھا کہ پہلا بیٹا ہی ہونا چاہے ہم نے بھی ان کی خواہش پوری کردی۔"شبانہ بیگم تفك كرباآ وازبلند بوليس تاكما عدد كمر عيس ناظمية تك آ واز يهني سيك ليكن شبانه بيكم وقتى طور برتو خاموش موكسي مرانبيس بركزيه كواره نفقا كسفعاني كاكوني وارث ندمو می کھودن گزرے سیرت تزکیداور تقدیس بوی ہونے لكيير اظمه بيكم بجيول كى تربيت بهت اليمي طرح كر ربی میں البیں پڑھانے کے ساتھ ساتھ قرآن یاک کی مكمل تفير ك سأتم تعليم حاصل كرار بي تفيس كوكرالياس صاحب بركام كابوجه زياده جوكيا تفامكر دونون ميان بوي مل كرمحنت كروب في كريشيال اليمي اورمعيارى تعليم ے است ہوگرنام پیدا کریں۔

و شام دهر مدهر معده الماس صاحب أفس سا على الما والقديس کے ساتھ بیٹ کر پڑھائی کے بارے میں باتی کرنے لكيس باره سالد سيرت دس سالدتز كيداور جيساله تقذيس ہے ایے شیٹ کے بارے سی بتاری میں ساتھ ساتھ تقديس اين اسكول اور تيجرزي بالنس بعي مزي لے لے كركراي محى- ناظمه بيكم جائة يكاكر لائيس سأته يس بسكث اورنمك بإرع بعي تقص

"ارے واہ مجھتی حزاآ گیا۔" الیاس صاحب نے گرم محرم نمك يارب ويجهي ومسكرائ سب لوك ل كرجائ نی رہے تھے بہت اچھا ماحول تھا۔ ناظمہ بیکم بھی سبزی بناتے بناتے کی بات میں حصہ لے ایسیں ورنہ بچیاں اباجی کے ساتھ ہی تھی رہتیں۔تب ہی دروازے ہردستک

"الاجي چھونية كيس بيل-"تزكيدنے دروازه كھولاان کے ساتھ کوئی عورت بھی تھی۔ تیس بتیس سال کی چیرے سے تیز اور میک اپ زدہ ی عورت جے دیکھ کر الیاس ماحياته كربان كي

کو نجتے ہیں۔ ان کی شرار تیس اور معصوبیت پر ہمارا ول خوش ہوتا ہے۔ان کی بیاری بیاری بےمطلب باتوں سے مخطوظ ہوتے ہیں اور آج کے بعد اگرتم نے پھر بھی اليي كوئى بات كى تويس تم سے تاراض موجاول كا\_ ويكھو سيرت اور تزكيه بھي كيوني كڑيا كو ديكھ كركتني خوش ہيں۔" الیاس صاحب نے نری سے سمجھاکر ناظمہ بیٹم کی توجہ سيرت اورتزكيدكي جانب كروائي تو ناظمه بيكم بيكي ي بني بنس دیں مرایک خلش اور کسک بنوز برقر ارتھی۔ شبانہ بیٹم نے خویب واویلا کیا۔ با قاعدہ بین کی شکل

مسايع خيالات كي سختر جماني كي \_ "اركالله في مسكياميرے بعائي كانسل يونبي ختم موجائے گی؟ اربے سل تو بیٹوں سے چلتی ہے۔ وہ بی باے کا نام آ کے چلاتے ہیں کر یہاں توری سی امیدیں بھی دم توڑ نسنیں ہیں۔لوجھٹی سے باب تو اب بہیں برختم ہوگیا۔ بائے بائے ستارہ بھائی تم نے تھ کہا تھا جہاں پہلوئی کی الری ہوئی وہاں الر کیوں کی لائن لگ سی چلو ب بھی برداشت کے جارے تھے کہ شایداب کی بار .... شاید اگلی بار..... بحریمان توبیسلسله بی ختم موگیاندکوئی آس رہی ندكونى اميد .... بينى سے شروع موكر بينى ير بى سلسلة حق ہوگیا۔ نہ جانے کیے نعیب لے کرآیا ہے میرا چھوٹا

"ارے آیا....کیا ہوگیا ہے آپ کو....کیسی باتیں كررى بين؟ الله تعالى كوجومنظور موتا بي بمارى بهترى كے ليے بوتا ہے۔ اس نے مجھاس قابل سمجمات بى میری گود میں بیٹیاں ڈال دیں آیا بیٹیاں بوجھ مہیں ہوتیں۔ یہ جاری سوچ ہے کہ ہم لوگ بیٹیوں کو بوجھ اور بيۋل كوانعام بجھتے ہيں۔ميري بچيال رحمت ہيں مبارك اورخوش قدم میں ویکھیں تو گڑیا کے آنے سے پہلے میرا پروموش ہوگیا۔ بدانعام ہے میرے کیے بہت وزیز ہے المجصائي بجيال ان كسامنكوني اليي بات نديج بليز كان كے معصوم ذہنوں بركوئي منفي اثر يڑے \_ "الياس احمد نے بہن کے شورشرا بے کونم اور دل کھیں ختم کروادیا۔ عجاب 200 .....نوهبر۲۰۱۲ء



ودهبيس بيس الياس فيروزه برده بيل كرتيس آجاؤتم بيثه جاؤبس تفوژی در پیس چلی جاؤں کی۔ یہاں بازار آئی تھی تو سوچا خیر خیریت لے لول بیرخالدصاحب کی بہن کی نند مِن آئي موني مين وان كوسى ماركيث في ساته مين شانه بيكم ن تفصيل بات كي تو الياس صاحب نا جاج

ناظمہ بیکم بہت تیاک سے ملیں۔فوراً جائے لے آئيں بچياں چھو بوكود مجھ كركھسك ليس كيونكه ان لوكوں كو پھوبو ذرائھی اچھی ہیں لگنیں تھیں نہ جانے کول سرت تزكيداور تقذيس سے بميشدوو ليج ميں بات كرتيں۔ بھى بھی بیارند کرنٹل ان کود بھے کر ہی چھو ہو کے تیور بول بربل يراجاتي جبآتي كساك ندكسي بات يرناظم بيكم كوچوث بحى كرتنس ميرت اورز كيداب ان كود مكي كر تعبراجث كا شکار ہونے لکتیں اور تفزیس بھی دونوں کے پیچھے پیچھے حیت برچلی جانی۔

ناظمه بيكم كوفيروزه كاح متن بح يجيب كاليس عجيب کو جنے والی نظروں سے ناظمہ بیٹم کا جائزہ لے رہی تعيل ساته ساته الياس صاحب كوهي بغورد عمي جاري تھیں اور جرت کی بات ہے کہ تھر بھی دیکھا اور کرائے داروں کے بارے میں بھی خاصی معلومات حاصل کیں۔ ناظمہ بیکم کو چھم مشکوک ہی آئیس بوں سی کے کھر پہلی بارآنا اوراس طرح ہے ہرم معاملے کی کھوج اور توہ لیما عجیب معيوب بات كلي تقى تقوزى دىر بعد شبانه بيكم چلى كنيس اور ناظمه بیم نے قدر رے تعجب سے میاں کی طرف دیکھا۔ ''الیاس احمدآب نے اس عورت کی حرکتیں نوٹ

دمنهيں يار مجھے تو بيٹھنا ہی عجيب سالگ رہا تھا۔ ميں نے اس کی طرف دیکھا بھی ہیں جبورا آیا کی وجہسے بیٹھا رہا کہ وہ تھوڑی دیرے لیے آئی ہیں ویسے بھی ان کولو ہم لوگوں سے ناراض ہونے کا بہانہ چاہیے۔ میں نے سوچا ایھ کرجاؤں گاتوان کو برا لکے گا۔ 'جواباالیاس صاحب نے میلی بات ک اور محبوری کا ظهرار کیا۔

POIT 201

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

الچھا کرے اور جھے میں اتنا حوصلۂ ہمت دے کہ میں ان متینوں کوخوش اسلولی کے ساتھ بیاہ دوں۔"الیاس صاحب نے کہا۔

"بال بال بھی دعائیں تو کرتی ہوں تم لوگوں کی نظروں میں بری سبی مگر ہوں تو تہارا خون دل ہے دعا کرتی ہوں تم لوگوں کی کرتی ہوں مگر بھیا۔۔۔۔ کام صرف دعا وسے تہیں چلتا اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہتم حرکت کرومیں برکت دوں گا۔ اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہتم حرکت کرومیں برکت دوں گا۔ الب تو یہ جمارا کام ہے تال کہ ہم راستے تلاش کریں اپنی بہتری کے لیے موجیس۔''

"بالكل آپاسدالحد لله ناظم اور ش الرحتی الامكان كوشش كرتے بيں بہتر تعليم وتربيت اورا چھی طرح سے بچول كوائي اين كروں كا ہوجانے كے ليے بس اللہ

پاک جمیس مرخرو کردیا مین " ''دیکھو بھیا ….. تمہاری بات اپنی جگہ تھیک ہے گر ایک بات شنڈے دل اور دماغ سے من لو بیس تمہاری بہتری کے لیے ہی کہ رہی ہول۔'' اس بار شبانہ بیکم تھوڑا آ کے کھسک کرفندر ہے آسٹی سے بولیس۔

"جىآيا-"الياس في حرانى سى بهن كود يكف موت

"میں کل فیروزہ کو لے کرآئی تھی تم نے ویکھا اسے۔ کیسی گی تمہیں؟"شانہ بیگم کی بات پرالیاس صاحب بری طرح چو تئے۔

" " كى سىسىكى مطلب؟ مين سمجمانيس آپا آپ كياكهناچاه ربى بين "

ناظمہ بیٹم بھی سر ہلا کر کئن کی جانب چلی گئیں۔
مغرب کی اذان ہونے لگی تھی۔ سیرت ترکیاور تقدیس بھی
سنچآ گئے تھے کیوں کہ ناظمہ بیٹم کے ساتھ نماز مغرب ادا
کرنی تھی۔ اور دوسرے دن شام کو شانہ بیٹم کی آ مد کسی
انہونی کا پیش خیرتھی۔ تنیوں پچیاں حسب معمول کھیل
رہی تھیں۔ ناظمہ بیٹم نماز عصرے قارغ ہو کر صحن میں گئی
کیار یوں کی صفائی کر رہی تھیں۔ الیاس صاحب آ فس
کیار یوں کی صفائی کر رہی تھیں۔ الیاس صاحب آ فس
کوئی خاص نیوز تھی تب ہی ناظمہ بیٹم نے بچیوں کو بھی باہر
کوئی خاص نیوز تھی تب ہی ناظمہ بیٹم نے بچیوں کو بھی باہر
کوئی خاص نورک رکھا تھا۔ آج کل سرکاری ملاز مین کے
بارے شن نورک رکھا تھا۔ آج کل سرکاری ملاز مین کے
بارے شن نورک رکھا تھا۔ آج کل سرکاری ملاز مین کے
بارے شن نور سیدھی کمرے میں ادر پابندیاں عمل میں لائی جارتی
آئیس اور الیاس صاحب وہی دیکھ رہے تھے۔ شانہ بیٹم
آئیس اور الیاس صاحب وہی دیکھ رہے تھے۔ شانہ بیٹم

"الیاس صاحب نے قدرے حمرت سے آئیں دیکھا۔ویسے قرمہینوں خبر نہ لینے والی آج پھر کیوں آگئیں۔ ہیر بات حمران کن ہونے کے ساتھ ساتھ تشویش ناک بھی تھی۔

"بال بھیا ....بستم سے ضروری بات کرنی تھی تب
ای آگئی ہوں۔ کیا کروں بھیاتم میرے ماں جائے ہو
میرے ماں باپ کی آخری نشانی میرے لاڈلے بھائی جو
میرے لیے بچوں کی طرح ہو۔ ول تھچنا ہے تبہاری طرف
میرے لیے بچوں کی طرح ہو۔ ول تھچنا ہے تبہاری طرف
تڑپ ہوتی ہے تو جلی آئی ہوں تم کوتو فرصت نہیں ملتی۔ "
انہوں نے کبی ششٹری سائس بھر کرا پی بات کا سلسلہ وہیں
انہوں نے کبی ششٹری سائس بھر کرا پی بات کا سلسلہ وہیں
سے دوبارہ جوڑا جہاں سے منقطع ہوا تھا۔

''جیآآ پاآپ میرے لیےامال کی طرح ہیں۔''الیاس صاحب نے سعادت مندی ہے کہا۔

'' نیں داری اپنے بھائی کے کتنی محبت کرتا ہے میر ابھائی ظاہر ہے اوپر تلے کی بیٹمیاں دیکھتے دیکھتے کھیرا ککڑی کی طرح بڑھئے گئی ہیں۔ سیرت کودیکھوکتنی بڑی گلنے گئی ہے پھر تزکیہ اور تقدیس بھی ہاتھ کوآجا کیں گی۔''

"جى آپادعاكرين كەللىدىياك ميرى بىليون كانفىيىب نے درخواست كى بېرگروه مانتى الله الله ياكستان كې بېرگروه مانتى خ

یہاں کے ماحول اور گھر کی حالت دیکھ کراس نے تم سے شادی کرنے کی حامی بھرلی ہے اور بھیا میں نے بھی سوچا كرتمهارا بهى بعلا موكا ان شاء الله بينا موجائ كا اور ماني

" آیاب کریں بیکیافضول بات کردہی ہیں آ پ؟ ای کمحناظم بیم چائے کی ٹرے لے کر کمرے میں داخل موسس اورالیاس صاحب کی بات کے ساتھ ساتھ شانہ یا كالآخرى الممل جملهمي ان كي اعتول ميس كونجا تقار

"ب بات آپ نے کیے ک؟ کیا سوچ کرآب اس عورت کو بہال تک لائس اور پھر جھے سے بات کی؟ کیا آپ کو بھی بھی لگا کہ میں پریشان ہوں یا میں ایسا جا ہتا مول؟ مجھے مالی مرد کی ضرورت ہے؟ آپ نے مجھے اتنا ب غيرت جواليا بكيا؟ آپ واكى بات سوچة موت بهى ذراساخيال نآيا؟"

" بس كرو ميس تمهاري وتمن تبيس مون اوراييا كون سا كناه كرو الا ب عمر ب زياده لكن كلي مو ارتح س المحصاتو عبدالجبار بمائي لكت بين تمياري مدردي مين آكر اتے یار بیل رہی ہوں۔ میرا کوئی فائدہ میں ہےاس

"آ یا اگریمیری جھلائی اور مدردی ہے قو خدا کے لیے مجھا ہے کی ہمددی میں جائے۔ اپنی ہمددی این یا ا رهیس اورا کنده محصے اس موضوع برکوئی بات کرنے کا سوچے گا بھی نہیں۔ مجھے میرا گھر میری بیوی اور میری بجيال بهت عزيز بي اور يمي ميري دنيا ہے مير عاديان يس بهي بهي كوئي خلش بجيتناوا يامحروى كالمعمولي ساعضر بهي مبيسآ ياميس بن ونيامين خوش اور مطمئن مول \_ند مجھے كى كي جدروى كى ضرورت بنالى سيورث كى اورندبيني كى آئی مجھ...."اس بارالیاس صاحب ضبط کی حد یار کر کیے

"و بھیاخون سفید ہوگیا ہے یہاں تو نہ جانے کیے کیے جادوسر چڑھ کر بول رہے ہیں جمددی کا تو نے مانہ بی نہیں رہاارے بھاڑ میں جاؤتم اور تہارا کھر۔اب بھی جو

تمبارے معاملے میں بولی تو نام بدل کرد کھ دینامیرا۔ رہو خوش این دنیامیں۔ "شبانہ بیکم کولووں سے کی آیے سر پرجا كراكى تقى ده بكتے جھكتے كھڑى ہوكئيں۔نا ظمه بيكم كود يكھالو غصهمزيد عروج برآ گيا۔ الياس صاحب في شرمندگي ے ناظمہ بیکم کے دھواں دھواں چہرے کی جانب و مکھا۔ عراته كرناظير بيم كالماته يكزكراب برابريس بخاليا "ناظمة حمهين برى كى موكى آياكى بات مستم س

معافی مانگتاہوں '

"ارينسالياس احدايب ايساكه كرجهي شرمنده نه كري آب تومير بي ليه والعي قابل مجده بين الله ياك كا عننا فكراوا كرول كم ب كداس في محصاب محصيم منقى اور محبت كرف والا شوہرعطاكيا ہے۔" ناظمہ بيكم كى آ تکھیں نم ہوکئیں توالیاں صاحب نے ان کوسینے سے

ناظمه بیں بھی بہت کی ہوں کہ جھےتم جیسی نیک شریف سلیقه شعاراور برخلوص اور قناعت پسند بیوی ملی ہے میری بچیاں بھی خوش نصیب ہیں کہ وہ تمہارے زیر سایہ میں " ناظمہ بیلم نے پرسکون ہوکر مسکراتے ہوئے الیاس صاحب کی جانب ویکھا اور الیاس صاحب بھی

اس روز کے بعدشان بیگمان کی بچوں سے فار کھانے لكيس طركاكوني موقع باته سے نہ جانے دينتي الياس صاحب اورنا ظمہ بیکم این بچیوں کے ساتھ خوش اور مطمئن تنف كوكه موجوده مهنكائي ادراخراجات كوسنجال كرجلانا خاصا مشكل كام تفا مردونوں مياں بيوى نے ل كر ابت قدى سے زندگی کے تی ماہ وسال محنت کرتے گزار دیتے۔

₩....₩....₩

سيرت عام ى شكل كى تقى رنگ بھى تھوڑا وبتا ہوا تھا جيب كهزز كبيداور تقذيس الجيمي خاصي كورى اورخوب صورت میں۔ سیرت نے بی اے کر کے اسکول میں ٹیجنگ کرلی تقى يتزكيدا نتريس تقى اور تقتريس آتفوي كلاس ميس براه وی می - تنون الرکیال ناظر بیکم کی محت اور توجہ سے

### پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



بیٹیوں کی شادی پر ہونے والے اخراجات کے لیے بروقت مناسب پیرول کابندوبست ہوسکے اور سرت کے ليرشة كى الأش كي ليالك خاتون بات كي هي جومناسب رشة وكهاتي تقيس

بیجیال مال باپ کے ساتھ دوستانہ ماحول ابنائے ہوئے تھیں آپس میں ال جل کر رہیں تھیں۔اس روز بھی بینوں بیٹیاں الیاس صاحب کے ساتھ کیم کھیل رہی بھیں۔خوب زور شور سے حسب عادت تقدیس بے ایمانیال کرربی تھی۔ اور تزکیہ یا آواز بلنداحتیاج کردبی تھی۔ناظمہ بیکم پاس بیٹھی ان لوگوں کی بحث و بگرارے لطف اندوز ہور ہی تھیں۔ تب ہی ستارہ بیکم آ سئیں۔ بچیوں نے ادب سے سلام کیا مگر تائی کود مکھ کر تینوں کامنہ ين گياان لوگول كوتاني امال جھي بالكل اچھي نبيس لکتي تھيں۔ ہر وفت این امارت کا رعب جھاڑتی ہوئی اور شان تفاخر سے باتیں کرتی ہوئی دوسروں کو تقارت کی نظرے و مکھنے والى پيخالون ذرا بھى انچى نەلكتىرى

جب بھی آئیں این ٹی گاڑی کاروباریا بھر کاروباری حوالے سے شخیال بگھارنے بی آتیں ایسے میں سرت تزكياور تفتريس كوان سے يز مونے لكى كمامير بيل اواسين محركى بين جميل كون سا فائده دے رہى بيل جوائي المارت کے قصےساسا کرہمیں امپریس کرتی ہیں۔وہاس بارائي چوتھے بينے كى شاوى كا كارڈ كے كرآ في تھيں۔ ' والوجھى جم نے احرمياں كى شادى طے كردى ہے۔'' ناظمه بیم کے ساتھ ساتھ الیاس ساحب بھی چو تھے۔ الول اجا مك س ندرشة كاينة جلانه كى اورسم كاليول

غيرول كى طرح لاكركارة تفاديا\_ "الله مبارك كرے بعانى كہاں سےلار بى بين آخرى بهو ....؟" ناظم بيكم نے كارڈ ليتے ہوئے يو جھا۔ "تمہارے بھائی صاحب کے برنس یارٹنر ہیں۔ان کی اکلوتی بیٹی ماشاءاللہ امریکہ میں پڑھ کرآئی ہے۔خوب صورت اور ماؤرن بھی ہے۔ ہم سے بھی اچھا کھر ہےان كا " تاره يم يا كيس بعيلا كرفز عابا

انتبائي سلمر اورسليقه شعارتص مركام ينس ماهر المدرد اور برخلوص محيس الباس صاحب كوائي ببنيول برناز تفاراب ناظمه بيكم اورالياس صاحب جاست تقيرك سيرت كى شادى موجائے اس سلسلے میں رشتے بھی آئے سیکن برکوئی طاہری خوب صورتی اور جہز کی لمبی چوڑی ما تگ لے کرآئے اور یہاں پرتو دونوں چیزیں ہی جیس تھیں۔

دوتین خواتین نے سیرت کے بچائے تزکیاور تقدیس کو پیند کرلیا تھا۔ ناظمہ بیکم نے تزکیداور تقدیس کورشتے واليول كمامخ تن في منع كرديا اورسيرت بار بار ر بجيك مونے يراب جمنجعلانے كلي تقى - اسے ناظمہ پر مجى عسسآنے لگا تھا كدوه كيول ان خواتين كے ليے اتفا اہتمام کرتی ہیں۔ محنت سے کمائے کئے پیپوں کو یوں بے محى اورقضول خواتين برضائع كرتى بير-₩....₩...₩

عبدالجبارصاحب كي وارسية تقيمران كوبهي بعي به خیال نیآیا کی غریب بھائی کی کسی بیٹی کو بہو بنا کراس کا یو جھ بى بلكا كردين \_ بعلا كي كريكة تقان كا الميش كانى اونچا تھا۔ کاروبار وسیع ہوگیا تھا۔ اچھا گھڑ گاڑی اور نوکر جا كرتے وہ بھلاكم حيثيت بهوكوكيے برداشت كريتے۔ استيش اور ينبيے نے رشتول كودور كرديا تھا۔ وہ اسے دولت كے نشے ميں مكن تھے۔جب كرشان بيكم بھى استے بينے اور بی کے ساتھ لکھ بی میاں کے ساتھ عیش کردی تھیں ان کے بیٹے فاران کی شادی ہو چک تھی۔ بہوا نتائی برتمیز اور تیز تھی جب کہ بٹی بھی شادی کے بعددی شفٹ ہو چکی تھی۔ روز اول کی طرح آج بھی شبانہ بیکم کونا ظمہ بیکم اور ان کی بیٹیوں سے اللہ واسطے کا بیر تھا انہیں الیاس احمد کے کاندھے پر بھاری ہو جھگتی۔ جب کرالیاس صاحب کے محر كا ماحول بهت خوش كوار تفار آپس ميس سب ايك دوسرے سے محبت کرتے ایک دوسرے کا خیال رکھتے۔ ناظمہ بیکم نے ساری زندگی ہی کم آمدیی اورسلیقے سے محمر چلایا اب سیرت کی شخواہ بھی آنے لگی انہوں نے کفایت شعاری سے بڑی بڑی کمیٹیاں ڈال کی تھیں تا کے ٧٧ حجاب ١٠١٠ 204

"شادی بھی بڑے والے وہ بنداے ی بال ہیں نہ جانے کیا کہتے ہیں اس کودین کوٹ اورولیمہم نے یہاں كسب ساچى بن كوث ميں ركھا ہے۔ بورے ہزار مهمانون كايم ضرورا ناالياس ميان "ايك ايك لفظيس غرور جھلک رہاتھا۔

تزكيه اور تفتريس بن كوث يرنا مشكل الني روك

"اچھامیں چلوں ڈھیرسارے کام پڑے ہیں کھر پر تمہارے بھائی نے خاص طور پر کہا ہے ضرور آنا۔ ' جاتے جاتے ایک بار پھراحسان جمانے والے انداز میں کہا۔ "جی جی بھالی ضرورہ کیں گے۔"الیاس صاحب نے متكراتي ہوئے كہا\_

وحيرت مولى بالياس احد .... على بعائى موكر بهى شتے ایسے پردول میں چھیا کر طے کئے جاتے ہیں کہ جسے ان کوخطرہ لاحق ہو کہ اس ہم ان کے بیٹوں کو جھیٹ نہ کیں بتاؤ دعوت بھی بالکل غیروں کی طرح دی ہے۔ ہیں

ہی کتنے لوگ فائدان اٹنا مختفر ہے۔'' ''مگر سارا کھیل پیروں کا ہے ناظمہ بیکم پیر ہی ہے جو رشتول كاحترام اورتفتن بفي بعلاديما بماورجهال يسيكو اہمیت دی جائے وہال رشتے بھی بمعنی اور نایا سدار اور کھو کھلے ہوجاتے ہیں برائے نام صرف مجبوری کیول میہ رہتے تو اللہ ماک بناتا ہے۔اب بیانسان بی ہے جو رشتوں میں بھی دراڑیں ڈال دیتا ہے۔خون سے زیادہ اہمیت اینے استیٹس کو دیتا ہے۔ اور ہمارے جہن بھائی دواوں بی دولت کے مارے ہوئے اندھے لوگ ہیں۔" اس بارالیاس صاحب کالبجدد کھی ہونے کے ساتھ ساتھ كڑوا بھى تقا۔

" سيج يوچيس امال تو ميراول بالكار شبير سيامة اتايا ابااور پھویو کے گفر کی تقریب میں شرکت کرے کا۔ "ترکیدنے مندينا كركها\_

' پنہیں بیٹا ..... بری بات ہوگی ہمارے نہ جانے سے 205 ----- نووسر ۲۰۱۱ء

" ويسابا جي سي مجهو لكتاب فخر بعائي اوراشعر بعائی کی گردنوں میں اوہ کی راؤیں فٹ ہیں۔ سرا تھا کر و یکھتے بھی ہیں تو لگتا ہے کہ گردن میں تکلیف ہوگئی ہے اس قدر شابانا ورتفاخرانا عماز موتاب كبدل كرتاب يكزكر كرون مينورادُ تكال كرسمندر مين مينيك دول ـ "تفتريس نے بے ساختلی سے کہاتو سب کو کمی آ محی۔

"ارے بھتی جمیں کون ساوہاں جا کردہا ہے بس رسما شریک ہوں مے تھوڑی در کے لیے۔ 'الیاس صاحب نے کہا تو ناظمہ بیکم سمیت نیوں نے اثبات میں

## .....## .....## .....##

آئ جھی دوپہر میں رشتہ لگانے والی خاتون خالدہ کی كال آن كلي كرشام كو يحفظ النين سيرت كود يصف ي كيس كا\_ بس ناظمہ بیکم دو پر سے بی تیار بول میں لگ سیس تھیں یز کیدادر نقتر کیس کوآرام بھی نہیں کرنے دیا تھا اور سیرت کو لعريس واخل موية بى احساس موكيا تقااورات تاظمه بيكم رخسا كياس في بها بحكى في باركها تعا-

''اماں یوں اتنا اہتمام مت کیا کریں جس نے بہند كريا موكاده ايك كلاس ياني في كربهي يسند كري اورجس كو محر محر جا كرنوا في الوثر في عادت عدده الى عادت ہے بازئیں آئیں گے۔"

"أيا جائے في لوغصه ختم كردو" تقديس في كر میرت کا شانه پکر کردهرے سے کہاتو میرت اے دیکھنے لكى \_سىرت زردەلگ دې كى

"ویجھوآ باتہ باری بات اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے مگر اسيخ ارد كرد بهى تو ديمهونان دو كلى كون يرجو بلقيس آيا ریش ہیں ان کی عمرو میکھی ہے اب تو ان کی شادی ہوتا بھی نامكن بيكن پر بھى آج بھى كہيں رشتے كا آسرا موتاب تو وه يارار جاكر وهيرول يديه خرج كرتى بين ان كي امال بورهي موكر بھي بھاگ بھاگ كرآنے والوں كا سواكت كن ين محض ايك آس بر المم توالحد لله برلحاظ س

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

ارمان تکالے سرت اور دعا وک کے سنگ سرت رخصت ہوئی۔سیرت کی رصتی پرسب ہی آبدیدہ تقے مرسب سے زیادہ الہاس صاحب روئے تصان کوائی بیٹیوں سے بے حدمحبت تفى ممر دوسري جانب سطمئن بفي تنصر كهايك بثي كو احسن طريقے سے اپنے گھر کا کردیا تھا ایک بٹی کے فرض ے سبکدوش ہونے یراللہ یاک کاشکرادا کردے تھے۔ جہال ابصار محبت كرنے والا اور خيال ركھنے والا تھا و ہیں اس کی والدہ بھی بہت سیدھی سادی اور خیال رکھنے والى خانون محيس سيرت جب خوشى خوشي آتى اور مسكرات ہوئے واپس سرال لوتی تو الیاس صاحب اور ناظمیہ بیکم وهرون محراوا كرتے \_ابسارتزكر اور تفتريس كو بھائى كى کی نہ ہوتے دیتا اور بہنوں کی طرح خیال رکھتا ای طرح الیاس صاحب اور ناظمہ بیٹم کی ول سے عزت کرتا۔ میرت دات کور کئے کے لیے بہت کم آئی تھی کیونکہ چھے ابصارى والده الليل مه جاتيس اس ليحاكثرشام كوآ جاني-جاروب ال كرخوب منكام كرتے - كيرم بورة اور لوڈوكى بإزيال لكتيس-الياس احمد ادرنا ظهيه بيكم ان لوگول كود مكيه كر مكرات وسيخ الله بإك كاشكرادا كرت كرالله باك نے ان کے آگئن میں کتنی خوشیاں اور رحمتیں ملیج دی

وفتت تھوڑا ساآ کے بڑھا۔ سیرت ایک بیادے سے يييني كى مال بن كئ \_خوب خوب خوشيال مناكى كنيس اورالله ماک کاشکرادا کیا گیا۔ تزکیہ نے بی ایس ی کرلیااب ناظمہ بيكم تزكيه كے ليے رشتہ تلاش كرنے لكيس \_ كافى ون بعد سرت رہے کے لیے آئی تھی اس کی ساس کسی رشتے دار کے باس می ہوئی میں تو انہوں نے جاتے جاتے تا كيدى تھی کہتم بھی دودن اپنی ای کے گھر رہ آؤ۔ سپرت رہنے كے ليے آئی تو تزكيه اور تفتريس بے سدخوش ہوئيں۔ سے کے ساتھ خوب مستیال ہورہی تھیں۔ سیرت کو امال کے ہاتھ کے براٹھے پند تھاں کیا ج ناشتے میں آلو کے براٹھناظمہ بیکم نے پکائے تھاشتے کے بعدسب بیٹے لتخ ديسائية كردب تصالياس صاحب بحى كمرير تق ۲۰۱۲ عداد 206 ..... 206

المچی ہوامال بے جاری کو کیوں منع کرتی ہوان کو کرنے دیا کرووه جو بھی کریں .....میری پیاری آیا غصہ تھوک دواور جلدی سے نہا کرفریش ہوجاؤ میں نے تمہارے کپڑے يريس كري د كهدي إن امال كودهى نه كرو ..... "تزكيدكى أ واز بھيگنے آگی۔ سيرت نے سراٹھا کرنز کيه کی طرف ديکھا سيرت كي تصيي بهي تم موكنين \_

''الله تعالی مهمیں بہت ساری خوشیاں دے آیا۔'' تزكيف قآ مح بزه كرميرت كو مكاليا

وبس كروزياده امال بننے كى ضرورت جبيں آتى موں فریش ہوکر۔ "سیرت نے خود پر قابو یاتے ہوئے مصنوی غصے کہاتو تزکیہ سکرادی۔

خلاف توقع اس بالآنے والی خواتین نے ایک نظر و مجھتے ہی گھر سلیقہ اور سیرت سے بات کرتے ہی فیصلہ سیرت کے حق میں دے دیا اور شکون کے طور پر کچھ سے می سرت کے ہاتھ میں رکھدیے۔امال نے جرت سے اورخوش سے نے والوں کے شبت موے کود مکھا۔ "اب آب لوگ بھی جلدی سے آ کر ابصار کو د مکھ لیں۔ " جاتے جاتے لڑکے کی والدہ نے سیرت کو پیار كركناظر يكمكو كلي لكات وي كما

"جی جی ضرور" ناظم بیگم خوش دلی سے بولیں۔ "ارے واہ بھی مزا آ گیا۔" سپرت کو درمیان میں لے کرنز کیہ اور تقتریس بھنگڑا ڈالنے آئیں۔ سیرت زیرلب متكرانے كلی۔

اتوار کی چھٹی تھی الیاس صاحب اور ناظمہ ابصار کے محرمحت كحربهى احجها خاصا تعا\_ابصيار خوش شكل اورخوش اخلاق نوجوان تقار جاب بهى معقول تقى ضروري فارمليدير کے بعد ابصار کے حق میں فیصلہ وے دیا گیا۔ ابصار کی والده كوشادى كى جلدى تحى اس ليے زوروشورے تيارياں شردع ہو گئے تھیں۔ اچھی خاصی تیاری تو ناظمہ بیکم نے پہلے سے ہی کرر می تھیں اس کے علاوہ بھی بیبیوں کام تھے تزكيه اور تقذيس بهى خوب تياريال كردبي تقيس مهيليون كساته الكرخوب كانع الين شور بنكا عاورسار

اسپتال میں گزار دیا کھانے پینے کا ہوٹی بھی نہ تھا۔شام یکیشانه بیم کی حالت قدرے بہتر ہوگئ رات ہونے لکی تھی اب سکنے تھا کہ شیانہ بیٹم کے پاس رات کون رہے گا كيونكي بهوتے توساف انكار كرديا تھا كدوه رات كوجاك مہیں سکتی ویسے بھی دن بھرکی تھی ہوئی ہے۔ تب ناظمہ بیم جلدی ہے بولیں۔ "ارے خالد بھائی .... آپ کیوں فکر کرتے ہیں میں رہ لوں کی۔آپ سب لوگ تھرجا تیں آ رام کریں سارے دن كے تھے ہوئے ہيں۔" "العليس بيرهيك بي المعلى المان المان المان المان نے جلدی سے کہا۔ الہاس صاحب نے ستائی تظروں ے بوی کی جانب و یکھا توشانہ نے سر ہلایا۔ سیرت اور تقذيس نے سنا كيامال ركيس كى توان كوغصمآ حميا۔ "ساری زندگی چھو ہونے ہارے اور امال کے ساتھ کیا کیا؟ آج جاری امال نے خدمات پیش کردیں۔" تزكيه جوابهي ابعى ناظمه يفن يربات كركآ في تقى " یا تھیک ہے کہ چوہو نے ساری زعمی مارے ماتھوزیادتی کی ہے مراماں بتارہی تھیں کدان کی حالت ٹھیک مہیں اور توبیدہ بھانی نے تو با قاعدہ چڑ چراہٹ شروع کردی تھی اتی ہے زاری اور بدتمیزی سے چند مھنٹے گزاریے کہ امال کو برا لگا۔ ان کے آ کے فاران بھائی تو بالكل بھيكى بلى بے رہتے ہيں امال كهدوبي تعيس كديج و مچھو ہو پر بہت ترس آ رہائے اس وقت وہ بہت ہے بس اور مجبور ہیں دیکھوتو اللہ یاک کیے کیے حالات پیدا کرتا ہے كه جيارى امال بى ان كى خدمت كرد بى بين ـ "تزكيه نے بات مکمل کرکے دونوں بہنوں کو دیکھا تو سیرت اور تقدیس کے چروں کارنگ بھی بد لنے لگا۔ دوسرے دن مجمع تینوں بہنیں کچن میں ناشتہ تیار کررہی تقيس آئج سيرت كوسسرال بهي واپس جانا تھا۔ "اباجى ....امال كسيتك أسمى كى؟" تقديس جويهى معی امال سے دور نہ ہوئی تھی ایک رات امال کے بغیر گزار

" آيا آج اين ماتھوں كا بلاؤ يكار كر كھلاؤ بہت دن موسے ہیں۔" تقدیس نے سرت سے کہا تو سرت "اوے میں یکاتی ہوں۔"سیرت نے کہا تب بی فون كي هني بحي الياس صاحب في السي يروكرون الفايا-"اجھا.....؟ كب تھيك ہے مين آتا ہول.....آپ فكرنه كريس" وه بے حد هجرائے ہوئے جلدي جلدي جملے اداكد يستق "ایا جی کیا ہوا؟" ان کے چرے کی بدلتی رنگت اور بريثاني د مكه كرمتنول بيثيال قريب آسنس-"شبانه آیا کو ہارٹ افیک ہوا ہے۔ وہ اسپتال میں میں میں اسپتال جار ہا ہوں۔"الیاس صاحب نے بے صد 产之外之人 ارے ارے دومنٹ رکیے .... میں بھی چلتی ہول آب كے ساتھ۔" ناظمہ بيكم نے پريشان ہوتے ہوئے "جلدى سے تيار موكرا جاؤ\_" إلياس صاحب في كها ابدل ك بعراس تكال رائ كى۔ وہ بہت پریشان تھا خرکوروی بہن میں۔ "بس میں نے کیا تیار مونا ہے۔" ناظمہ بیکم نے کھوٹی ہے جاور اتار کر اوڑھتے ہوئے کہا اور ان کے سأتھ ہو کئیں۔اسپتال کے کوریٹروریس خالدصاحب فاران اور اس کی بیوی فویده ل محقد خاصے بریشان تھے۔ " ريشان مت مول خالد بھائي الله جهتر كرے گا-" الیاس صاحب بہنوئی کے یاس بیٹھ گئے۔ناظمہ بیٹم نے فاران کوسلی دی تھوڑی دیر بعد داکٹرنے آ کر بتایا کاب طبعت ببتر بالوسب فيدا كالشكراداكيا-ناظمہ بیکم کی آ تھ سی نم ہوگئیں کہ اللہ پاک نے کرم كرديا تفارسارى زندكي أياشانه في بعادج كوالهيت دى تقى نەبۇپ مونے كاكونى رشتە بىھايا تھا۔ بميشە كمتراوركم حیثیت جانا' بیٹیوں کی پیدائش کا قصوروار اور الہایں صاحب نے ہمیشد شنے کے صاب سے بہن کی عزت کی

ان كوان كامقام ديا \_مامادن بى دوول ميال بيوك ف

حجاب 207 ما ومبر۲۰۱۲

كروه اداس بوراى كى\_ "بيٹانويد نہيں آئی ؟"اے اکيلاد کھے كر فالدصاحد "بس بٹی میں ناشتے کے بعد جاؤں گا نویدہ آ جا کیکی نے یو چھا۔ "جى پايا....اى كىرىن دىدىمىدىن كىر اسپتال تو ناظمه كولے آؤل كاـ" الياس صاحب نے كهارتب بى ابصار بھى آگيا۔ سور ہی ہے وہ جبیس آسکتی۔ رات بھراس کی نیندوسٹرب " تحيك ب بم لوك جاتے جاتے پھويو كوديكھتے رہی ' قاران کے دوٹوک جواب پرشانہ بیکم کاچرہ کیک دم پھيار گيا۔ موع علي المن مع "سرت ني كها-"بیٹاتمہاری ممانی بھی رات بھرجا گی رہیں ہیں ان کو "الركوني مسلد بي وكونى بات بيس سيرت ميس آكر لے جاؤل گائمہیں۔"ابصار نے موقع کی نزاکت دیکھتے بھی آ رام کی ضرورت ہے گھر چھوڑ کر کل سے سے بہاں پر میں ۔ "خالدصاحب كالبجة تفور اللخ موار "جی ابصار بعائی پلیزایک دودن کے لیے آیا کوچھوڑ "ارے بیس بھائی صاحب ایس کوئی بات نہیں گھر دیں تاں۔'' تفتریس نے کہا تو ابصار نے مسکرا کراٹیات من بچیاں ہیں کوئی مسکر تہیں .... مجھے تو جا گئے کی عادت بھی ہے دو حارون کی بات ہے ان شاء اللہ سب تعیک مي ربلايا\_ الیاس صاحب استال مینجات ناظمه بیم کے ساتھ موجائے گا۔" ناظمہ بیٹم نے جلدی سے کیا تو الہاس خالدصاحب بحى تقيرية جلاكيلويده الجني سوربي سائد صاحب کے ساتھ ساتھ خالد صاحب نے بھی ستاتی كمناشة كرنية ي كاطريكم كافي تحكى مولى لكربى نظروں سے دیکھا جب کہ شانہ بیکم کے چرے پر

الیاس صاحب استال پیچ تو ناظر پیلم کے ساتھ صاحب کے ساتھ صاحب کے باتھ ساتھ عالد صاحب نے بھی ستائی خالد صاحب نے بھی ستائی مثانی مثانی کرناشتہ کر کے تاخلہ پیگم کانی تھی ہوئی لگ دہی نظروں سے دیکھا جب کہ شانہ بیگم کے چرے پر محتی ساری رات جائی رہیں ویے بھی ان کو بی بی کا محت کے ساتھ ساتھ اصاب مندی بھی تھی۔ شامت کے ساتھ ساتھ اصاب مندی بھی تھی۔ شامت کے ساتھ ساتھ ساتھ کی تاخلہ بیگم کی تراس کی تھی۔ شامت کے ساتھ ساتھ کی تاخلہ بیگم کی تراس کی تاخلہ بیگم کی تراس کی تھی۔ شامت کے طبخہ وی تراس بیرا کر نے اور بھائی فاران آیا۔ کوئی کال بھی انجین کردہا تھا۔ خالد صاحب خاص کہ تھی۔ وہ وی سیاں پر اور بھائی کی جو بھی ان کی دل جی تاخلہ بیگم کی تھی۔ وہ وہ لیس بیرا کر کے اور بھائی میں میں موئی تھیں۔ ون کا اسلوبی اور محبت سے ان کا حیال رکھ رہی تھیں ان کی نینداور بھی تاخلہ بیگم کی تھی نہیں سوئی تھیں۔ ون کا اسلوبی اور محبت سے ان کا حیال رکھ رہی تھیں ان کی نینداور بھی تاکہ نئی تھی نہیں سوئی تھیں۔ ون کا ایک نئی اور کی بیت کی انتھ پر شکین تک نہ لائیں مسکول تھی۔ ان کی انتھ پر شکین تک نہ لائیں مسکول تھیں۔ ون کا ایک کی انتھ پر شکین تک نہ لائیں مسکول تھی ہیں مسکول تھیں۔ ون کا کہا تھی پر شکین تک نہ لائیں مسکول تھیں۔ ون کا ایک کیا توالیاس صاحب نے کہا۔

"توبیدہ آجائے گی تھوڑی دیر تک تب تک میں بھی تو زیاد تیاں اپنی تنک مزابی یاد آگی۔ان کو شرمندگی ہور ہی ہوں شانہ کے پاس ' فالدصاحب نے بھی کہا۔ "دنہیں فالد بھائی آپا کے پاس کسی عورت کا ہونا " اچھاٹھیک ہے ناظم میں تہارے لیے کھھانے کو ضروری ہے۔" لیاس صاحب نے کری اٹھتے ہوئے

رسی به است می مواب ته بین آرام کرنا جائے۔ میں تھیک ہوں اب تم گھر جاکرا رام کرلو۔ "شانہ بیکم نے مجیت واز میں ناظمہ بیکم سے کہا۔ در بین آیا میں تھیک ہوں آپ فکرنہ کریں۔ "ناظمہ

"ناظمه چلوتم كمرجا كرتموزاآ رام كرلو"

دل آپایل هیک ہوں آپ سرنہ کریں۔ ناظم بیگم نے کہا تب ہی فاران آگیا۔

دونہیں .....نہیں الباس میاں آپ رہنے دیں میں فاران سے کہہ کرمنگوالوں گا۔'' خالدصاحب جو پہلے ہی تاظمہ بیگم کی ہمدردی سے متاثر تصحیلدی سے بولے۔ ''اچھاآیا ....میں چلتا ہوں شام کو پھر چکر لگاؤں گا۔''

موے ای خدمات پیش کردی تھیں۔ تب شانہ بیلم کواپی

السنفورية ٢٠١١ء

کے پاس میں رہوں کی اور رات کو پ جلی جایا کریں اس طرح آرام بھی ال جائے گا اور ٹائم بھی یاس ہوجائے گا۔ مجهدنوں کی توبات ہے۔ "ترکیہ نے حل پیش کیا۔ " كُذُ آئيدَيا۔" الياس صاحب نے خوش ہوتے

۔ ہیں۔ ''ویکھا بیکم ہماری بی بھی کتنی مجھددار ہے کتناا چھاحل نكالا ب- بيبتر ب نان؟" ناظمه بيكم مسكرا دي-وومرے دن منے الیاس صاحب تزکیہ کو لے کر اسپتال

"السلام عليم چوپؤآپ يسي مين؟" تزكيه شانه بيم "السلام"

"وعليكم السلام جيتي رمو .....الياس اس بحي كوكيول کے کرآ گئے ہو پریشان ہوگی۔ون میں خالدتو ہوتے ہیں

" پھوپو كيسي باتلى كردى بين بريشانى كيسى ويسے مجى امال كهدري ميس آب بهت بولتى بين اى ليے جب تك ميس رمول كى صرف يس بولول كى اورا يسيس كيك ويے بھی آپ کی طبیعت فیک جیس ہاس کے میں آپ ے اچھی اچھی ہاتیں کروں کی کہ آپ کا این فریش بوجائے گا۔" تزکیدنے شاند بیٹم کے سر پر ہاتھ رکھ کر بالول كوسبلات موع مزاحيد ليح مس كهاتو شاته بيكم كى آ محصیں بعرآ سی انہوں نے تزکید کا ہاتھ پر کرانے قریب کرے ماتھے ہر بوسر لیابدہ بچیاں تھیں جن کوساری زندكى يعويو كابيارنصيب تبين مواقفا

''اللہ باک حمہیں بھی خوشیاں دے شاد رکھے۔'' انہوں نے دعادی۔

"آيين م آين " تزكيد سكرائي اور خالد صاحب كي جانب بيني -" يهويا جان آب بهي اب كمرجا تين بالكل پُرسکون موکرشام تک آرام کریں چیرا جائے گا آج میں اور پھو یو سارادن خوب کپ شپ لگا میں سے۔

"اجها گزیا...." خالدصاحب مسكرا دیتے تنی باری

الياس صاحب في شاند كقروب جاكر الممت سيكها توشبانه بيم فقابت سيسر بلاكرره كنيل-

لگا تار فین ون تک ناظمه بیگم اسپتال میں رہیں۔ سلسل جا گئے با اس مامی اور نیندند مونے کی وجہ سے ان کا نی بی بائی ہوگیا۔نوبدہ وبس آئی تو کھدرے لیے پھر کھ نہ چھے بہانہ کرکے واپس چکی جاتی فاران بھی کچھ نہ کہتا طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو شانہ بیٹم نے زبردسی ان کو گھر ي ويا كرتم ابنا چيك اپ كراؤ اور دوالو ـ ناظمه بيكم كمر تو چکی کئیں دواجھی لے لی مگران کا دل تھر میں بالکل نہیں لگا۔ ابھی شانہ بیلم کی طبیعت اس قابل نہیں تھی کہ انہیں بول چھوڑا جاتا ایک عورت کا ساتھ ہونا ضروری تھا خالد صاحب توساتھ رہے مروہ خود پیچارے بھی بی لی کے مريض تصرفر بحي بالى رئتى ده خود بمارر سختے

"الیاس احمد..... مجھے آیا کی بہت فکر ہورہی ہے۔ س اب بہتر ہوں میں آ یہ کے ساتھ چلتی ہوں۔"شام کو الياس احمد اسيتال جانے كے ليے تيار ہوئے تو ناظمہ بيكم

ہا۔ امرے نہیں ناظمہ.... خدانخواستہ تمہاری طبیعت زیادہ خراب ہوگئ تو الگ بریشانی ہوجائے گی۔اللہ مالک ہاللہ بہتر کرے گا۔ الیاس صاحب نے بیوی کی جانب برستائی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ دخمہیں خودا مام کی ضرورت بماظمد"

"اباتى ....امال كوآ رام كهال .... جب سے آئی ہیں پھو ہو کے لیے پریشان ہیں ان بی کی باتنس کیے جارہی میں ڈھنگ ہے سوئی بھی نہیں۔" تزکیہ نے جو ابھی مرعم ألى محدوميان مين بولى-

" ہاں بینی .... شاباش ہے تمہاری ماں ہر کہ وہ اتنا صاف دل رفعتي بين ر گزشته زياد تيون كو بھلا كرجس محبت ے انہوں نے آیا کاخیال رکھاہے میرامر فخرے بلند ہو گیا ہے۔"الیاس صاحب نے ناظمہ بیکم کو محبت بھری نظروں ہے دیکھتے ہوئے اعتراف کیا۔ "اجیما المال چلیس ایما کرتے ہیں کہ دن میں چوہ اور معصوم بی بے اور ان دل میل موا

209 ..... نوونير ١٠١٧م

بديسى يرائيوث دوم تفار درميان ش خاصى تعلى جكريمى اورد بوارك ساته بير لك تصالحه بى المايان اوركرسيان "أ نَيْ آپ اللي بين؟" تزكيد في سوال كيا-"آپ يرى مس وويبرين اس بيرير ايك خاتون أستنس ان كماته جوصاحب تقده حليك كيكاك تے ساتھ ایک لڑکا تھا۔ ادھیر عمر کی سوپر اور اچھی فیملی کی " ومنبيل بني ميرابينا فيج كيا عبا تا موكاء" انهول في خاتون لگ رہی تھیں۔الیاس صاحب اور خالد صاحب جواب دے كرسوال كرة الا\_" يتمهارى والده بين؟" اشاره بھی گھر چلے گئے جاتے جاتے تاکید کر گئے کہ" اگر شانه بتيم كي جانب تفايه خدانخواسته طبیعت ذرای بھی بگڑے تو فورا کال کردینا۔" " مبیس به میری ملیجی ہے میرے چھوٹے بھائی کی "ارسات پاوگ فکرندگریں دیجمنامیں کیے چھوپو کو بچی-" تزکیه کے جواب دینے سے پہلے شانہ بیلم بولیں فث فاك كروول كى اصل دواتو چويو كوابھى تك ملى بى ان کے کیچے میں ستائش تھی۔ نہیں۔" تزکیاراتے ہوئے بولی تو دونوں بنس دیتے۔ " ماشاءالله الله سلامت رکھے۔ بہت خدمت گزاراور دونوں کے جانے کے بعداس نے خیلف کا جائزہ باری بی ہے " انہوں نے تعریفی نظروں سے ترکیہ کو لیا۔ ضرورت کی چیزیں موجود تھیں ساتھ ہی ناریل کے تیل ويكھتے ہوئے كہار "بال الحديثد.... الله ياك نعيب الجمع كرے کی شیشی بھی رکھی تھی۔ووسرے بیڈیر لیٹی خاتون نیند میں تعين بھی بھی آ تھے کھول کر دیکھ لیٹیں پھرآ تکھیں بند آشن - شبانہ بیلم نے کہاای دفت ان خانون کا بیٹا آ گیا اور تزکید شبانہ بیلم کے بیڈے پاس آ گی اور پردہ برابر رليتيل \_ تزكيه نے بھی بات كرنامناسب نہيں سمجھا۔ " پھو ہو آپ کے بال کتے روکھے ہو گئے ہیں آئیں کرے اپنا پورٹن سپر ت کرلیا تھا۔ سازادن وہ پھو یو کے میں آپ کوٹیل نگادوں۔" تزکیہ نے شانہ بیکم کے لیے مگر ساتھ رہی ان سے مزے مزے کی یا تیں کرتی رہی۔ کھانا رو محصاور برونق الجھے بالوں کی طرف و میصنے ہوئے کہا اوردواوقت پردی رای شانه جیکم کی درے لیے سوجھی اوران كو يحكيه كاسهاراو ب كرتمور اسااه نجا كركے بيشا بااور كئي شام تك اس طرح مصروف ربى شام كونا ظمه بيكم كو آ ہستہ آہتدان کے سریس تیل کی ماکش کرنے ملی زم لے کرالیاں صاحب اور خالد صاحب بھی آ گئے تھے۔ وملائم ہاتھوں سے تیل جذب کردہی تھیں۔ شاینہ بیکم کو ناظمه بيكمآ تمين توغاتون يصملام دعاكى اورتفوزي بهت سكون محسوس مورما تعاان كي آئسيس بند موني لليس كتنا بات چیت کی تو پیته چلا کهوه خاتوین سلمی بیکم جن کا کوئی اجها لك رباتهاالي مالش تو بهي بهي كسي تنبيس كي اوركرتا قري رشتے دارنه تفاوه بيوه خاتون تھي شو ہرا يتھے خاصے بھی کون ایک بہوتھی وہ بھی نک چڑی بدتمیز اور زیان دراز یسے دالے تھے اور پھران کا بیٹا ابریز بھی کسی غیرمکلی ممپنی اوركوئي تفانبيس يحرزز كيدنے شانه بيكم كامندو طوايا بالوں منس الجهى اورمعقول جاب كرتا تقا\_مغرب بهو چكى تكى ايريز ك چنيايناني صاف تقرى موكرشانه بيكم خود كوفريش تحسوس کو جانے کی فکر بھی تھی والدہ کود مکھنے کے لیے کوئی خاتون كردبي تهين -سامنے بير پرليني خاتون سوتے جا محت نهمين تب ناظمه في اس كوسلى دى ـ خاموتی سے دیکھر ہی تھیں ان کے ساتھ آنے والالڑ کا شاید "بيثاً فكرمت كرويس بهول نال\_ بين تمهاري والعده كو دوائمی وغیرہ لینے گیا ہوا تھا۔ تزکیہ نے دیکھا تو وہ ہولے

بھی دیکھلول گی۔ویسے بھی بجصدات کونیندنہیں آتی۔" "فكرية ني بهتمهاني موكية يك" ابريزن

"السلام عليم" تزكيد فحسب عادت سلام كرديا-تشكرانه ليحيش كهار "وعليكم السلام بيني" أنهول في تحيف ليج بين "الدينيس بيناالي كوني بات تبين بها كرام كمي ك حجاب المسالية 210 المستوهبر١٠١٠م

کام آ جا سی توبید ہماری خوش تصیبی ہوتی ہے کہ اللہ یا ووسلني بهنآب سے ال شاء اللہ ہم رابطے میں رہیں کی میرے بھائی بھاوج اوراس کی بچیاں بہت اچھی ہیں الله ياك ان كواجروے وہ لوگ بھى آب سے رابطے ميں

رہیں گے۔ "سلمی بیکم سر ہلا کردہ کئیں۔ "کچوپو سلمی آئی بیچاری گنتی دکھی اور اکیلی ہیں تان ....؟ ایک بینا ہوہ بھی ظاہر ہاہے کام میں بری رہتا ہوگانو کروں کے ساتھ بھلا کیایا تیں کرتی ہول کی مجھے بہت رس آیا ہے ان پر۔" سلمی بیٹم کے جانے کے بعد لزكيدنے دك جرب ليج من شاند بيكم كو خاطب كرك

" الله بنى بدونيا ہے بهال برقم كے لوگ بيل كبيل بیسہ ہے تو سکون نہیں کہیں سکون ہے نا تو بیسٹہیں غربت اورافلاس سے تنگ کرلوگ خود کشی کرنے برمجبور موجاتے ہیں۔ کہیں بے تحاشہ دولت ہے مگر بے اولا و ہوتے ہیں اور کہیں ..... وہ ایک کھے کے کیے رکیس اور شنڈی سالس بھری تزکیہ نے بغور ان کے دھوال دھوال جرے کی جانب سواليه نگاه اخماني " كهيل پيسب پچھ ہے ليكن ..... وہ سکھیٹیں محبت اور اپنائنیت نہیں اولا و کے دلول میں مال بإب كى محبت نبيس-"أن كالبجد حد درجه أو تا موا تقار تزكيه چونکی نویده اور فاران بھی تو الی اولا دیس شامل مصاور چند دنوں میں تزکیہ نے اعمازہ لگالیا تھا کہ پھویو کی بہوکتنی بح اور بد تميز ہے۔

"ارے واہ چھوپو ویکھیں تو کتنے مزے کاملیج آیا ہے۔" تزکیہ نے پھویو کواداس دیکھ کرفورا ان کی توجہ منانے کی کوشش کی۔شانہ بیکماس بیاری اڑی کود سمھے لی جو چند دنوں میں سطرح سے چمرہ پڑھنا سکھ چکی تھی اور اندرونی کیفیت کو بچھنے لی تھی۔ دوسرے دن شانہ بیکم کو وسوارج كرديا كيا\_واكترف دواؤل كساته ساته ببت سارى بدايات اوراحتياط بھى بتائى تقى\_

"أياليك بات كهول " ناظمه بيكم في سامان سمينة وري شانديكم كالمرف دي كركباس

نے ہم سے لیک کا کام لیا ہے۔" "اوے پھوبو اب اجازت دیں کل پھرا جاؤں گی صح آپ کونگ کرنے کے لیے "تزکیدسر پر جادراوڑھ کر والیسی کی تیاری کرکے شانہ بیٹم کے باس آ کرشرارت

داوكة نى مجمليس ك\_ان شاءالله ملى بيكم كواين جانب متوجه باكرنز كيدن ان كوبهى مخاطب كيا-ان شاء

لمى بيكم اليمي منسار خالون تعين إن كوتز كيدا تهيي كلى تقى مصوم منساراور برخلوص لزى تقى سلمي بيكم كي طبيعت میں ووون میں بہتری آج کئی ہی۔ان کی شانہ بیکم اور ناظمیہ يكم ي كافي بالنس موسي ان كويددونول خواتين الجيم لكي تحين ملمى بيكم نے اپناموبائل تبردے كردونوں كانمبرلے

تزكيدون مين أني توشانه بيكم كساته ساته سلمي بيكم كي مجمى جيوت موت كام كرديق ان كابعي خيال رهتي اوربدل مسلمي يتما ع فعرول دعا تين وينتس سلني بيكم في اين بار عيل بتلياتها كدان كي لوميري مولى تقى جس کی وجہ سے اپنے خاندان سے بالکل تعلق ختم ہوچکا تھا۔ کچھسال پہلے ان کے شوہر کی وفات ہوگئ تھی ان کی رہائش بوش اربا میں تھی سلمی بیٹیم کی دیکھ بھالی کے لیے ایک کل وقتی ملازمه بھی رکھی ہوئی تھی وہ جا ہتی تھی کہ ابریز شادى كركي هركي بيلم كي طبيعت تحيك بوني تو ان كود سيارج كرديا كيا\_ان كوشبان بيكم كي فيملى الجهي للي تكلي جورشتوں کی قدر کرنا جانتے تھے جس کا انہوں نے برملا اظهارتمى كردياتفا

و منہیں میں نے آپ کے یہاں محبت ِ خلوص اور رشتوں میں سچائی دیکھی ہے میں تو ساری زندگی رشتوں كے ليے ترسى ربى مول "سلمى بيكم كى آ واز رعم كى \_ تركيه في جلدى سے بوتل سے يانى تكال كركلاس ميس دالا اوران کو پلایا۔ شاند بیکم نے ان کی جانب و کھ کر تھرے

211 ...... 211

"آيا سين په کهدای کی کراکآب يهال سے کھ ون کے لیے عارے کھر میں چلیں خالد بھائی سے اجازت لے لیل ویسے بھی دہ آپ کا اپنا کھرے اور آپ کے بھائی اور بچیوں کو بھی بہت اچھا گلےگا۔" ناظمہ کی بات برشاندنے جرت سے البیں ویکھا۔ "ناظمه .... مجمع تمهارے ساتھ جانے میں ولی خوشی

ہوگی مرتم لوگ پہلے بی میرے لیے اتنا کھ كر يكے ہو" شانه بيلم في الحالة موع كها "آيا.....كيني باتيس كردي بين آپ ١٠٠٠٠ جمين تو

بہت خوشی ہوگی میراتو ہمیشہ ہے بہت دل کتا تھا کہ آپ مير عماتهدي " ناظم بيكم كالبجية زرده بوكيا\_ " شبانه ..... په تصدل کے لیے چکی جاؤ' خالدصاحب " جو تقور ی در بہلے ای روم س داخل ہوئے تصور میان ش

"ميس روز آجاول گاتهماري خيريت ليتا رمون گا\_" ناظمه بیکم نے کفر کال کرے تزکیداور تفتدیس کو بتایا کہ چوہ کو لے کرآ رہی ہیں پھو ہے کے لیے سر الگادو-تركيب في بمآمد ع يحت الهوايا اور تقديس كي مدد ا اے اسے اسے مرے میں تھا کر کدا ڈال دیا۔ تی جادر

تكال كراس ير بجها دى \_ يى برخلاف چرصايا \_ نيا توليد تكال كرايكاديا \_ يجيونا سمااستول تخت كيساته ركا كردكاديا تا كه چھولو كى دوا مي اور دوسرا سامان ومال ير د كھويں۔ ڈاکٹر کی مدایت کے مطابق پھویو کے لیے چکن سوپ بورج تیار کردیا۔دونوں کو پھو پو کے آنے کی خوشی ہور ہی تھی كَيْلِي بار يهويو آربي تُصِيل-اب أيك خوش كوار تعلق قائم موچكا تفار پهرشانه بيكم كويلي كرناظم اورخالد صاحب آ گئے۔ان کی آ تھے بنم ہوگئی تھیں اس گھر میں جب بھی

آتيں ول ميں بغض ركھ كرى آئى تھي مرداوں كى رحيشيں ہو چکی تھی۔ شانہ بیکم کے آیے ہے کھر میں غیر معمولی خوش كوارچيل بيل مون ليكي ي

سیرت بھی چکر لگالیتی۔ خالد صاحب بھی روزانہ آجاتے۔الہاس صاحب زبروی ان کو کھانے ہر روک Poly 900 91 ...... 212

"ارے ناظمہ .... بھلا مہیں اجازت لینے کی کیا ضرورت ب؟ تم ..... تم نے تو مجھ خرید لیا ہے۔ مجھے معاف کردینا ناظمہ میں نے ساری عرتم سے اور تہاری بچیوں کے ساتھ سردمبری برتی ، بھی بھی خلوص اور محیت بھری آیک نگاہ بھی نہ ڈالی اینے رشتہ اور برے بن کا کہیں بھی بھی بھی جوت بیں دیا ہمیشہ طنز کا نشانيدى بنايا \_ بھى بھى تم لوكوں سے جمدردى كے دو بول نه کے مر ..... مر ان چند دنوں میں تم نے اور تہاری بچیوں نے جس طرح میرا خیال رکھا میری ضرورتوں کو کے بڑاسمجھا اور پورا کیا'اپی نینڈ چین قرمان کرکے مجھے جس طرح سنجالاً اس وقت جب كه مين مجبور بي اور لاچار می اس وقت تم لوگول نے میراساتھ دیا۔ ندمیرے ف موے کو یاد کیا شہری سرومبری کو جواز بنا کر جھے سے كناره كشي اختيار كى .....ميرى اولاو سے زيادہ ميراخيال ركما .... ول كرتا ب تبهار بسامن باتحد جور كرمعاني

ارے ارے آیا.... خدا کے لیے الی باتیں نہ كرين ..... جي شرمنده نه كرين جو دوكيا ہے مو دركيا ہے اس کا ذکر کرے یا معافی مانگ کرجمیں شرمندہ ندکریں۔ اگرآپ نے پچھکھا بھی تو بھائی کی محبت میں کہا اگرآ ہے ک عِكْمِينِ مِونَى تُو .... شايدين بھى ايياسوچتى ـ"

و منہیں ناظمہ.... میں نے حقیقت میں زیادتی ک ..... اب تو الله باک سے دعا ہے الله باک تمہاری بچیوں کو کمی زندگی عطا کرے ان کے نصیب بلند کرے تههاری بیٹیال تو قابل فخر ہیں میرے کیوں پر ہردم ہی دعا رہتی ہے۔اللہ یاک سب کو خیرے اپنے اپنے کھر کا كردين اورشاداً بادرين(آين)"

ودلس آیا....وعائی جی جاین اور پھیس "ناظمہ بيم جذب سے بوليس پھرسرير ہاتھ ماركر بوليس۔ "ارے دیکھیں جو بات کہنی تھی وہ تو درمیان میں رہ

" ہاں ہاں بولو۔"شانہ بیکمنے کہا۔

دابعه سعيد حلتان

بہت بہلے سے ان قدمول کی آہٹ جان لیتے ہیں مجھے اے زندگی ہم دور سے پہوان کیتے ہیں السلام عليكم! قارئين في إل! مجصد العدسعيد كمت بير. تک نیم رانی ہے۔ کھروالے ای نام سے پکارتے ہیں۔ ماشا ء الله سے آٹھ مینیں تین بھائی ہیں۔ تین بہنوں کی شادی موچی ہے۔ پارچوتے نمبر پر جھے بڑی جن فوزیہے۔ بدولت کائمبر یا تجوال ہے۔ دونوں بہنوں نے وین وٹیادی فلیم کمبائن حاصل کی ہے۔ مجھے سفیداور کیمن کاربہت پیزو ہے۔ کھانے میں چکن ملاؤ پیند ہے۔ شاعری بہت پیند ہے۔خود لکھنے کی کوشش بھی کرتی ہوں۔ شاعروں میں وسی شاہ اور نازید کنول کی شاعری اچھی لکتی ہے۔ رائٹرز میں نازید ملااء اقراء عفت بحربهت زبردست لتي بين ويساتو سجي خوب لکھتے ہیں۔اللہ پاک ان سب کو مزید ہمت اور ترقی و ہے تھیل میں کرکٹ کھیلنا اچھا لگتا ہے۔ تیڈیل فخصیت امارے بیارے نی کریم علی ہے بڑھ کر ہوئی نیس سکی۔ الله ياك بمس آب الله كادى في تعليمات يرمل كرنے كى توقيق عطافرمائ \_ زياده دوتين نبيس بنائى صرف ايك بى دوست ب شاكست كايس نصرف يرهنا يندب بلك ان كوجع كرما بهى ميراشوق ب تحفيدين بهي كتاب دينا اور لينا پيند كرتي مول عادت كي خودكوبهت احيمي جھتي مول م محمر واليانبين بجحت ان كى نظرين جھكڑالو بيں كھانابہت لذیز پکاتی موں۔ ذرا ذرای بات پر خفا ہونا میری فطرت ہے۔ حاضر جواب بھی ہوں۔ لوگ میری اس عادت سے بہت چڑتے ہیں۔ناول انتہائی شوق سے پر محتی ہوں۔جار عدد بھانجے اور بھانجیاں ہیں۔سب سے بہت محبت کرلی موں۔ماں باپ کوبے پناہ جا ہتی موں۔اب اجازت دیں۔ اتنابرداشت كياآپ كي نوازش ب الله حافظ

بيكم كي طرف بزهايا\_

ں رہے برعید "اوہ ...." ناظمہ بیگم نے جلدی سے کال ریسیو کی۔ "اِلسلام ملیکم! جی .....الحمد لللہ .....آپ کیسی ہیں..... لیت۔دریتک بیٹے کر باتیں کرتے۔تقدیس ادر تزکیہ شانہ بیٹے کے آئے بیٹے کی رہیں۔کھانے کا دوا کا صفائی کا خیال رکھتیں ان کے بیر دباتیں سرمیں تیل لگا کر ماش کرتیں۔شیابہ بیٹی کی آئیسی نم ہوجا تیں۔ کتنی محبت سمیٹ رہی تھی وہ یہاں آ کرسکون اوراظمینان کا احساس ہوتا۔شانہ بیٹیم تقریبا ہفتہ بھرر ہیں خوب رونی کی رہی۔ الیاس صاحب کو بھی بہت اچھا لگ تھا بڑی بہن تھیں دل الیاس صاحب کو بھی بہت اچھا لگ تھا بڑی بہن تھیں دل صاف ہو تھے تھے کہی اچھی بات تھی۔شانہ بیٹیم نے صاف ہو تھے تھے کہی اچھی بات تھی۔شانہ بیٹیم نے مائی دوائن پھیلا کر مائیں دوائن پھیلا کر مائیں دوائی ہے۔

تزکیہ آور تقذیس کے پیپرزیمی ہونے والے تھے۔
پھو پو کے جانے کے بعدودنوں نے برخصائی پردھیان دینا
شروع کیا۔ پڑھنے میں ویسے بھی آچی تیس نمایاں کامیابی
حاصل کرتیں پھر بھی آگیزامز کے زمانے میں دونوں کو کسی
چیز کا ہوتی ندرہتا کھانے پینے تک کاخیال ندرہتا۔ ناظمہ
بیم بھی ان کے کھائے پینے کا خیال رکھتیں۔ ان کی
ضرورتوں کاخیال رکھتیں اوردونوں بس پڑھائی میں ہی گئی
مشرورتوں کاخیال رکھتیں اوردونوں بس پڑھائی میں ہی گئی
رہتیں۔ آخر اللہ اللہ کر کے امتحان ختم ہوئے تو ان دونوں
کے ساتھ ساتھ الیاس احمد اور تاظمہ بیگم نے بھی سکھ کا
ساتھ ساتھ الیاس احمد اور تاظمہ بیگم نے بھی سکھ کا

اس دوزموسم بہت خوش گورتھا۔ آج الیاس صاحب کی جھٹی تھی۔ جھٹی جھٹی ہوئے سے ہی آسان پر بادل چھائے ہوئے سے سے بھی اس نے موسم کو سر پر حسین سے سے شخدی ہواؤں اور بلکی بارش نے موسم کو سر پر حسین بنادیا تھا۔ ناظمہ بیٹم نے الیاس صاحب کی فرمائش پر پکوڑے تیار کیے تھے۔ ساتھ ہی تزکیہ جونت نی ڈشر ٹرائی کرتی رہتی تھی اس نے پچوریاں اور چھٹنی بنائی تھی۔ برآ مدے میں بیٹھے سب لوگ موسم کے ساتھ ساتھ جائے اور ساون کے پکوان سے لطف اندوز ہور ہے تھے کہنا ظمہ بیٹم کافون بجنے لگا۔ تزکیہ نے دیکھا اسکرین پر سلمی آئی کا بمبرتھا۔

. المال سلمي آني كى كال بين تزكيد فررك مرانى سي دو باره المرين كوغور سي و يكسا ادرسيل ماظم

حجاب .... 213 .... ومبر۲۰۱۲م

کائی شریر تھا۔ سرت آ جاتی تو تزکید کی کھن ہے چھٹی ہوجاتی۔ ارے امال ..... اتنی امیر خاتون کیوں آ رہی ہیں بھئی....؟"ميرت نے ساتو شاكى ليج ميں پوچھا۔ "أ ياللمني أنى بهت الحيى بين وصف ليح بين بات كرنے والى اورسويرى خاتون انغا پييد بي مر ليج ميں الكساري اور عاجزي ہے تم بھي ملو كي نان تو اچھا گھے گا۔" تزكيدنے كہا توسيرت حيب ہوكئ۔ شام كوسلى بيكم اينے ڈرائیور کے ساتھا تیں۔ ناظمہ بیگم نے سیرت کا تعارف کروایا۔ تقدیس اور تزكيه كوده اسپتال ميں ديمير چکي تھي۔ تقتريس تو ايک پار ہي آئی تھی۔ جب کرز کے نے تو کافی دفت اسپتال میں گزارا تفابلك ملى يتم يح بحي بهت سے چھوٹی موٹے كام كرويتى ان كالجمي خيال رهتي من من ظهر بيكم ان كول كروراتك ردم مين آكتين محفوثا ساتمرصاف تفراسا فيرائنك ردم جس کے کونے کونے ش شوت ال رہاتھا کہ پیکھر مکینوں كا كھر ہے۔ عام سے مغر بل كے دوصوفوں كے سيث بڑے تھے۔ درمیان میں شفتے کی میزاور دیواروں برهیلف

ب تقے طیلف پر ہاتھ کے بنے ہوئے خوب صورت شو بيزرك يصف فق جب كديمزير بهي وازاور تشويكس بيندميد تھا۔دبوارول پر لکی پینٹنگز بھی بچیوں نے ہی بنائی تھی۔

"ماشاءاللدناظمه بهن .....آپ كادرائنك روم بهت خوب صورت طریقے سے بجایا گیا ہے بچ پوچیس تو مجھے بہت اچھالگا ہے بہاں ایک ایک چیز بیندمیڈ ہے۔"ملی بم نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کھے دل سے تعریف

"جی شکریه ..... به سب میری بچیوں کا سلقہ ہے۔ خاص طور پرتز کیدتو کھے نہ کھے کرتی ہی رہتی ہے۔ آج کل کھانا پکانا سیکھر ہی ہے۔' ناظمہ بیکم نے مسکراتے ہوئے

البان بحصاسبتال من اندازه موگيا تفاكرآپ ووسرےون انفاق سے سرت بھی آگئے۔اس کابٹا جھی کھے کم سکھڑنہیں مول گی۔ بٹی اچھی ....فرمان بردار

"أيا مجنى الحمدالله بالكل تحليك بين.....؟ بي.... الجها..... فغرور ضرور ..... مين ايثريس سينذ كرواتي هول-" جتنی در ناظمہ نے بات کی اتنی در الیاس صاحب کے ساتھ ساتھ تزکیہ اور تقذیس بھی ان کوغورے دیکھتے رہے آخرى جملے يرسب نے جرائل سے البيس ديكھا۔ "جي جي .....ان شاءالله ضرور .....الله حافظ "ناظمه

بيم فبات فتم كركم وبأل أف كيار "كيابواامال ....؟" تزكيد فيسب س يهليسوال

"ارے بھی وہ سلمی بیکم تھیں بہت اچھی ہیں بے چاری اتناپیسے مرینام کوغرور تبیں ہے کل شام کو ہمارے يهالآنے كاكمروى تي يم لوگ ذراجائے كے ساتھ ي ابتمام كرلينا-" ناظمه بيكم في ان كي تعريف كرت ہوئے کہا۔ الیاس صاحب نے سوالیہ نظریں ہوی ہر

"دراصل بے جاری تنائی کا شکار ہے۔ خاعدان سے کی ہوئی ہے اسپتال میں اچھی دویتی ہوئی تھی ان سے تب ى ببركي كركما تعاكم إلى الماري كم ضروراً ميل من ال بعول بھی گئ تھی مگرانہوں نے یادرکھا۔ اناظمہ بیکم نے تفصیلاً کہاتوالیاس صاحب سربلا کردہ گئے۔

''چلوآ یا....کل تم کوئی نئ ڈش تیار کرلینا۔ ویسے بھی آج كل تم تجرباتي وشر تياركرتي مو" تقديس في شرارتي ليح من كها-

"اجیما ..... کیامیں تجرباتی کھانے کھلار ہی ہوں برتمیز الركى-"تزكيه في غصب تقديس كوهور كركها-

''ویسے بھتی میہ بات تو ماننے والی ہے کہ سارے تجربے خوش گواراور خوش ذا نقه ہی ہیں اب تک ۔"الیاس صاحب نے درمیان میں مداخلت کرتے ہوئے کہا تو تزكيدنے اترا كرمندينايار

"اونہه.....و مکھ لیا نال تم نے چوری بلی-" تقدیس بتایا۔ متکرادی.

حجاب ۱۹۰۳ می ۱۹۰ می ۱۹۰۳ می ۲۰۱۳ می

''ہاں.....'' ناظمہ بیکم نے اثبات میں سر ہلایا اور ساتھ بی سلمی بیٹم کے آنے کامقصد بھی بیان کیا۔ " إنس ....! مج امال .....؟" سيرت في حيرت اور غیریقینی کی ملی جلی کیفیت کا ظہار کرتے ہوئے پھرتقدیق

"مال سيرت ..... أنبيس مارى تزكيه بهت پندآنى ہے۔" ناظمہ بیکم نے دوبارہ کہا تو تفتریس جومنہ پھاڑے دونوں کی باتیں س رہی تھی خوش سے چلا کرنجرہ لگایا۔ "يابو ..... "اورسيدهي کچن کی طرف بھا کی جہال تزکيه جائے کے برتن وحو کر خیلف میں رکھ رہی تھی۔ تقدیس نے جا کرو کیدکو چھے سے پھڑ کر تھما ڈالا۔

"أرى ارى .... تقديس ياكل موتى مو كيا....؟ بركيابدتميزي بابھي بير باتھ سے كي كر كرنوث جاتات " تزكيه في بصخيطا كراس يتحصد معليلا

ارے میری پیاری آیا.... بین جوگذ نیوزی کرآ رہی ہوں تم بھی سنوگی تو نا حے لکو گی۔" تقدیس نے اس کے ہاتھ ہے کب لے كردوبارہ سنك ميں ركھ كرمعتى فيزانداز يس كبا\_

(ان شاءالله یاتی آئنده شارے میں)



سلیقه شعار اور زم مزاح والی موتواس کی ماب کی فطرت اور تربیت کا اندازہ ہوجاتا ہے۔ بیٹی کا حیال چلن بات چیت رہن میں اوراس کے عمل سے بی اس کی تربیت کا پیدلگ جاتا ہے اور میں نے اسپتال میں تزکید کواورا پ کود مکھ کرئی اندازه لگالیاتها که پائے ای بچیوں کی تربیت س سے پر کی ہے۔اورا ج بہال آ کرمیرےاشدازے کو یقین میں بدل دیا اور ..... اور .... میں جاہتی ہوں کہ تزکیہ کو اینے اكلوتے بينے كى دہن بناكر بميشه بميشه كے ليے لےجاؤل جس طرح وہ یہاں پر ہے ویسے ہی میرے کھر کو بھی اسے سليق محبت اور بيار سے سجائے سنوار عادر مير سے كمركى ادای کو دور کردے اور میں ای مقصدے آج آ ب کے ياس آني بول-"

"جى .... جى كى كمدرى بى آب .... ناظر بیلم نے جرت اور غیر بھینی سے ملمی بیلم کی جانب ويكها ابريز كوناظمه بيكم في ويكها تعارخوب صورت بهند م اورامير توجوان تقا-

"ناظمہ بہن .... آپ اچھی طرح سے سوچ سمجھ لیں.... بھائی صاحب سے شیانہ آیا ہے مشورہ کرلیں ابریز کوآپ نے دیکھا ہوا ہے۔ میں آپ کے سامنے موں آ با ارمطمئن موجا میں تو ہمارے تعیرا سی اچھی طرح تسلی کرے فیصلہ کریں۔بس اتنا یقین رھیں کہ میں تز کیہکوانی بٹی بٹا کر رکھوں گی۔میرے گھر میں اس کی حیثیت شنراد پول جیسی ہوگی۔"

" جی..... جی سلمی بہن میں آپ کو ہتادوں گی سب سے مشورہ کرنے کے بعد" ناظمہ بیکم نے کہا تی ہی نزكيه جائے اور ديكر لوازمات كى ٹرے سنجا كے آ حمى۔ سيرت اور تفذيس بهي آ محمين اور باتنس كرنے لگيس - يجھ در بعد سلمی بیگم نے اجازت جانی سلمی بیگم چلی گئیں۔ تزکیر رے میں بچاہواسامان رکھ کراٹھا کر کچن میں آگئی۔ سیرت اور نقدلیں وہیں ناظمہ بیکم کے پاس تھیں۔ "امال واقعی .....ملمی آئی تو بہت ڈیسنٹ اور سوبر

حداب ..... 215





بمرے کاسرال گیا ہے۔"ستبل لا پروائی سے بولی۔ "كون سے بكرے كا سر-" فيميده اور عاصمه نے چونگ کراسے ویکھا۔

"وبى بكرے كا سر جوكل سأتھ والے مبريان الكل کے گھرسے نہایت بھیا تک انداز میں چوری ہوا تھا ہے جاره بكراً، احجما بحلاقها خوش وخرم ليكن آج كل لوك كبال کی کوخوش دیکھ سکتے ہیں کل شام کومبریان انگل نے بکرے کو جارہ ڈالا تھا خود اینے ہاتھوں سے پھراس کی پیٹ تھیتھیائی مشکل ہے کوئی دو کھنٹے گزرے ہوں گے کہ زندہ سلامت برے کا کوئی سر کاٹ کر لے گیا افف دہشت گردی کی بھی حدوثی ہے اتناظم ایک بے زبان پڑ سرى كھانا بى تھى تو بازار كل جاتى ہے تال "سىل

ئے ہتایا۔ " المارے ساتھ مہریان انگل کون سے ہیں جن کا کوئی بكرا بھى ہے؟" فہيدہ نے عاصمه كو ديكھا اس نے كند صحاج كالرلاعلمي كااظهاركيا

" بمراجهی ہے نہیں بمراجعی تھا۔"سنبل نے سیج کی اورعاصمك نوث بك سي يير بهار كراس كاقلم تعام ليا\_ " المامماسودابولوكياكيالكصناب لايروااورالبراعماز فهميده ينغ سريبيث لياجبكه عاصمه بهونقول كي طرح ويكهي جارہی تھی۔

''شامی کہاب، تورمہ اور میرے خیال بیں منن پلاؤ تھیک رہے گا بھائی صاحب کومٹن پلاؤ زیادہ پہند ہے، الله بخشامال بي سے مردوسرے ہفتے پکوایا کرتے تھے۔ "ممايهلي مجهي كلهواليس تان چرامان بي كو بخشخ رمنا نال- "فهيده خاموش موئين توسنبل چر كريولى\_ " من قدر بدلحاظ عورت ہے تو اپن دادی کے لیے

ومسنولر كيول مين ماجده آيا بكے ساتھ ميلا ومين جا ر بی ہوں اور شام کوتمہارے تایا کی فیملی نے آتا ہے۔ "المال ميراكل ميث ہے ميں نے اس كى تيارى کرتی ہے۔" عاصمہ نے اسینے سامنے رکھی کتابوں کی طرف و کھ کرکھا۔

"اجها تويرهاني كرليستنبل ذرا لسك بناؤسودا سلف کی میں واپسی پر لیتی آؤں گی۔ " فہمیدہ نے ڈ انجسٹ کی ورق گردائی میں مصروف سنبل کو دیمیر کہا لیکن وہ اس قدر انہاک سے ڈانجسٹ کے صحفوں پر نظرین جمائے بیٹی تھی کہاں کمے وہاں کیابا تنس ہورہی یں وہ ممل بے خرتصیں۔ ورسنبل ..... فہیدہ نے غصے سے اس کوآ واز دی ال ال نے یک لخت ڈانجسٹ کوبٹد کیا اور عاصمہ کو کھورنے

"مم بكواس نبيس كر على تقى كيه مما آع في بين ـ" وه وانت پیل کرعاصمه سے مخاطب موئی جواس کی در گت بر مسكرائ جاربي تحى\_

'' کیا ہواہے؟''وہ اب فہمیدہ کی طرف متوجھیں۔ "بیتو کام ہیں اس لڑی کے بیتو سرے سے بے خر ے۔"فہمیرہ نے عاصمہ کودیکھا۔ ''کس کا سرا؟'' وہ غائب دماغی سے یو چھنے لکی تو

عاصمه كوايني المحى روكنا محال لكا\_ "تمهاراس ميرانهين" فهيده اب عاجز آچي تھیں یک دم بی غصیص آ گئیں۔ "سوداسلف كى است بنانى بيشام كوتمهار يتاياكى

فیملی آر بی ہے۔ "فہیدہ نے اس کی طرف دیکھا۔

" ہاں تو بیکون سااتنامشکل کام ہے میں مجھد ہی تھی 6.....

P-17

# Devided Frem Palsodsycom

دونوں کود مکھا سبل تو چہرے پر باسیت طاری کے لاحلق لبيقى محل عاصمه في اثبات مين مربلايا-"الله بخشامال في كماكرتي تحييل كه جاولول سيدستر خوان کی رونق بردھتی ہے۔ "فہمیدہ اٹھتے ہوئے بولس "الله تو بخش وے كا اگرآب بھى بخش دولو ....." منبل تواب المال في كى دى كئى مثالول سے اس فقدر عاجز آ چکی کداب اکثر اوقات صبر کادائن چھوڑ کر بدیمیزی پر اترآنى اورفهميده كى ۋائت كن كراى خاموش مولى تقى\_ "امال منن بلاؤ يكاتورب بين نال "عاصمهنے

" وجمهيس كتني بارمع كيا بي يحيني كي طرح مماند كهاكر ای کہا کر۔ امال کہا کر جیسے عاصمہ کہتی ہے کیسی مضاس ہان لفظوں میں کیساایتا پن ہے کددل باغ باغ موجاتا ہے۔ وہ کھا کہنے ای لی کی کہ جمیدہ نے اس کولوک دیا۔ "دليكن سويين والى بات بيه كرميمنا آپ كومما كيول كہتا ہے جبكمآ ب كى اولادين تو ہم دو ہى ہيں۔" دوسرے بل سبات کربولی۔

" سدہوتی ہے بے شری اور بدلحاظی کی مال سے بات كى تىزىمىن رى كىيا-"اب دەغھىيى تى تىلىمىس "الله بخشة امال في كها كرتي تقى كنوارى عورت كوزيان

اليے بول رہی ہے۔ "افف غضب خدا كا مما آب نے تو حد مى كردى ....عورت ....!" معتمل كالوسر بي چكرا كيا\_ "المال واقعی برتو آب نے زیادتی کی ہے سبل کو ورت کہدکر۔ عاصمہ نے ملی کے چیرے پرافسوں کو انتنائي والشح ويكحا تفاجواب كاغذقكم ركدكر ملكه دكهيا كاردب

" المائة الوكول كالمقل كما كهاس ترفي المال كالم توپيدائ ورت مولى ي "امال مدكرتي بين آب بھي لاك بيدا موت بي

عورت کیے ہوجاتی ہے بھلا "اب کے عاصمہ نے بھی الناكى بإست كوما تئذ كبيا تقابه

"الله بخشامال في كهاكرتي تفين....."

''لڑکی جب پیدا ہوتی ہے تو وہ عورت ہی ہوتی ہے۔" سنبل نے چر کرفہمیدہ کی بات کائی تھی جس پر عورت يربحث كرتى عاصمدني بشكل ابنا قبقهددوك كر اسے چیپ رہنے کا کہا کیونکہ فہمیدہ کی خونخوار نظراس پر جم

"المال آپ سودالکھوا کیں۔"عاصمہ نے مزید بحث سے اجتناب برتے ہوئے موضوع بدل دیا۔

" کھوسامان تو باور چی خانے میں رکھا ہے میرے خیال میں صرف قیمہ گوشت اور چکن ہی لانے بڑیں درازی سے گریز کرنا جاہیے نجانے یہ کیما زمانہ آ گیا مے۔ "قبمیدورُسوچ انداز میں بولی۔

"اور منتھے میں زردہ تھا رے گا" قبر در نے ان

### یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

# ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

## یا کے سوس ائٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کش

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

تہماری کیے یہ بہترین موقع ہے ہیروئن منے کا گھس جا باور چی خانے میں کس لے کمر اور ساری ڈشیں بنا ڈال آخر بیڈا بجسٹ پڑھ پڑھ کررائٹرز کی ہیروئن کی تھوڑی می تو پھرٹی اپناؤ۔'' عاصمہنے کئن کے کام سے دامن بچا کر اس کو ہیروئن بننے کالا کی دیا اورخود کمابوں کی طرف متوجہ ہوگئی۔

O.....

اس نے جلدی جلدی بیاز کاٹ کررکھی اور بڑی ہی دیگری کو چو لیے پررکھ کراس میں آئل ڈال کراس میں کئی دیا ہوئی پیاز ڈال اور بھونے گئی اور ہوئی پیاز ڈال اور بھونے گئی اور ساتھ ساتھ سل پر بودینہ اور سبز مرج پینے گئی فرج سے مجیرے نکال کرر کھے اور بیاز کو مجھوں میں کاٹے گئی اب ٹماٹر اور بیاز بھون کئے سے تھے تو ان میں مصالحہ جات شال کردیے۔

. و دفتم سے کیا ہیروئن ہے ایک دفت میں اسنے کام اور ماستھ پرایک بھی بل ہیں سی ہیروئن یقینا کوئی جاد داؤ نہ کرتی ہوں گی۔' وہ چن میں کھڑی ناول کھولے پڑھر ہی کاور سین پڑھ کرخود بخو دہیروئن کی پھر تیوں کی قائل ہونے لگی میں پڑھ کرخود بخو دہیروئن کی پھر تیوں کی قائل ہونے لگی

" نقینا اس کے پکن میں دو تین بوے بوے آیس کرز ہول کے بھی تو بڑی می دیکھی ایک کر پرر کھ کر مطمئن دکھائی دے رہی ہے۔ "وہ تصور کی آئی سے اس کے پکن کانظارہ کرنے گئی۔

در چال سنبل اب تو بھی دکھادے دنیا کو کی چادوٹونے کے بغیر بھی تخصیں اتنی صلاحیت ہے کہ چار پانچ کھانے آ دھے دن میں پکالے۔''سنبل نے ڈائجسٹ کو بند کیا، خود کلای کی خود کومو ثیویٹ کیا اورٹو کری سے پیاز نکال کر

و کمبخت بیآ کھوں کا پانی۔ 'سنبل پچھلے نمیں منٹ منٹ منٹ میں اور کا میں مناز کا میں مولی جارہی تھی خدا خدا کر کے بالا خراس نے بیاز کا م

کیکن وہ مسلسل ان کوزی کیے جارہی تھی۔
"امال بیر سارا کھانا کب تک تیار کرنا ہے۔" عاصمہ
نے کمرے سے باہر جاتی فہمیدہ سے پوچھا۔
"شام تک۔" وہ دولفظ کہہ کر باہر نکل کی جبکہ ان کے ہاتھ یاؤں پھول گئے۔
ہاتھ یاؤں پھول گئے۔

ہ سے اور اس کے کام۔'' ''شام تک، اب دیکھ لے تو اپنی امال کے کام۔'' سنبل نے دوبارہ ڈائجسٹ اٹھایا۔

''میں و کیولول گی لیکن تو پہلے بیر بتا کہ بیر مہر بان انگل کون ہیں جن کے بحرے کی گردن کی نے کاٹ دی۔'' عاصمہ نے اس کے ہاتھ سے ڈائجسٹ چھین کرکڑی نظروں سے اسے دیکھ کر ہوچھا۔

''ڈوانجسٹ ویے نال۔'' سنبل منت بھرے کیج رپولی۔

" بہلے بتا کیا چکرہے۔" عاصمہنے معکلوک نظروں سے اسے دیکھا۔

''ایک تو جھے یہ بھونہیں آئی کہ لوگوں کے دماغ ہیں وہ باتنی کیسے جاتی ہیں۔جوسائے والے انسان نے بھی سوچی بیسے جاتی ہیں۔جوسائے والے انسان نے بھی سوچی بیسی ہوتیں۔''سنبل نک مزائی سے بولی۔ ''دیکھو میری عورت نمالڑ کی بہنا۔'' عاصمہ نے شریہ لیج میں سکراکراس کا موڈٹھیک کرناچا ہاجس پرسنبل نے جیرت سے اسے دیکھا۔

" الله بخشے امال بی کہا کرتی ہوں گی کہ پہلے ہی کی کو شک کا فتک کی نظر سے ندد یکھو کہ بعد میں چا پلوی کرئی پڑے۔" سنبل بھی مسکرائی۔

"اس ڈاس ڈاکھسٹ میں ناول ہے جس میں مہریان انگل کے بکرے کو کسی نے کھڑے کھڑے دنے کر کے اس کی گرون کے برے دنے کر کے اس کی کرون کے کرفرار ہوگیا اور مزے کی بات یہ کہ نیوز والوں نے اس کوفل کورتے دی ہے لیکن ابھی تک بکرے کو بے رحی سے لیکن ابھی تک بکرے کو بے رحی سے لیکن ابھی ہوا۔" سنبل نے بھتے ہوئے عاصمہ کو بکرے کی ساری کہانی سائی جس پر عاصمہ بھی بنستی چلی گئی۔

"اب ایسائن که مجھے پیرکی تیاری کرنی ہےاور

حجاب 218 سنومبر۱۲۰۰۰

مر پرے اوے رہا ہیں مرگی۔'' پھودیر بعدد ہیگی کے اندرے سکنے کا آوے رہا ہیں مرگی۔'' پھودیر بعدد ہیگی کے اندرے سکنے کی آ واز اور عجیب می بد بونے اس کے ہاتھ پاؤں پھلا دیے اون گلووز کے بغیر ڈھکن کوا تارنے لگی تو وہ اتنا گرم تھا کہ اس کی نرم د نازک پوروں کوجلا تا ہوا اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پرآ گرا اور کنٹی دیر تک اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پرآ گرا اور کنٹی دیر تک اس کے گرنے کی آ واز گرخی رہی۔

۔ ''کیا ہوا....؟'' عاصمہ ہانیتی ہوئی کئن میں داخل ہوئی اور پیاز ٹماٹر کے جلنے کی بواور سنبل کے ہاتھ پر نظر بڑی تو سرتھام لیا۔

'' '' کچھٹو ڈھنگ سے کرلیا کرد۔'' عصیلے انداز میں وہ سنبل کے ہاتھ کو شنڈے پانی میں رکھنے کے لیے آگے مع

درمیں نے سوچا میں بھی دو تین کام ایک ساتھ کر سمتی موں۔ " وہ اپنی سرخ ہوتی پوروں کو شنڈے پانی میں ڈبوتے ہوئے شرمندہ انداز میں عاصمہ کود کھے کر بولی۔ "ہاں۔ "ماصمہ نے ترش کہے میں کہا۔ ناں۔ "عاصمہ نے ترش کہے میں کہا۔

"دو تھنے ہو گئے ہیں یہاں تھنے ہوئے اور ابھی تک بس یمی کیا ہے۔" عاصمہ نے فرش پر پڑے دیکھیے کے وحکن کی طرف اشارہ کیا تھا۔

دونبیں .....نہیں ...... وہ یک دم اس کی طرف پلٹی اوراحتاج کرنے لگی۔

" بہیں نہیں بیاز بھی جلائے ٹماٹر بھی ضائع کیے۔" عاصماب کھلے عام طنز کررہی تھی۔

"ارےواہ .... بیدر صلیا بھی تو کا ٹاہے، چننی بن رہی ہے ماشاء اللہ ، عاصمہ کی نظر سل پر پڑی تو مزید گویا ہوئی۔

ال کے بھیلے اس کام پھرے کتا بڑے گا۔' عاصمہ نے اس کے بھیلے اب اور شرمندہ انداز کود کھی کرکہا۔ اس کے بھینچ لب اور شرمندہ انداز کود کھی کرکہا۔ ''اللہ بخشے امال بی کہا کرتی تھیں رزق کو ضائع کرنا اللہ کی ناشکری ہے۔' عاصمہ نے اس کود کھی کر فہمیدہ کے لے۔اب اگلام طلف الرکا تھاجن کو جہلے چھیل کر پھر کا شا تھا کیونکہ ہیروئن کے ہرکام میں ایک الو کھا پن چھلکا ہے ادر سنبل نے اپنے آپ کو ہیروئن ثابت کرنا تھا ٹماٹر کو چیلنا بھی ماؤنٹ ایور پیٹ کو سرکر نے کے مترادف ثابت ہوا،ٹماٹر چھلی کی طرح ہاتھوں سے پھیلتے جارہے شے بھٹکل سنبل نے ٹماٹر چھیل کران کوکاٹ کرا لگ پلیٹ میں ڈالا اور دیکھے کو چو لیے پر مرکہ کراس میں آئل ڈالا اور تھی کیونکہ ماشاء اللہ دیکھے کا سائز اتنا تھا کہ وہ چاروں مرف پھیل گیا سنبل پر اب ایک جھنجلا ہے تی طاری ہونے گئی تھی۔ کی دم ہی وہ اکنا گئی اس پر عاصمہ بھی پڑھائی میں مصروف تھی ورندہ ہا تیں آؤگی اس پر عاصمہ بھی پڑھائی میں مصروف تھی ورندہ ہا تیں اور کی رہتی۔ پڑھائی میں مصروف تھی ورندہ ہا تیں اور کی رہتی۔ پڑھائی میں مصروف تھی ورندہ ہا تیں اور کی رہتی۔ پڑھائی میں مصروف تھی ورندہ ہا تیں اور کی رہتی۔ ہے۔'' وہ بڑبڑائی اور گلائی مائل بیاز میں کئے ہوئے ٹماٹر ڈال دیے اور خود سل بچھا کر دھنیا اور پودینہ نکال کرچشی

''کم اذکم ساتھ ساتھ بیکام تو ہوسکتا ہے۔' اس نے
اپنی سوچ پر شکراکرکہا۔ پوریخ کے ہے دھوکرر کے دھنیا
کا ٹا اور سبز مرج دھوکر باریک کاٹ کی کہ چنے میں آسائی
ہوگی اب وہ احتیاط سے سنگ مرم کے ملائم سل ہے ہے
پودید دھنیا اور سبز مرج پینے گئی کچھ دیر میں وہ کیس پر
رکھ دیکھے کو مکمل طور پر فراموش کرچکی تھی اور احتیاط ہے
چننی پینے گئی۔

''اُمان جب گرینڈرموجود ہیں سہولت ہے توسل پر مصالحہ پینے کی کیا ضرورت ہے اور بیددھنیا، بودینہ کی چننی تو گرینڈر میں اتن اچھی بن جاتی ہے۔''منٹبل ہمیشہاس کے خلاف تھی کیکن فہمیدہ اس کے کسی اعتر اض کو خاطر میں نہلائی تھیں۔

المنومير ٢٠١٧ء

انداز میں کہا توسنیل نے سنگ مرمر کے سل ہے کواٹھا کر نے سل کابنداٹھا کرا ہے گھورا۔ اس کوخونخوارنظروں سے دیکھا۔ ''اب کہا کروں؟''سنبل نے اب مدرطلب نظروں نکال کرکھلائے گی'' عاصمہ نے میسترین کے ا

"اب کیا کرول؟" سنتل نے اب مدد طلب نظروں سے عاصمہ کودیکھا۔

ووتو دفع ہوجا یہاں سے تہدیں کس نے کہا تھا کہ یہاں آؤ۔"اب کے سنبل کے صبر کا پیانہ بھی چھلک پڑا۔ دوروئن کوئی آسان سے بیس انرقی ہیں اسی ونیا میں نستی ہیں ''

''اسی دنیا میں تہیں ۔۔۔۔۔اس دنیا میں۔'' عاصمہ نے ڈائجسٹ کی طرف اشارہ کرےاس کو کھا۔ ''ہاں ۔۔۔۔۔ تو ۔۔۔۔۔ کچھنہ کچھٹو سچائی ہوتی ہے تال تھی تو قلم کا جاوو بھی سرچڑھ کر پولٹا ہے تال۔''سنبل نے ذرا سام کلا کرکھا۔

''ہاں سچائی اتنی ہی ہوتی ہے جننی یہاں نظر آ رہی ہے۔'' عاصمہ نے کچن کی جھری چیزوں کی طرف اشارہ کیا۔

"تو جاتی ہے کہ میں اب تیرا سر محود دان "سنبل تھاہے کرڑی تھی۔ "او جاتی ہے کہ میں اب تیرا سر محود دان ہے۔ اس کا میں میں اور کا میں اور کا میں میں اور کا میں میں اور کا میں م

ے ماہ جرا تھا رہے ہوں۔
''ٹاگلول کا سوپ بنا کر پلائے گی تو کیا سرے مغز
تکال کر کھلائے گی۔' عاصمہ نے بہتے ہوئے پوچھا۔
''مغز ہے کہاں تیرے سربیں۔''سنبل نے دیپ کے دو پٹے ہے اپنے چہرے کو ڈھانیا تو باہر قدم بڑھاتی عاصمہ نے متبجب نظروں سے اسے دیکھا۔ ماصمہ نے متبجب نظروں سے اسے دیکھا۔

"" ماسمہ اس کے پاس آ کھڑی ہوئی اور دونوں کہنیاں درک ٹاپ پر ٹکا کر دونوں ہاتھوں کے پیالے میں چہرہ رکھ کراسے دیکھا۔ ""تیرے منہ میں خاک، میں کیوں بین کردل۔" "منبل نے نبیٹ کے دو پٹے کے اندرسے ہی اسے گھورا

''تومنہ کیوں ایسے ڈھانپ لیا ہے۔'' عاصمہ کھڑی ہوکراس سے پوچھنے کی تھی۔

"زبیده آپائے کہا تھا کہل پرایسے چننی پینے پینے اگر چھوڈ دوتواس میں پائی آجا تا ہے اور سل بٹامار نے سے آپ کی آ تھے میں اس کا چھینٹا پڑنے کا خدشہ ہوتا ہے اس لیے احتیاط خروری ہے۔ "مشبل ہے سے دھنیا، پورینہ اور ہز مریج کو چیتے ہوئے بولی۔

" زبیدہ آپا کون؟" گلاس میں پانی ڈالنے ہوئے عاصمہنے چرت سےاسے دیکھا۔

"وہی زبیدہ آپاجن کے ٹوشکے ساری دنیا میں مشہور ہیں۔"سنبل نے نبیٹ کے دویتے سے ڈھانے چہرے سے اس کی طرف دیکھ کرکھا تو عاصمہ نے سر پیٹ لیااور بنا کچھ کے کئے سے باہرنکل گئی۔

کی کے کہاں ہے باہر نکل گئی۔
''عاصمہ ۔۔۔۔۔ عاصمہ ۔۔۔۔'' ابھی وہ اپنے کمرے تک
ہی پنجی تھی کہ سنبل کی آ واز نے اس کے قدم روک دیے
اور کمرے میں جانے کے بجائے دہ واپس کچن کی طرف
معالی۔۔

"اب پتانہیں کیا کردیااس نے۔" بزیزاتی ہوئی وہ کی نہوں میں داخل ہوئی وہ کی نہیں دونوں ہاتھوں سے سرکو

بلاياتو فهميده فياس كاسرخ أتحكود كموكريو جعا-"كيا بواب" وه فكر مندانه ليج بل ال س " كونبيس امال بس چتى بناتے ہوئے سبزمرى نے " بجھے کھنظر ہی نہیں آرہاہے۔" وہ تھبرائی آواز میں وہشت گردی کردی اورآ تھے پر حملہ کردیا۔" معتبل نے آ کھودوے ہے صاف کرتے ہوئے کہاتھاعاصم بننے چلائی۔ "کیوں کیا ہوا ہے۔"اس کی بات س کر تو عاصمہ ی ''ویسے امال ذرا دھیان تو دیں سنبل نے تبن کام بھی تھبراہ شطاری ہونے لگی تھی۔ ایک ساتھ کے ہیں۔" نوٹس بنائی عاصمہ نے شریر کہے "امال كوبلاتى مول ـ" دو يولى ـ د منہیں نہیں مجھے یانی دو۔ "سنبل نے عاصمہ کا ہاتھ میں فہمیدہ سے کہا۔ "بال تو .....!" سنبل نے غضب تاک انداز ہے دویں مجھی تھی کہ بیددھنیا اور پودینہ سی سے کی گئے اسے دیکھاتھا۔ "توليد كرتو ، تولي في كي ميروئن بن كل ہے۔" عاصم ہیں تو میں نے دو پٹا ہٹا دیا تھا دو پٹا ہٹاتے ہی ہاتھ سے نے آ تھوریا کرکھا۔ چھوٹ کر میبل پر جا گرااور سبز مرج کا چھا کھیل کرسیدھا "ود، تنن كيفنه مين نه يي يا في تيد كلفنه مين بي سي -" میری آ تھے میں آیر اافف شدید جلن مور بی ہے۔"ملیل عاصمه نے بات ممل کی توسیل نے منے بسور لیا، جبکہ اب کے بتاتے ہی عاصمہ جو چند کھے پہلے ہدردی میں اس کا فہمیدہ مزید کچھ لکانے کے لیے کچن کی طرف چلی گئی ہاتھ پکڑے کھڑی تھی ہلسی کاوہ دورہ پڑا کہ منجلنے میں ہی نہ "افف میں تو تھک تی "سنبل نے تھے سے فیک ومتم سیرهی سادی عورت بی بنی رہو، جیروئن والے كن بين بين تيريا عد" بشكل اي بني روك سنبل لگاكريم وراز ہوتے ہوئے كيا۔ "ال بِإِ كُوكا حشر شر" عاصمه في ال يح تحظ كوكيا تووہ جوليًا تارة عمول برياني كے جھينے مارے جا تحكيا شازكود بكها تفاجوايك بإرجيرا كليكوركرري كي-ربی می کراه کرده کی۔ "تہاری ایک آ کھ چھوٹی ہوگئ ہے۔" عاصمہنے "افف مار بيمرجيس اتن خطرناك موتي مين آج ایک بار پھراسے چھٹرا۔ ''بین کیامطلب؟''سنبل یک لخت اٹھ بیٹی۔ ائدازه موا بي " يكهدر بعد جب درا جلن كم مونى تو سنبل في مرخ أ تكفول كوجفيك موسة عاصم كود يكها-"مطلب بيكهاب كهوركر نابند كرو-"كال فماثرتو "اب کھریٹ کرلو۔" عاصمہ نے ایک بار پھرطنز كيا اور كخن سے باہر نكل كئ جبكه وه مسلسل و انجست والى ملے بی ہوچی ہےاور چھوٹی بھی لگ رہی ہےکام تیرے سلے بی ماشاء اللہ بیں اب چھوٹی بڑی آ تھوں کے ساتھ ہیروئن بننے کے بارے میں سویے جارہی تھی۔ تو تم کسی این کل ہے بھی ہیروکن نہیں لگتی۔ عاصمہنے O...... مسكرابث دباكراس كقصيل سي بتاما توسنبل في ساته ''ممامیرامطلب ہاماں میں نے قورمہ یکا دیا ہے دكعاس بإندافها كرعاصمه كي طرف يجينكا-شامی کباب بھی اور چتنی بھی۔' " تمہارے جیسی بہن کے ہوتے ہوئے بالی میں ''تم نے بناویاسلاو'' فہمیدہ نے جیرت سے اسے بھی ہیروئن بن بھی نہیں سی "سنبل نے حسمتین "يرتبهاى آنكوكيا موا؟" الىن اثبات ش نظروں سےاسے دیکھ کردیاتی دی تھی۔ 22 ...... 22

"ابیا کرامال سے کہ کرمیری شادی کرا دے۔" کہا کس نے تھا کہ بچے شل بولو۔" فہیدہ کے جاتے ہی عاصمہ نے فافٹ حل پیش کیا۔ عاصمہ سنبل کولٹاڑنے کی ۔

''غضب خدا کا الی بے حیااولا دیس نے آج تک ''میں نے سوچا کہ مہیں امال کے قبر سے بچالوں۔'' نہیں دیکھی۔''اس سے پہلے کہ منبل اس کی بات کا جواب وہ منبائی۔ ''اس سے پہلے کہ منبل اس کی بات کا جواب وہ منبائی۔

"جھداری بھی کی چڑیا کا نام ہے بہناجس سے تم غضب ہمیشہ سے پیدل ہو۔" عاصمہ نے دانت پیس کراس کو

سنائی تھیں۔

" بجھے بچانا تھا تو تھوڑی ی عقل بھی استعال کرلیتی نال ساتھ تہہیں سنائی نہیں دے رہا تھا کہ امال بچھے کس بات پرڈانٹ رہی ہیں تو ضروری تھا اپنی بڑائی کے بعد شادی کا ذکر کرنا۔ "عاصمہ کو بچے معنوں میں اس کی عقل پر افسوس ہور ہاتھا۔

''میں 'نے جان بوجھ کرنہیں کہاا پسے وہ تو پتا ہی نہیں چلا کیسے منہ سے نکل گیا۔''سنیل اپنی علطی کا اعتراف کر رہی تھی۔

"جہال میہ پڑھتی ہونال کہ ہیردئن ایک ساتھ چار یا نج ڈشز پکالیتی ہیں وہاں ان کی مجھداری کے تصیدے بھی درج ہول نے پلیز ان پر بھی دھیان دیا کرد۔" سنبل نے ایک بار پھرڈ انجسٹ کواٹھایا توعاصمہنے تپ

''ہاں یارواقتی ہے بات بھی ہے ہم سے ایسی ایسی علی مندی کی باتیں کرتی ہیں کہ سارے خاندان میں ان کی مندی کی باتیں کرتی ہیں کہ سارے خاندان میں ان کی محدداری کے جربے شروع ہوجاتے ہیں ہرخاص وعام کی زبان پران کی عقل مندی سلیقہ شعاری کے قصے ہم سے یار میراتو خون جل جل کر پہلے کالا اور پھر بہت مشکل سے نارل رنگ میں آتا ہے۔'' عنبل نے ایک بار پھراس کوڈ انجسٹ کی ہیروئن کی کوائٹی بتائی۔

" ہاں تواس سے سیکھ کچھ۔" عاصمہ ایک بار پھرا ہے نوٹس کی طرف متوجہ ہوگئ اور سنبل اثبات میں سر ہلا کر ایک بار پھر ڈائجسٹ کی عقل مند، سلیقہ شعار ہیروئن کو حسرت بھری نظر سے دیکھنے گئی۔

149 \$ 911

میں دیسی - اس سے پہلے کہ من اس بات کا جواب دین فہمیدہ کمرے میں داخل ہوئی۔ ''نہیں امال میراوہ مطلب نہیں تھا۔'' ان کی غضب ناک آواز پرعاصمہ پر بوکھلا ہٹ نے حملہ بول دیا تھا۔

"امال سے کہ کر میری شادی کرا دے کا دوسرا مطلب کیا ہے۔" فہمیدہ دونوں ہاتھ کمر پررکھے قہرآ لود نظروں سے اسے گھورے جارہی تھیں۔

"المال میں تواسے نداق میں کہدری تھی ورنہ خداکی متم مجھے تو شادی کارتی بھر بھی شوق نہیں۔ عاصمہ حواس اختدائی صفائیاں ویے جارتی تھی جبکہ سنیل پی انسی صنبط اختدائی صفائیاں ویے جارتی تھی جبکہ سنیل پی انسی کوشش میں جنلاتھی اور فہمیدہ مشکوک نظروں سے اس کود کھے جارتی تھی۔

'الله بخشے امال بی کؤ کہا کرتی تھیں کے عورت شرم وحیا کا پیکر ہوتی ہے اور شادی بیاہ جیسے معاملات میں اس کا یوں منہ پھاڑ پھاڑ کر بولتا اس پر بے حیاتی کا تھیا لگا دیتا ۔ ''

'''امال معاف کردیں، بیں تو ایسا بھی سوچ بھی نہیں سکتی، بیرتو بس ایسے ہی منہ سے لکل گیا تھا۔'' عاصمہاب مزید شرمند گیوں بیں گری جارہی تھی۔

''ہاں اماں ایسے ذاق میں بات ہورہی تھی، اس کا ایسا کوئی ارادہ ہیں اور ویسے بھی میں اس سے بڑی ہوں نال تواصولی طور پر پہلے میری شادی ہوئی چاہیے تاں؟'' منبل بولی توعاصمہ نے چونک کراہے دیکھا اور ہاتھ میں پھروریا کہ وہ تڑپ اٹھی جبکہ اس کی کمر میں چھودیا کہ وہ تڑپ اٹھی جبکہ اس کی بات پر قہمیدہ نے سرتھا م لیا۔

و الله بخشے امال بی کو سیح بنی کہا کرتی تھیں کہ لڑکیوں کو رہا کہ اللہ بخشے امال بی کو سیح بنی کہا کرتی تھیں کہ لڑکیوں کو رہان درازی سے گریز کرنا چاہے۔'' فہمیدہ نے کا نوں کو ہاتھ لگا کرتو ہے کا اور دہاں سے چلی گئے۔

"تمہارا و ماغ محاس جے نے کیا ہواہے کیا اور تمہیں

المالية

شریه گیجیس کمانوستیل سترانے گئی۔ "ایک بھی گن اس میں ہیرو والانہیں۔" ایک اور اعتراض اٹھایا۔

" ہاں تو تم جیسے بری بالی ووڈ کی ایشور ما مائے ہو ناں۔"عاصمہنے تمسخرانها تداز میں کہا۔ "دفع ہوجا تو۔احھا تو اماں نے کیا کہا؟" لا کھ لاتعلقی

'' دفع ہوجاتو۔احپھاتواہاںنے کیا کہا؟''لا کھلاتعلقی سہی کیکن دہ بیجانتا جاہ رہی تھی۔

یں کی وہ بیب وہ ہا ہے۔ اس کے بعد تایا ہی نے ماری سر برت کی ہاں کوئی ہاری سر برت کی ہاں کو ایسے موقع براماں بھی کہاں کوئی اعتراض کر سکتی ہیں اور پھر معید بھائی تو دیسے بھی امال سے چہیتے ہیں۔ عاصمہ نے اس کو تفصیل بتائی تو وہ گہرا سائس کے کرودیارہ اپنا کام بنتا نے گئی۔

ن میں کیسی لگ رہی ہوں۔"سنبل سے جہیدہ کے پہیں لگ رہی ہوں۔"سنبل سے جہیدہ کے پہیے پردی تھی کہ اس کے سر میں آئل لگادیں ابھی ابھی وہ لگا کرفارغ ہوئی تھی سنبل نے سارے بال کس کر پیچھے کر کے بائد ھے آئھوں میں کا جل کی موفی تہدلگائی اورلب گلوں لگایا آئینے میں اپنے آپ کودیکھا تو انتہائی اجنی

روپ البرا۔ بہت دن پہلے اس نے ایک ناول میں ہیروئن کے ہالوں میں آئل لگا پڑھا تھا آئمھوں میں کا جل تھا لب گلوں بھی تھا اتنے میں ہیرو کی آ مدہوئی تو وہی ایک لحد تھا جب بحبت نے اپنا جنم لیا تھا اگر معید آجائے تو یک دم ہی اس کی دھڑکن میں ایک انو کھا سااحساس جا گا جس کو ہیں بھر میں اس نے جھٹک دیا اور استحان کی تیاری کرتی عاصمہ کے پاس جا کھڑی ہوئی اور استحان کی تیاری کرتی عاصمہ کے پاس جا کھڑی ہوئی اور استحان کی تیاری کرتی

پیپ کا۔ ''ا یے لگ رہا ہے باہر بہت تیز بارش ہورہی ہے اور بارش ہے اپنے آپ کو بچاتے بچاتے بھیکتے ہوئے ککڑ (مرغ) نے اندر قدم رکھا ہو۔'' عاصمہ نے سرسری نظر اس برڈالی اور دوبارہ اپنی نظریں تناب پر جماتے ہوئے کہاتو سنبل نے ابرواچ کا کراست دیکھا۔ "تم نے سا کھی "تایا کی فیملی جا پھی تھی وہ کی میں برتن سمیننے میں معروف تھی کہ عاصمہ نے اس سے پوچھاوہ کیک دم پلٹی۔

وہ وں سے پیپ سے سرق کی ہے۔ دوختہیں کیا ہوا ہے ڈراؤنی آ دازیں کہال سے آئیں گئے۔'عاصمہنے اس کے سر پر چیت لگائی۔ ''میں نے ایک ڈراؤنی کہانی پڑھی ہے۔''سنبل منسہ

د افف الله اوراب تم يه مجدد على موكة مهيس بحدة راوتا مطلب كوئى جن بحوت نظرات كان عاصمه چر كربولى -دو موجى تو سكتا ہے نال "سنبل نے لا چارى سے اسے ديكھا۔

''کہانیوں کی ہیروئن سے تو بڑا کچھ سکھے چکی ہوتال اب بس جن بھوت کے نظر آنے کی کسر رہ گئی ہے۔'' عاصمہ نے شمکین نظروں سے اسے دیکھا۔

"یار میں کوشش کرتو رہی ہوں نال کیکن ان جیسی از جی کہاں سے لاؤں۔"سنبل نے اسے دیکھاتھا۔ "تایا جی تمہارے رشتے کے لیے آئے تھے۔"

عاصمہ نے تپ کرکہاتو سنبل کوجیے کرنٹ لگا۔ "کیا تھے کس نے کہا۔" برق رفماری سے وہ اس کے

'' کیا تحجیے کسنے کہا۔''برق رفناری سےوہ اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔

"الله بخشے امال بی کہا کرتی تھیں کہ ورت کوچو کنار بہنا چاہیے۔"عاصمہنے ہنس کرکہا۔

چ ہے۔ ہو میں نہیں کرنے والی اس موجھل سے بیاہ۔'' سنبل رخ موڑ کررونی صورت بنا کر بولی۔

"اس کی تو فکر نہ کر ایک چکر سہون کا لگا کر آیا تو موجھیں ٹرم ہوجا ئیں گی باقی بندہ ٹھیک ہے شریف ہے اس لیے زیادہ بھاؤ کھانے کی ضرورت نہیں 'عاصمہنے

٢٠١٧ حجاب ..... 223 ..... ومبر ٢٠١٧ء

تے ہیں تو ہرکوالٹی کو بیان کرتے ہیں۔" عاصمہنے اس کی طرف و کھے کر کہا جو انہاک ہے نظریں اس پر جمائے بیتھی تھی۔

"بركوني انهوني خاصيت كا ذكركرت بيں كيونكه بم ویسابی بنناچاہتے ہیں جمیں وہ آئیڈیل محض بی ہے۔ ' سیکن سیر کہانیاں تو فی میل رائٹر کی ہیں نا<sup>ں ج</sup>ن

"میں نے کہا تو ہے کہ ضروری نہیں مارا آئیڈیل خالف جنس ہی ہو۔"ستبل کی بات کاٹ کرعاصمے

مطلب ان کہانیوں میں ہیروزُن کی جوکوالٹی بیان کی جاني اي وهسب دائشرا بي آئيڌيل پرسنالني کو بيان کرد ہي ہوتی ہیں حقیقت میں ان کا کوئی وجود ہیں ہوتا؟" معمل يرسوج نظرول عاس كود مكير كرولى

"حقیقت ہوتی ہے لیکن اس کی پرنتیج کم ہوتی ہے تم امال کود یکھوکیے کام کرتی ہیں ابا کے بعد ہمیں کیے سنجالا کیکن اس کے ساتھ امال کتنی غصے والی بھی ہیں۔ کتنا کلخ بولتی ہیں بے عزتی کرنے یہ آتی ہیں تو ذرا کاظانیں رش "عاصمه نے آخری بات کہتے ہوئے منہ بسورا تفاملل نے جرت سےاسے دیکھا۔

"لیکن امال کے کام کی مثال واقعی نہیں ملتی ہے واقعی سلقه شعاري ميل ايك خاص بيجان رهتي بين اب اكر بم امال کا کریکٹرکسی ناول میں ڈالیس کے تو یہاں سے ایک رائٹر کے قلم کا جادو چلتا ہے اس کے لفظوں میں وہ تا ثیر ہوتی ہے کہ سامنے والا قائل ہوجاتا ہے اس لیے میری عورت نما ہیروئن بہنا کہانیوں سے سیکھ لوان کوا تنا سریر سوار نه كروكه جان عذاب مين آجائے كيونك آئيزيل كو جارا اپنا ذہن تراشتا ہے اور حقیقی زندگی آئیڈیل کو فالو كرنے سے نبيس حقيقت كا مقابله كرنے سے يرسكون ہوتی ہے۔'عاصمہ نے بات ختم کر کے گہرا سانس کیا۔ " ثمّ تو ناولزيا ۋائجسٹ نہيں پڑھتی ہو پھراتنا مجرا الريب السائد المتعرفظرول الماساء عما

" تمهارى تو آكىسى عى بدصورت بين ان كوتو خوب صورتی کی پیچان ہی جیس میں بہت اچھی لگ رہی ہوں۔' وہ بظاہرانتہائی اعتماد سے بولی عاصمہ نے چونک كر محمرى نظراس بردالى \_

مُعيد بُعائي نے کہا ہے کیا؟" عاصمہ کا لہجہ انتہائی

"تمہاراوماغ خراب ہے کیا؟"وہ تپ کر بولی۔ "ميرى اين نظريالكل تحيك ہاور تھريس اتنابراجو شیشہ ہے کیا دہ جموث بول رہا ہے۔"سنبل نے تک حزاجى سے كهانؤ عاصمه بينے لكى۔

''کیا ہی کیسی ڈانجسٹ کی ہیروئن کا حلیہ ہے۔''

دوجهيں كيے بتا۔ وہ حران مولى۔

"تمہاری شکل سے لگ رہا ہے۔" وہ ایک بار پھر ہلی ى تودەك سىنى كردەكى\_

"وہ کسے کر گیتی ہیں میں کھی کھی کروں تو ساراالنائی ہے۔" سنبل بدولی سے بولی۔ "تم أسيدل بريفين ركمتي مو؟"عاصمه في سنبلكو

ویکھا اپنی کتابیں سائیڈ پر رکھی اور اس کی طرف متوجہ

" ال شاید " سنبل نے چھیتی نظروں سے اسے ويكصااورذا توذول ساجواب ديابه

" كيول بوجها" عاصمه نے كوكى جواب نه ديا تو سنبل ساستفساركيا-

"برانسال كا آئيڈيل موتا ہے اور وہ آئيڈيل برائي سے مبرا ہوتا ہے اور ضروری مبیں کمآ ئیڈیل مخالف جنس يس بھی الاش كياجائے جو كہانياں تم يراحتى موان ميں جن ہیردئن کا ذکر ہوتا ہے وہ ایک آئیڈیل سوچ ہوتی ہے وہ كردارجو مارا آئيديل موتا ہے جس ميس مركوالى مولى ہے مجھداری میں اپنی مثال آپ سلیقہ شعاری میں ان کا کوئی ٹانی نہیں کیکن حقیقت میں ان کا وجود کہاں ہوتا ہے اگر ہوتا بھی ہے تو کتاجب ہم اپنے آئیڈیل کی بات

....نوهبر۲۰۱۷ء

" تحقی کتنی بارمنع کیا ہے بحث ندکیا کراللہ بخشے امال فی كؤكها كرتي تعيس كهورت كوبحث نبيس كرني حابية زبان کی تیزی عورت کے تی میں بہتر نہیں ہوتی۔"قہمیدہ ایک بار پھراس كوزج كرنے كى تھى-"افف امال ..... "اس نے مزید کھ کے بنا جاور ے سرڈھانپ کیا۔ "المال الك بات مانيل كى " دوسر ع المحاس كو كچھ یادآیا تو اٹھ کرفہیدہ کے قریب آ گئی انہوں نے جمران تظرن سےاسے دیکھا۔ "كيابات إب جب تك مؤم بدل نبين جاتا كوئى جوڑا تہیں سلوا ستی۔" فہیدہ نے اس کی طرف کری نظرول عديكها تعا و الله دودن بعدعاصم كى سالكره بي-"ستبل نے وصم الحين كها-"وه كيابوتا بي "امال تي اسعد يكها-د 'امال مطلب جس دن عاصمه پیدا هوتی تعلی تال وه دن دودن کے بعد پھرآ رہا ہے۔ " المي تيراد ماغ جل كيا بي كيا وه تويدا بو حكى ے نا پھر کیے پیدا ہوگیا۔" قہیدہ نے انگشت شہادت تفوزى پرد كه كركها توسنيل كليراكئ-" الله اب امال كوكيي مجهاول-"اس في خود کلای کی۔ "امال جس تاريخ كوجس ميني كوجب كوني پيدا موتا بنالوا كليسال وي مهيناورتاري جب آلى جنال تو دہ ایک سال کا موجاتا ہے۔"سنبل نے تشہرے مقبر \_ لهجيس فهميده كويتايا-" إلى كيكن عاصمه تو مجيلي سال نبيس پيدا موتي نال-" فہمیدہ نے برسوچ انداز میں کہا۔ " "امان .....!" "سنبل كوجي شاك لكاتفا-"المال ميرا مطلب بي برسال جب جب وه مين اور تاریخ آتی ہے تو وہ سالگرہ کا دن ہوتا ہے اور دودن بعد عاصمه کی سالگرہ ہےاور میں نے کیک بناتا ہے تو مجھاس

" ناولز يا دُائجست نبيل يره عن كيكن عقل مجمد ي وازى كى بول ـ "عاصمه فى بس كركها-"ا يَها كياس المحين بين لكري -"سنبل في بات پرد ہیں سے شروع کی جہال حتم کی تھی۔ تہیں۔"عاصمہس کربولی۔ "كس قدرسفاك بوتم ذرا جوميرا دل ركه ينتيس-" سنبل پیر پختی وہاں سے نکل تی اور عاصمہ نے سر جھٹک كركورس كى كتاب اتفالى-'' کتنی بارمنع کیا ہے مغرب کے وفتت بال کھول کرنہ محوما کرو۔" سنبل نے بال شیمیو کیے تصاس کے بعد مير ڈرائيرے بالول كوڈرائي كردى كھى كەفھىدە كمرے ين داخل مونى اوراس كود افع كى-والمال میں کہاں کھوم رہی ہوں، کرے میں ہی تو موں ناں۔ "سنبل نے فہیدہ کود مکھ کرفقدرے اکتا کرکہا۔ "اس وفت بال كلو لئے كى ضرورت بى كيا ہے۔ فهيده في عصيل لهج من ايك بارجرال كونع كيا-"الله بخشے امال بی کو کہا کرتی تھیں کہ مخرب کا وقت برا بھاری ہوتا ہے اس وقت ساری مخلوق اینے اینے تھكانوں كى طرف لوثتى ہيں تورتوں كا تھلے بالوں كھومنايا فتطيمرر منااح هانبيس موتا كوئي جن بحويت عاشق موكميا لو کہاں درباروں میں و مفکے کھاتی چروں کی۔ "فہمیدہ نے ایک جاوراس کی طرف مینی کی-"كياس مردهان لي-"سنبل في ونك كرأتيس ويكها تعال " حد ہوتی ہاں جن بھوت یہاں کہاں سے آگئے بهلا اور کیا میں اتنی حسین وجمیل صورت والی ہوں کیا اور امال کیااب صرف جن مجوت ہی نیجے ہیں جھ پر عاشق ہونے کے لیے۔ "سنبل چر کربولی۔

"بيرون كى باتنس بين جيسا كها بي كر-" فهميده اس كى كى سے خائف موكر خت انداز ميں بوليں۔ "امال جن بھوت آہ ویران جگہ پر ہوتے ہیں تال-" 

قیمدےاے ایک بار محراحاس کمتری ش بتلا کرنے

''تو پھرشروع ہوگی۔'' عاصمہ نے اسے گھورا اور ڈ انجسٹ اس کے ہاتھ سے چھین لیا۔وہ چلاتی رہی کیکن عاصمهن كهراسة انجسث نبديار

۔۔۔۔۔۔ کی ۔۔۔۔۔۔ وہ انہیں آرہی مسلسل آ وازیں آرہی تھیں اور منبل کا کوئی اتا پتانہ تھااس سے تحق ہے منع کرد کھا تفاکہ جب تک وہ نہ کے عاصمہ اور امال بیں ہے کوئی بمحى ولن مين قدم بين ركاسكتاب

"ويسيم كركيارى مو؟"عاصمه كى برداشت اب ختم ہو چی گئی وہ چن کے دروازے تک آئی اور سل وآ واز

"اندر تين آنا-"سنبل كي صرف وازاس تك يَجْيَى تعي عاصمه نے دروازے ہے ہی چن میں بھا نکالیکن کچھنظر

" يملي بناؤ كه كيا كرداى الويه "عاصر بعند موتى\_ '' دیکھ عاصمہ اگر تونے یہ آکشمن ریکھا کھلا تکنے کی کوشش کی تو جل کرجسم ہوجائے گی۔'' عاصمہ نے اندر قدم رکھا ہی تھا کہ معبل دونوں بازو پھیلائے اس کے سامض كفرى موتى اوررعب دامآ وازيس بولى "إمال ..... افف .....!" يك دم على عاصمه كي حيخ

"بيدسسيدسكياحال بنايا مواہے كيا كردہى ہے۔" عاصمہنے سنبل كود يكھا۔

سامنے کے سارے بال آئے ہے بھرے تھے ہاتھ دونوں گندے اتی خوب صورت کرین لانگ شرث کے سامنے کالے نثان کے ہوئے تھے عاصمہ چونکہ دروازے کو پھلانگ کراندر کھڑی تھی اسے فرراسالیک کر دیکھا تو کم از کم تین جار پین گلاس دیچی سنک میں

ورسنبل کیا کررہی ہو، کوئی آ رہا ہے کیا؟"عاصمہ کو

كاسامان جايياب آپ نمازيز هيس "معمل ايك بي سائس بیں بول کران کو بھا بکا چھوڑ کروہاں سے باہر قدم برها چی سی

، الله بخشے امال بی کؤ کہا کرتی تھیں کہ ایک وفت آئے گاجب نضول خرچیاں آسان کوچھونے لگے کیس وہ وفت آ گیا ہے شاید "فہیدہ نے خود کلامی کی اور نماز کے کیےدو پٹاسر پر کیٹنے کی۔

O.....

"الاسنے کہاتھا کہ الکے مہینے تک تمہاری شادی کی تياريال شروع كردين بين-"عاصمه كي اس ني اطلاع نے اس کوحوال یا ختہ کردیا۔

"اليسے كہاں ہوتا ہے بھلا نہ كوئى لواسٹورى نجلى نہ میری عیدی آئی نه بی آدهی آدهی مات میرے موبائل کی یتی روش ربی اور شادی کی تیاریاں بھی شروع \_" سلمل مندينا كريولي-

ار المالية الله المالية المالية المروك المراج المالية الله المراج المالية الله المراج المالية المالية المراج المر بيوج كرنى بيكونى چكروكر جلائے بغير-"عاصمهنے ملين نظرول ساسات كوراتها دمشرقی ہیردئن کے بھی بھی بھولے بسرے ہی ہی

ليكن نينا جار موجاتے ہيں۔" سنبل تكيے سے فيك لكاكر بينحة موتے بولی۔

نے ہوئے بولی۔ ''اللہ بخشے امال بی کؤ کہا کرتی تھیں کہ نینوں کو جار كرنے والى عورت كا جلن اجھامبيس موتاء" عاصمهنے مسكمابث دباكراست ديكها تغار

" وقع دور، بدتميز عورت ،خبر دارايك امال بي كافي بيل نال امال نی کی مثالیں دینے کے لیے۔" سلمل نے خونخوارنظرول سےاسے دیکھ کریاس رکھاکشن اسے دے ماراجےاس نے بنتے ہوئے تھ کرلیا۔

"ویسے یار بڑی عجیب بات ہے ڈانجسٹ کی ہیروئن م محمد محمی مین لیس ایک دم ایسی زبروست ملتی ہے اور ایک میں ہوں بن تھن کر بھی سبل ہی رہتی ہوں۔"ستبل نے پھر ڈائجسٹ اٹھالیا تھالیسی ہیروئن کی خوب صورتی کے



تشويش لائن ہوئی۔ ورنبیں تو...... تے گا کون جھلا۔"سنبل نے لا بروا " پھراتنی تیاری سخوشی میں۔ عاصمہنے ابرواچکا كراست ويكحا تخار "اوراینا حال و مجمو وراء" عاصمهاس کے حلیے کی طرف اشاره کرتے کہنے لی۔ " كبيرة مية تنبيل كهنا جاه ربى كهيس ميرونن لك رای ہوں۔" سنگبل نے پرجوش انداز میں اس سے " بحوثیٰ لگ رہی ہو۔"عاصمہ نے سرے یاؤں تک اے دیکھااوراس کے بالوں برسے آٹا اتاریے ہوئے بنس كركها\_ "تم ذرا آ محمول کو بند کر کے مجھے دیکھوکسی ناول کی میرونن کے دوپ میں اور پھر بتاؤ کہ یسی لگ رہی ہوں۔" ل ایک بار پخرفضول با تکنے کی تھی۔ " میں آ محصی بند کرتی ہوں ناں تو مجھے کھے نظر نہیں آ تااس کیتم ابنا یہ خداسے اس رکھواور مجھے بتاؤ کہ کیا کر رہی ہو۔ عاصمہ نے مشکسان نظروں سے اسے "سرىلائزىسچال يار" ۋە ياۋل يۇ كربولى-"مريائز كيماسر يرائز؟" عاصمه كويحس موا-"بتادیا توسر پرائز حتم موجائے گاناں۔"سنبل نے "الله يخشفه المال في كوكها كرتى تحييل كه .....!" "تودفع ہوجا بہال سے۔"عاصمہ کی بات کاث کر سنبل نے اس کو دونوں کندھوں سے پکڑ کراس کا رخ وروازي كى طرف كرديا اوربابركى طرف بلكاسا درهكاديا-ووسلل بادر کھنامیرے ساتھ غداری سختے مہتکی ہڑے كى "عاصمه نے باہر رك كريك شكرات و يكھاوہ أيك اتھودروازے کے پٹ پر کےدوسرے ہاتھ ش لکڑی کا ليج كھومارى تى

0300-8264242

"الله بخشے امال كؤ كہا كرتى تھيں جوتبہارے كام يس آئيں۔" منبل نے مرائم آواز سي كها۔ ٹا تگ اڑانے کی کوشش کرے اس کوائی کی ٹائلوں کا سوپ "اس وقت سالگرہ ہے وہ تو کل ہے تال " فہمیدہ آ لکھیں رگڑ کر بولیں۔ بنا كريلاؤ تاكماس كى عقل تحكاني آئے" سنبل يراس کی دھمکی کا کچھاٹر نہ ہوا تھا ڈھٹائی سے بولی تو چڑنے "امال رات کے بارہ بجے کے بعد دوسراون شروع کے باوجودعاصمہ کونکسی آھنی۔ موجاتا ہے تال "سنبل نے جھنجلا کرکھا۔" امال اٹھیں " بتاؤنال کیا کررہی ہو؟" عاصمہ کواب مزید بجس نال عاصمہ نے کیک کاٹا ہے۔" سنبل نے ان کو جمائيال ليتع ومكهركها " رات کو بتاؤگی اب جا۔" سنبل پراس کے منت "اس وقت كيك كون كهائے كائ فيميده نے نينو سے بوجھل آ تھوں سےاس کود مکھ کر ہو چھا۔ بجرا يحار كالمجاثر نهواتفا ورسنیل.....! "عاصمهنے منه بسور کراس کود پیجها۔ "اچھالمال آپ سوچائیں۔" سنبل نے ان کو گھور کر وو تخلیه .....!" متنبل نے شامان انداز میں کہااور کھن کا كمالو فهميده جواته كربيتي تعين ايك دم سے ليك كئيں۔ ود حد ہے۔" مسلمل بدیروائی اور عاصمہ کی طرف چلی وروازه بندكرد بإتوجاروناجارعاصمه كوواليسآ نايزا گئی، جوابھی تک بے تعینی کی سی کیفیت میں بیٹھی انتہائی O..... خوب صورتی ہے ہے کیک کود مکھرہی تھی لیکن اس کی ڈیٹر عاصمہ پیلی برتھ ڈے ٹو ہو 'ات کے بارہ یے تھے آ مهول مين أيك تجسس بعي تعار مل ڑے میں کیک رکے موم بتی جلائے کرے میں " یہ کیک کہال سے آیا ہے اور یہ ساتھ ایک مفن داغل ہوئی اور عاصمہ جو بردھائی کررہی تھی نے یک دم (Muflin) كيول ہے؟" سنتيل وائي آئي او عاصمه چونک کراسے دیکھا۔ في مسكرا كراس و يكها اوراس سے كيك كى بابت يو چھنے "بي ..... بيرسب كيا ب-" عاصمه مح معنول ش چوكى تنى جيرانى سے سنبل كود يكھا۔ "د "يبي توسر پرائز تها نال يانچ تھنے لگا كرجو حالت "بیے سر پہائز۔" سنبل نے ٹرے کوسائیڈٹیبل پر برى كى تقى-"سنىل نےاسےدىكھا\_ "كيامطلب يدكي تم نے بنايا ہے۔" عاصمة طعى «لل .....ليكن امال .....!" عاصمه كي حيرت ابحي يقين كرنے كوتيار ندھى \_ "بال تواوركيا-"سنبل اترائي شي\_ تكسوانيزي يرهى "افف سس امال سد امال كوكيد بعول سكتي مول "اور بيمفن؟" (Muflin) عاصمه نے چر بھلا۔" سنبل نے بہریر ہاتھ مارا اور فٹافٹ امال کی طرف کیکی جویقییناسور بی تھیں۔ ''ایماں..... امال۔'' سنبل گهری نیندسوئی فہمیدہ کو "اس کا راز بھی امجی کھل جاتا ہے۔"ستبل نے پر اسراری مسرابث کو چرے برسجا کر کھا تو عاصمہ نے جگائے گی۔ متعجب نظرول ساسات ويكعا "العلاك المن المن المعلى على المعلاكر "كيامطلبكون ساراز؟" "م پہلے اس موم بی کوتو بچھاؤمیرے ہاتھ کب سے "امال عاصمه کی سالگرہ ہے تو کیک کا ٹنا ہے آ ہے بے چین ہورے ہیں تالیاں بجانے کو "سلل نے

٧ حماني ..... 228 ..... نومبر١٠١٧

تقريباآ دهى سےزيادہ پلسلى موئى موم بنى كى طرف اشاره بر ھركها "المال آج تو سالكره ب نال-" عاصمه نے منہ كياتوعاصمكواس بباختيار بيامآيا "ال كيول ميس "عاصم في ووسر يل محويك "اجھاء بياچھى سالگرە بے جوآ دھى رات كومنائى جاتى ماركرموم بن بجمادي توسنبل في استراست استداليان بجاكر ہے۔"فہمیرہ نے کہااور ہاہرنگل ٹی۔ دوجمہیں کیا ہوا؟" عاصمہ نے سنبل کو دیکھا جو منہ اے ایک بار پھروش کیا۔ ودنہیں ....نہیں ..نہیں نہیں۔"عاصمہنے ربن بندهی چری افغ کرکیک کا شاحیا باتوستیل میلااتی-ینائے بیتھی تھی۔ "كاش بم بهى زياده سارب ببن بهائي موت تواس الما الما؟ عاصمال كے جلانے بر مراكل "دیکھواس کواور کاٹو ہے.....!" سنبل نے کیک کو وقت كتنامره أربابوتا بال-"سنبل في الى خوائش كا اظهاركيار سائية بركيااورمفن كواس كسامن ركعا و دیمتی اس کورمواور کھاؤیہ۔"سنیل جل سے انداز ''الله بخشے امال بی کو کہا کرتی تھیں بیچے دوہی اچھے کم يج خوشحال كمرانب عاصمه نے اس كو كدكدي كرتے ''کیامطلب؟''عاصمینا مجھی سے اسے م<del>کھنے گ</del>ی۔ اوہ کیا ہے نال کہ کیک بن احیما کیا تھا دیکھوتو کتنا "اور پھر زیادہ بہن بھائیوں میں تمہارے ہیروئن بنے کاایک فصر بھی جانس تدرہتا، کیا باکوئی اور بہن ان يارا يكن "سنبل شرمنده مورى كى-باتنا خت کول ہے؟ 'اس سے پہلے کہ سل مرید کوالٹیز کے ساتھ پیدا ہوتی جو میروش کی ہوتی ہیں۔" عاصمه في مسكراجث دباكركها توسنبل في اسيد يكهار و کہ کہتی عاصمہ نے کی کاشنے کے لیے اس کے "إلى يوضح كها" متنبل في تائيدكى -درميان چرى ركمي كيكن وه تو يول تفاجيسے پقر ہو۔ "اور تم تو میری ہیروئن بہن ہو نال، سب سے المحى- ومرے لمحاصماس سے لیٹ کر ہولی۔ "میں کئی، میں ہیروئن ہوں۔"سلبل نے پرمسرت ليحض اس يوجهاعاصم فاثبات مس مربلايا-

ایر تو..... یمی تو مجھے بھی مجھ نہیں آئی نال کی<sub>ہ</sub> بیا تنا سخت کیوں ہے اس لیے میں نے ساتھ ریمفن منگوالیا تفا۔ "سنبل نے پرجوش کیج میں کہا۔ " بالالساء" عاصم كاب ساخة قبقهد بلندموا "سوسويث في ايو-"عاصماس سے ليث كى۔ ''آ دھی رات کیا خوشی کمی جو یوں چڑیلوں کی طرح بنے جا رہی ہو۔" فہمیدہ جاگ می تھی اٹھ کرآ تھی اور آ تھوں کو چندھیا کران کود مکھنے لی۔ "امال عاصمه کی سالگرہ ہے ناں تو اس خوشی میں۔" سنبل نےمفن کا چھوٹا سائکڑا منہ میں ڈال کرفہ بیدہ کو

''الله بخشے امال فی کو کہا کرتی تخی*س کہ جو*ان جہال عورتوں کا بوں آ دھی آ دھی رات تک جا گنا نہایت معیوب مجاماتا بي فيده في يرهمن الكلاف

Sec.

" یا ہو .....!" منتبل نے وقت کو بھول کر زوردار نعرہ

لكايا اوردونو لكلك للكربنس دي\_



"شامي ڪباب، قورمه، بريائي، رائحة، کوفتے، رشین سلاؤ کھیروس ملائی بریڈرولزاور یا یانے کہا ہے که وه نان برگرز اور چکن بروسٹ سنگا پورین رائس اور كرابي كوشت خود ليت آئيس ك\_" لسك يرص پڑھتے صدیقہ جمائی نظروں سے ابتسام کی جانب ہر ڈش کے نام کے بعد پلیس اٹھا کر ایک نظر ضرور دکھے لیتی ۔ جس کی آجھیں پہلے ہی اتنی کمی لسٹ س کر جرت ہے پھٹی جارہی تھیں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر حدیقہ کے قریب آ کر بیٹے گئی تھی جوزاعم کے ساتھ بیٹی ان وشرك نام روهدى تي جوانبيل كل آنے والے ان مہالوں کے لیے تیار کرنے تھے جن کے آنے کا شور گزشتہ ایک ہفتے سے ان کے تعریش کو بج رہا تھا اور بالآخركل وه تشريف لافے والے تھے۔ آج آفس سے والیسی پرسعود الحن نے سائس لینے کے بعد بیاست صدیقتہ کو تھاتے ہوئے کہ وہ کل کی تقریب کے لیے آج سے بی تیاری شروع کردیں اور جس چزکی ضرورت ہووہ حدیقہ ان کے ساتھ جاکر بازار سے خريد لے تاكه عين وقت ير بريشاني نا مو۔

"بیاویم بھی پڑھاو۔" حدیقہ نے ابتسام کی نظروں میں ہے بقیمی دیکھی تو ہاتھ میں پکڑا کاغذ ابتسام کی طرف بڑھادیا۔ جس پر ایک نظر ڈالتے ہی ابتسام کو اندازہ ہوگیا تھا کہ اس پر وہی پچھ لکھا ہے جو حدیقہ اسے بتارہی تھی۔

سن ہور ہیں۔ ''آئی اتنا کچھو آپ کی مثلنی کے مینو میں بھی نہیں رکھا گیا تھا۔ گن کر پانچ چیزیں تھیں۔ بریانی ' قورمہ' کشرڈ' فش اور کہاب۔ پھراب ایسا کون سااتنا خاص ابونٹ ہوسکتا ہے جس کے لیے اتنا اجتمام کیا جارہا

ہے؟'' زائم کی حدیقہ سے کی جانے والی سرگوشی اتی
ہی آہتہ آ واز میں نہیں کی گئی تھی کہ ابتسام سن ناسکتی۔
'' بھے تو وہی لگ رہا ہے جو تہمیں لگ رہا ہے۔ آخر
کو ابتسام بھے سے زیادہ پاپا کی لاڈلی ہے۔ ظاہر ہے
اس کی مثلق پر پاپا بھھ سے زیادہ اہتمام کر ہی سکتے
اس کی مثلق پر پاپا بھی سے زیادہ اہتمام کر ہی سکتے
اس کی مثلق پر پاپا بھی آ واز میں زاعم سے مخاطب تھی
لیس '' حدیقہ اب بھی آ واز میں زاعم سے مخاطب تھی
لیس '' عدیقہ اب بھی آ واز میں زاعم سے مخاطب تھی
این ایک ایک حرف ابتسام کی ساعتوں میں اتر اتھا وہ
اپنی بین کے ایسے الفاظ س کرشا کرتھی۔

''سنو ابتسام ..... میں پاپا کے ساتھ مارکیٹ جارہی ہوں تم چلوگی؟'' صدیقہ زم کیج میں اس سے خاطب ہوئی۔

مسٹرڈ وش اور کہاب۔ پھراب ایسا کون سااتنا خاص ابتسام کے کمرے کی طرف ہوھتے ہی نے افق ایونٹ ہوسکتا ہے جس کے لیے اتنا اہتمام کیا جارہا پڑھنے میں مصروف سعود الحن نے ڈائجسٹ ایک ایونٹ ہوسکتا ہے جس کے لیے اتنا اہتمام کیا جارہا پڑھنے میں مصروف سعود آلحن نے ڈائجسٹ ایک

# Devided From Pelwein

یوں لکتا جیسے ہر طرف سے مسکراہوں کی روشنیاں پھوٹ رہی ہوں۔ اور وہ ول ہی ول میں دان میں جانے لئنی بار سر بھی دہوتے۔

حدیقه اور ایتسام کی عمرول میں دو برس کا فرق تھا۔ حدیقہ بری می اور میڈیکل کے آخری سال جب کہ ابتسام بی کام کی طالبہ تھی۔زاعم دونوں سے چھوٹا تفااورالف اليسى كررما تفار يجه ماه يهلي سعود الحن نے بھائی کی خواہش پرحدیقہ کی رضامندی سےاس کا رشتہ بھیجے حسن سے طے کردیا تھا۔ان کا ارادہ بیتھا کہ حسن کا ہاؤس جاب اور حدیقتہ کا فاعل ایئر حتم ہوتے ای دونوں کی شادی کردیں کے۔وہ لا کیوں کی شادی میں بے جا تاخیر کے خلاف تھے۔ زندگی ہو تھی ہستی مسكراني مخذرر بي محى كما تهي دنو ل سعود الحسن في تينول بچوں کو بتایا کہ ان کے کھر اسکلے ہفتے کچھ خاص مہمان آنے والے ہیں کیلن بار ہا یو چھنے کے باوجود بیر ہیں بتایا کہ وہ کون ہیں بس یمی کہا کہ بیرسر پرائز ہے۔ حدیقہ سے زیادہ ابتسام کو بیرجانے کی بے چینی تھی کہ آخر بيمهمان كون بين-تينون بيماني بهنون مين ابتسام سب سے زیادہ ہاہے کی لا ڈ لی تھی اورسعود الحن اس کی رسی پوری طرح کامیاب تقبرے تھے۔ وہ دن رات ہر جائز خواہش پوری کرنے کی ہرممکن کوشش کرتے اسے رب کاشکراداکرتے تا تھے کہ اللہ تعالی نے تھے۔ صدیقہ اور زاعم کے کہنے پر وہ مختلف حیلوں ان کوسیجی ہوئی اور تمیز داراولا دے نوازاتھا۔ باشعور بہانوں سے سعودالحن سے مہمانوں کا نام اگلوانے کی ان کوسیجی ہوئی اور تمیز داراولا دے نوازاتھا۔ باشعور بہانوں سے سعودالحن سے مہمانوں کا نام اگلوانے کی كوشش كرتى ربى ليكن وه تضركه ايك ذراسااشاره تك

سائیڈ پر رکھا' ان کے چہرے کی بلکی می شرارتی مسكرا بث اب اور كبرى موكن هي-☆.....☆☆.....☆

اس کمر کی بیرونی د بوار ہری بیکوں اور کلانی اور ملکے جامنی پیولوں سے ڈھنگی ہوئی تھی۔مکان پرایک تظرو التي بياهم موجاتاتها كهمرحال بي مستعميركيا کیا ہے۔اس کھر کے سریراہ سعوداعن تھے جوائی دو بیٹیوں حدیقہ ابتسام اور مینے زاعم کے ساتھ مقیم تھے۔ بينيوں سے ان كى والہائه محبت كا بيام تھا كہ چھ يرس مِل جب ان کی اہلیہ کا دماغ کی شریان میں جانے سے انتقال ہو گیا تو خاندان اور کھر والوں کے شدید دباؤ کے یا وجود انہوں نے دوسری شادی مہیں کی اور مجه عرصه بل جب جوائث ميلي مي ريخ بيول كو "ان ممفر تيبل" محسوس كيا تو ايني ساري جمع يوجي خرج كر كے شهر كے اس يوش علاقے ميں بيخوب صورت محمر تعمیر کروایا جس کا نام انہوں نے اپنی بیٹیوں کے نام برر کھا تھا۔ تینوں بیے سعود الحسن کے انتہائی فرمال بردار تھے۔اہلیہ کے جانے کے بعدد کھائی جگہلین ایک اورکڑ امرحلہ بحوں کی تربہت کا تھا' جس میں سعود دوس مے والک کرتے اللی ان کرتے تو سعودا کس کو شدریا۔

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

### يەشمار رپاك وسائٹى ڈاٹ كام نے پیش كيا ہے

### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈفرہلنکس

ڈاؤنلو ڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

#### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پاکسو سائٹی کو فیس بُکپر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لا ئبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں توہم سے فیس

ئېک پر رابطه کریں۔۔۔ ہمیں فیس کی براائج

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے اپنچ پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



کردہاتھا پھرآپ نے کہنا ہے ایک ہی بھائی تھا اوراس
نے بھی ڈھنگ ہے تقریب میں حصہ بیں لیا۔'
'' پھولوں کا تاروں کا سب کا کہنا ہے۔
ایک ہزاروں میں میری بہنا ہے۔'
وہ اب می ڈی پلیئر آف کرکے ابتسام کا ہاتھ پکڑے گول گول گوم رہا تھا اور ابتسام ہکا بکا اس ساری صورت حال کو بجھنے کی کوشش کردہی تھی۔ پھراس نے دوسرا ہاتھ ہوا میں اٹھایا اور ایک ڈوردار مکا زاعم نے کا ندھے پر جڑ دیا۔ اگلے ہی کیے زاعم دھپ سے کے کا ندھے پر جڑ دیا۔ اگلے ہی کیے زاعم دھپ سے زمین پرآن گرا۔

''اے مرگیا۔۔۔۔۔کوئی تو بچالے۔ آپی آپ کا تعلق پچھلے جتم میں ہٹلر ہے تو نہیں تھا؟ ہائے مرگیا ہیں۔'' ایک ہاتھ کندھے پررکھے زائم کی آ ہ وزاریاں جاری تھیں تمرمجال ہے جوابتسام کے تاثرات میں کوئی فرق تراہیہ

'' بند کرویہ ڈرامہ درنہ اب بیگل دان سر پہ پھوڑ دوں گی۔'' ٹی وی ٹرالی کے او پر رکھے مار بل کے گل دان کوا ٹھائے وہ سجیدہ نظر آر ہی تھی۔اس کے چہرے پر سجیدگی کے اثر ات نمایاں دیکھ کروہ بھی سنجیدہ ہوکر بیٹھ گیا۔

''اب بتاؤ.....کیا کہدرہے تھےتم ؟''ابتسام اس سے کچھنٹ کے فاصلے پر بیٹھ گئی۔

''وہ آپ کومعلوم تو ہے ہمارے گھر مہمان آنے والے ہیں۔''زاعم کویا ہوا۔

"ہم .....آنے والے ہیں تو؟" ابتسام کی ہے پنی پڑھ گئی۔

" حدیقہ آپی اور جھے لگتا ہے کہ سنڈ ہے کو آپ کی مختنی ہے۔ میں اس لیے خوش ہور ہاتھا اور آپ نے اتنا خصہ کردیا۔" زاعم بولا اور ابتسام کی رنگت چھیکی پڑتی جارہی تھی۔

" زاعم دروازے پر دیکھوکون ہے۔" کی میں مروف صل ایتدلاؤٹ کا کیک آئی تھی۔ اس فے آگھ سے

'' پردلی میرے یاراوعدہ بھانا پردلی میرے یارالوٹ کے آنا مجھے یا در کھنا کہیں بھول ناجانا پردلی پردلی ..... جانانہیں مجھے چھوڑ کڑ منہ موڑ کر

ል.....ልል.....ል

ابتسام کائی دیر سے اپنے کمرے ہیں ہیتی اکا دھنگ کا ایک سوال حل کرنے کی ناکام کوشش کررہی تھی۔دل ود ماغ پرانجانے مہمانوں کی آمد کے سوچ سے جعنجعلا ہے کی طاری تھی۔ایک سوال حل نہیں ہورہا تھا' دومرا عجیب کی بے چینی اور اب گانے کا بیا جی جا جا تھی ہی ڈی پلیئر فل آواز میں آن تھا کیکن آس پاس کوئی ناتھا۔واپس آکروہ تھرسے چین پکڑ کرکام کرنے کے اسے کوئی ناتھا۔واپس آکروہ تھرسے چین پکڑ کرکام کرنے کی تیز آواز نے اسے خصہ دلا دیا تھا۔

''بہنااو بہنا میراجیجاتی کا کیا کہنا ربنے ایسی جوڑی بنائی جیسے طوطااور مینا''

اس بار باہر نکلنے سے پہلے وہ بیڈ پررکھاکشن اٹھانا نا مجولی تھی۔ سامنے ٹا نگ پر ٹانگ چڑھائے آ تکھیں موندے ایک پیر جھلاتا زاعم گلوکار کی آ واز سے آ واز ملاتا لطف اعدوز ہور ہاتھا۔ ابتسام نے دور سے ہی تھینج کرکشن اس کی سمت پھینکا تھا۔ جو اس نے کمال مہارت سے کیچ کرلیا تھا۔

''میں شور سے ڈسٹرب ہورہی ہوں' کیا بدتمیزی ہے۔ ہے ہی؟'' وہ اب اس کے قریب کھڑی گانے کی تیز آواز کی وجہ سے نقر یا چلاتے ہوئے بول رہی تھی۔ ''شور ۔۔۔۔کہاں ہے شور؟'' ریموٹ سے والیوم کم کرتازاعم جیرانی کا ظہار کرتا گویا ہوا۔ ''آپ کی ہی منگنی کے فنکشن کے لیے گانے یاد

حجاب ..... 232 ..... ومبر ۱۲

آیا سوچنا تو بہت دور کی بات۔ مارے بایا بھی المارے لیے غلط سوچ ہی نہیں سکتے۔" ابتسام کے الفاظ اس کے دل کی کیفیت کا غماز تھے۔ صدیقہ کی آ تکھیں نم ہونے کو تھیں۔ وہ سعود الحن کی نتیوں بچوں سے محبت سے اچھی طرح واقف کھی۔ ابتسام نے بھ ہی تو کہاسعود الحن اس کے لیے بھی کوئی غلط فیصلہ کر ہی نہیں کتے ۔وہ دل ہی دل میں مسکرار ہی تھی۔

☆.....☆☆.....☆

"ابتسام .....تم كب عان لائن فيس موتين ؟" صدیقہ باتھ میں موبائل پکڑے کھٹائے کرنے میں مصروف تھی۔اچانک ہاتھ روک کراس نے ابتسام سے سوال کیا جو جاب ہاتھ میں پکڑے صدف آصف کا سلسلے وار ناول''ول کے دریجے'' پڑھنے میں مصروف تھی۔ بیٹاول اس کا فیورٹ تھا تجاب ہاتھ میں آتے ہی وہ سب سے پہلے یہی ناول پڑھا کرتی مرآج وہ اندر سے اتن بو تھل تھی کہ گتنی در سے نظریں جمائے بیکھ بردھنے کی کوشش کردہی تھی مر بردھ نہیں یارہی تھی۔ حدیقہ نے غور سے اسے دیکھا وہ عائب دماغی ے ڈانجسٹ پر نظریں جمائے بیٹی تھی۔ حدیقہ کو تشويش مولى-

"ابتسام ....."اب كاس في اس كا باته بكركر

ہلایا۔ ''ہوں..... کیا کہ رہی تھیں آپ؟'' وہ جیسے خواب سے بیدار ہوئی۔

· 'تم ٹھیک تو ہونا؟'' حیدیقہ اس کی اس قدر عائب دماغی بر حقیقتا پریشان ہوگئی تھی۔

"میں بالکل ٹھیک ہوں آپ بتا کیں کیا کہ رہی تھیں؟"اس نے جوابامسکرانے کی کوشش کی جس میں وہ چاہتے ہوئے بھی حقیقت کا رنگ نا بحر سکی جے و کھے كرحديقة يقين كرايتي كدوه واقعي تفيك ہے۔ "میں یو چور بی تقی تم نے فیس بک کب سے لوگ

آن مبیں گی؟" حدیقہ نے اس کے خوب صورت

زاعم كووبال سے اشتے كا شاره كيا اور زاعم الكے بى لمح ایے غائب ہوا جیے گدھے کے سر سے سینگ اور ابتسام اینے بی خیالوں میں اتنی مصروف تھی کہ پجھاور سوچ بی بیس سکی۔

" آني ..... بيزاعم كيا كهدر ما تفا؟ كيا آپ كوواقعي ایا لگاہے کہ پایا میری رائے لیے بنامیرارشتہ کہیں طے کردیں گے؟'' حدیقہ نے اسے غورے دیکھانرم و ملائم سفيدر تكت ميس لحول ميس زردى اتر آئي تقى -اس فأتع بوه كرايك باتهاس ك كنده يردهكر راسے ساتھ لگایا۔

" کرویں کے نہیں مجھے لگتا ہے طے کرویا ہے۔ شاید یا یا کولڑ کا زیادہ ہی پسندا محیا ہے اور انہیں یفین ہوگا کہتم ا نکارٹیں کروگی تو انہوں نے سر پرائز رکھ لیا۔ لین برنینان مت ہو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اگر تهين رشته پندنا آيا توانكار كردينايس يايا كوسمجمالون كى \_" بہن كوساتھ لكائے وہ وجرے وجرے بول رای تھی۔اے ابتسام سے ہدروی ہورای تھی اور یا یا رجرانی بھی کہ انہوں نے ابتسام سے پوچھے بنااس كى زىدگى كاا تابرافيملە كىسے كرليا\_

"ابيا بهي نبيل موسكنا آلي ....." ابتسام في قطعي الدازيس كهاتو حديقة فرأجيراني ساس كاست

"مرامطلب ب میں پاپا کے سی جمی فیلے سے بھی انکارٹیس کرعتی۔ وریقہ کے حواس ابتسام کے جواب پر بحال ہوئے اور ہونٹوں پر دھیمی مسکرا ہٹ نمودار ہوئی۔

"میں تو پایا کے لیے پریشان موں اگر انہوں نے ابیا فیصلہ کرلیا ہے تو میری اور آپ کی شادی کے بعد زاعم اور يا يا كاوهيان كون ركھے كا؟ من بير بات سوچ كر بهت يريثان مول ..... جهي بهي ايما اي يج محسوس ہور ہاتھا لیکن یقین کریں میرے دل میں بھی ایک لیے کوہمی یا یا کی کسی بھی یات سے اٹکار کا تصور تک نہیں

چرے کی اوای کودل میں اثر تامحسوں کیا نے ایک بار پھر انبائس چیک کرتے ہوئے جواب "رووتين دن سے۔"

" محر کیوں؟" وہ حیران ہوئی' جانتی تھی کہ ابتسام کے لیے فیس بک کتنی اہم ہے۔ پھے سال پہلے جب اس نے فیس بک جوائن کی تھی تو ہونہی فاخرہ کل کا نام سرج کرتے ہوئے وہ واقعی اسے ل کئی تھیں۔ پھرایک کے بعدایک رائٹر سے اس کی دوستی ہوئی چکی گئی اب تو تمثى معروف رائبرزمشهور ادبي فورمز اورآ كجل حجاب نے افق کے آفیشل پیجز اور فور مزکی وہ مشہور ایڈمن مھی میں بک کی ونیا کے کتنے ہی اجھے لوگ اس کے اليه دوست تح حن كووه روز نظر ما آتى تو وه بريشان ہوجاتے اور ابھی کچھ ماہ پہلے آپل کی نائب مدیرہ سعیدہ نار سے اس کی قیس بک پر بات چیت شروع ہوئی تو بات فون تک چلی گئی اور ابتسام ا کثر ان کی تعریقیں کرتی نظرآتی تھی۔اب اجا یک سے ایسارویہ حدیقته سوچ ربی می-

"بس یونمی دل ہی نہیں کیا۔" ابتسام ہولے ہے بولی تو حدیقہ سوچوں کے جال سے نکل کر پھر سے موبائل ير مجهد ميضاكي\_

ا بدویکھوسم میں علی نے ایک کروپ میں بوسٹ لگائی ہے تہاری کمشدگی کی .....اور پوسٹ کے کمنٹ بارجس الس وياسيد راؤرفافت خيام ضياء افثال اور شہباز اکبر کے منگس بھی ہیں۔ بلکہ تمہارے کتنے دوستوں نے مجھے بھی سیجو کئے ہیں۔" موبائل کی اسكرين اس كود كھاتے ہوئے حدیقہنے كہا۔

"سعيده آني اور صدف آصف كا كوئي كمنك تہیں۔ آئی اور صدف آئی نے آپ سے پوچھامیرے بارے میں؟"ابتسام نے حدیقہ کاموبائل فون لے کر اوسٹ کے سب کمنٹ پڑھے اسے میددونام نا دیکھ کر مایوی ہوئی تھی کسی امید کے زیر اثر اس نے حدیقہ ہے فورأسوال كيابه

د دنہیں ان کا قد کوئی میسے نہیں آیا مجھے'' صدیقہ

'' چلوابتم جلدی ہے قیس ا کاؤنٹ اوین کرو اور دوستوں کوخود خیریت کی اطلاع دو۔ جولوگ آپ کی پروا کرتے ہیں ان کو پریشان نہیں کرتے۔ مديقترن استمجمانا جابا

و مسی کونبیس میری پروا .....سعیده آنی اور صدف نے یو چھا تک نہیں۔ سیجھ کہتے ہیں اوک فیس بک اصل میں فیک بک ہے مجھے جمیں ہونا آن لائن پلیز مت فورس کریں مجھے۔''غصے ہے کہتی ابتسام نے تکبیا یک جفظے سے سیدھا کیا اور کروٹ لے کر آ تھیں موند

ومين بات كرون سعيده آني اور صدف آصف ہے؟ الہيں بتاؤں تم باراض ہو دونوں سے ..... صدیقہ نے اس کے رہیمی بالوں میں ہاتھ چھرتے

''بالکل نہیں ورنہ میں آپ سے بھی ناراض موجاؤل كى-"قطعى ليج مين جواب آيا تعاراى لمح صديقة كم موبائل فون يروا بمريش مون كى حديقة مسکرااتھی وہ جانتی تھی آنے والی کال پر آنچل کی نائب مديره سعيده نارس بات مونے والى ب\_ ☆.....☆☆.....☆

''واؤ.....'' حدیقیہ اور پایا کے مارکیٹ جانے کے بعدابتسام سوچوں میں کم لیٹے ہوئے نیند کی وادی میں كم ہوگئى تھى۔ روم كى لائث بھى آن تھى۔ آ تكھ تھلى تو كفرى يرتظريزي - چهوتى سوئى آثھ يرد كھيكروه جيث ہے بیڈے آگی۔

''افغف .....اتنی دیر تک سوتی رہی میں \_'' ہاتھ کی بشت سے نیند کے خمار سے مندی آ جھوں کو مسلتے ہوئے بوری طرح جا گئے کی کوشش کی آ تکھیں تھلیں تو پیرول کے پاس رکھے حوب صورت اسکن جالی وار فراک نے اس کی توجہ اپنی طرف میذول کروالی اور

٧١٠ حجاب ١٠١٠ عجاب 234

نے الٹاسوال کیا۔ . '' بیر ہات نہیں پا پا .....بس میں میہ کہدری ہوں کہ آپ ایک باراس بارے میں ابتسام کوخود بتادیں۔وہ بہت اپ سیٹ ہے کہ آپ کو اس پر اعتاد نہیں۔'' حدیقہ اداس کیج میں بولی۔

'''بس کل تک۔ مجھے یقین ہے کل میری بٹی کی سب شکائیتیں دور ہوجائیں گی۔'' سعود آنحن مسکرائے۔

"اور آپ خوائواہ زیادہ پریشان نا ہوں کل مہمانوں کے آنے کے انظامات کا سوچیں بلکہ ابتسام کی دونین قریبی سہیلیوں کو بھی بلالیس کل ملا کرکوئی دس مارہ لوگ ہوتا ہیں گے۔" سعود الحن نے بیار سے ہلکی سی چیت حدیقہ کے سر پررسید کی اور بات ہی ختم کردی۔

" تى پاپا..... "حديقة كاول بچھ كرره گيا تھا۔ شيخ شيخ

"ارے .... اتا اہم دن اور تم یہاں اسلے اتی فاموثی ہے۔ بیٹی ہو؟" صویب ترتم اور ٹائیہ آگے بیٹی کم اور ٹائیہ آگے بیٹی کمرے میں داخل ہو کیں تھیں۔ بیٹوں ایشام کی بہترین دوستوں میں شار ہوئیں تھیں۔ ابتسام جو بیڈ کراؤن سے تیلے کی مدد سے فیک لگائے اداس سی کیفیت میں بیٹی تھی جیران ہوئی۔

''اتنی بڑی خواہش پوری ہورہی ہے پھر بھی منہ بنا کر کیوں بیٹھی ہو؟'' ٹانیہ کے بعد سداکی مسلکوتر نم نے بھی رنگ ملایا۔

''میری کون می بدی خواہش؟'' ابتسام نے حمرانی سے استفسار کیا۔

مری اگر حدیقہ آئی نا بلاتیں تو عین ممکن تھا موصوفہ آج کی تاریخ میں ہمارے بنا ہی گمشدہ ہوجا تیں۔'' صویب نے ایک جائدار گھوری سے ترنم کو نواز تے ہوئے ابتسام کا دھیان اپنی طرف کیا۔ موسے ابتسام کا دھیان اپنی طرف کیا۔ '''بی اچا تک ہی تو یہ سب ہوا بجھے تو سجھوہی نہیں اباے ہاتھ میں تھام کراس کے ہونٹوں ہے' واؤ'' لکلا۔خوب صورت آنکھوں میں توصفی رنگ اتر آئے تھے۔اسکن کلر کی لمبی گھیر دار فراک پر گولڈن کام کیا گیا تھا جو پہلی نظر میں ہی دل ونظر کو بھار ہاتھا۔

" مجھے یقین تھا یہ ڈرلیں جہیں پند آئے گا۔ " کرے میں داخل ہوتی حدیقہ نے ابتسام کے چرے پر پیندیدگی کی سندد کھے کرکہا۔

چرے پر پندیدگی کی سندو کھے کر کہا۔ "دکل خمہیں بھی پہننا ہے۔ پاپانے کہا ہے۔" ابتسام کے چرے پر سمجھ نا آنے والے تاثرات پر صدیقہ نے اسے الکی بات بھی بتائی۔

''نو مطلب خدشات واقعی سی ہونے جارہے میں۔'' ابتسام کی آنکھیں اسنے اہم فیصلے پراپی ذات سے باپ کی لاتعلق پر بے اختیارتم ہوئیں۔ ''پایا۔۔۔۔۔آپ ایک بار پوچھوٹو لیتے۔میری توجان

یا پا .....اپ ایک بار پوچیو بیتے۔ میری و جان آپ کے لیے حاضر۔ میں بھلا کیے آپ کی سی بھی بات سے اٹکارکرتی ؟"آنسویس میلکنے کو تھے۔

" آپ ہی تو کہتے ہیں ایکی بیٹیاں ماں باپ کا مان ہوتیں ہوں پایا۔
میری ذات پراتی ہے اعتباری کیوں؟ میں ایکی لڑکی ہوں پایا۔
ہوں پایا۔۔۔۔میں ایکی بیٹی ہوں۔ "کرب سے سوچتے ہوں پایادے باپ سے گلہ کرتے کب اس کی پکوں پر مخماتے ستارے آ تکھ سے ایک ایک ایک کرکے تو شع کھا ہے ایک ایک ایک کرکے تو شع کھا ہے ایک ایک ایک کرکے تو شع کھا ہے ماری ہو گیا ہوا۔ سوٹ بیٹر کر کھراس نے بہاں انداز میں صدیقہ کود یکھا۔ آخر منبط کا بندھن تو ث کیا تھا۔ سراجا تک سے بھاری ہو گیا تھا۔ وہ واش روم کی طرف بردھ گئی۔ صدیقہ اسے ایک روتا و کھے کر پریشانی سے سرتھام کر رہ گئی۔ ابتسام کے دل کا دکھوہ دل سے محسوس کر رہی تھی اس نے ابتسام کو دل کا دکھوہ دل سے محسوس کر رہی تھی اس نے ابتسام کو دل کا دکھوہ دل سے محسوس کر رہی تھی اس نے ابتسام کو دیتا سے بناسعودالحس سے بات کرنے کا سوچ لیا تھا۔

"اب سات بجے سے پہلے آپ کا باہر جانا ناممکن ہے میم۔ چلیے ذرا جارے پاس بیٹھیں۔" صویب اچا تک سے المحی اوراہے شانے سے تھام کرڈریٹک تينبل يربثها ديابه

ومیں صدیقہ آنی سے بوچھ لیتی ہوں کوئی میلپ چاہیئے تو میں کردوں کی۔' فانیےنے ابتسام سے کھا تو اس نے دھیرے سے کردن ہلا کرخودکوئرتم اورصویب کے رحم وکرم پرچھوڑ دیا۔

"تم خوش مبیں لگ رہی ہوابتسام \_کوئی پریشانی ہے کیا؟"صویب نے پوچھا۔

"ارے بیں یاربس ابھی کھسال کی بلانگ میں متلتی شادی کچھنا تھا،بس ایسےجلدی میں بیسب ہو کمیا تو تھوڑ اعجیب ساقیل ہورہا ہے۔ ' ابتسام نے جواب

دیا۔ ''تو تم بیروچو کہ اگر مگلنی کے بجائے تمہاری کسی '''تو تم بیروچو کہ اگر مگلنی کے بجائے تمہاری کسی کے ساتھ سال کرہ ہوئی تو کیسا لگنا؟ تب زیادہ عجیب لكايااب لك ربائ "ترنم في ايك بار مراي اوكل بوقی باتیں شروع کردیں تھیں۔ابتسام کی متکراہث اورصويب كاقتقهر بيساختة تفاير

" تم بھی ناتر نم بھی نہیں سدھ سکتیں۔"ابتسام اس کے بالوں کوڈرائیرے سکھائی ترنم سے خاطب ہوئی۔ ''ویسے بات تو مزے کی ہے ابتسام ذراسوچوملنی یا شادی کے بجائے سی کے ساتھ تہاری سال کرہ ہوتی تو کیما قبل ہوتا۔'' ڈریٹک ٹیبل پر رکھی کپ استك كاشير چيك كرتے صويب شرارتي اعماز ميں بولی توابتسام کے لیوں کے کوشے ایک بار پھر ذراہے مچیل گئے تھے۔

کتناخوب صورت رشته ہوتا ہے دوئی کا ایک ہفتے سے مجھانی خاموتی اور ادای کو دوستوں کے ہوتے وارد ہونے کے لیے کہیں جگر جیس مل رہی تھی۔ ☆.....☆ ☆.....☆

" اب بس بھی کردوا۔ توساء بھی نے کئے ہیں۔

آربی مایا کوید کیا سوجھی کسی کا کیا دھیان رکھتی پھرآئی ایم سوری فورڈیٹ یے '' ہولے ہولے بولتی ابتسام کے ليج مين تحكن والصح تحى\_

"او .....اور .... بس كرياراب رلائے كى كيا؟" ٹانیدی بات پر سب کے ہی ہونٹوں پر مسکراہٹ

" چلو جی اب جلدی سے فریش ہوجاؤ پھر دو مھنے تک تہارا اس کمرے سے باہر جانا ممنوع ہے۔ صویب نے ابتسام کا ہاتھ پکڑ کراسے بیڈے نیچے

ا۔ "ان دو محتول میں تہاری بالش کرے تہیں چیکا تیں گے نا ..... ٹانیہ بیچاری کا بیوٹیش کا کورس آخر البيل الو كام آجائے۔" ترخم نے آتھ دبائی۔ ابتسام بلكاسام سكرااتني اورثانية فيترنم كي طرف النيخ جياف تخرے اعداد میں "بے عزتی" کرنے پراسے مسلیں

نگاہوں سے گھورا تھا۔ ابتسام نہا کر باہر نکلی تو تینوں دوشیں دھیمی آواز ش مسكراتيں جانے كون سے راز ونياز كررى تفيس\_ ابتسام كود مكي كرسب خاموش بولتنس

'' واه ..... ڈرکس تو بہت بیارا ہے اور تم برہے بھی بهت رباب-"رتم نے اس سراہا۔ " بلکدایالمیں لگا جیے یہ بنائی پرنسز ابتسام کے ليے ہو؟ "صويب نے ثانيكى طرف نظر كرتے سواليہ

'' ہاں بالکل ..... ماشاء اللہ تو کہہ دو ندید یوں نظر ہی نالگادیا۔' فائیر ہنتے ہوئے بولی تو ترخم اور صویب

نے فورا ول سے ماشاء اللہ کہا۔

اندازا فتتيار كبياب

"ميں ذرا آني كو ديكھ آؤل كچھ كام رہنا نا ہو؟" ويسياقورات كواورس ابتسام في حديقد كي باربام كرنے كے باوجوداس كى كافى مدد كردى تھى۔سب تقریباً تیار تھا جب وہ کمریے میں آکر خاموثی اور اداس كى دھند ميں ليث كريتيمي سى-٧١٧ حجاب ١٠١٠ 236 ١١٠٠٠ نومبر ٢٠١٧،

لھانے والے انداز میں جواب دیا تو صویب کے ليحقبقيه روكناا نتبائي مشكل بوكيا \_ابتسام البنة منيه بنا کرخاموش بیتھی رہی۔اسی دوران صویب کے موبائل فون کی اسکرین روش ہوئی تو دونوں نے آجھوں ہی آ تھوں میں ایک دوسرے کواشارہ کیا۔ "لو ہوئئیں تیار۔ آئینہ دیکھ لوایک بار....." ا<u>گلے</u>

مل ترنم کا جملہ حاضر تھا وہ خود بھی اس بے جاتا خیر سے اکتاحی ہے۔

ابتسام نے آئینہ دیکھا تو ایک بل تو خور کو پھان نہیں سکی تھی خوب صورت تو وہ پہلے بھی تھی لیکن بھی سجے سنورنے کا تکلف نہیں کیا تھا۔ پیروں کو چھوٹی فراك بس اس كالمباين سب سرايا مزيد دلكش تظر آربا تھا۔سلقے سے نگایا آئی لائٹرادر کا ضل۔ پلکوں کی تھنی چلمن کے چیچے سیاہ آنکھوں کا عکس انتہائی خوب صورت تفايه کثاؤ دار مونث جن کا کثاؤ ملکی براؤن نفاست ہے لکی لی اسٹک نے اور نمایاں کردیا تھا۔ اتنے برچھوتی ی بندیا جواس کے کول چرے برخوب سنج رہی تھی۔ گولڈن فینکلس اور کا نوں میں جھو لتے جصكے \_رئيمي بال جن كو نيچ سے كول كيا كيا تھاليكن چراصی مرتک آرے تھے۔ وہ خودکود مصی مبہوت رہ کی

''بہت انچمی لگ رہی ہو۔ اللہ نظر بد ہے بچائے۔" صویب نے آگے بڑھ کراس کی بلاتیں

''چلو باہرچلیں لائٹ آف ہونے .....'' ترنم نے صویب کے کھورنے پر جملہ ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ ''بتوں ری بتوں میری چلی سسرال وے انھيوں ميں ياني دے گئے۔''

روم كاوروازه كحلا اورزاعم كانا كاتانمودار موا\_ و بتنهیں تو ابھی بتاتی ہوں بے وفا بھائی کتنی جلدی بدل محے مورکو ذرا ..... ابتسام جوایک پیر میں جوتا اوردوسرے بیرین اسالمش ولان جوتا كردن اكر كئي ہے ميرى۔ " ويچھلے دو كھٹے سے اس كا میک اپ کرنی ترم کے مشاق ہاتھ انتہائی ست روی اس کے چرے ریاں دے تھے۔

"مم دومنك حيب تبين روعتى ..... سارا مسكارا تمہارے ملنے سے آگھ کے نیچے لگ گیا اب یہاں پر میں دوبارہ سے بنانی پڑے گی۔

"اف ....اب میں اٹھنے کی ہوں مجھے نہیں کروانا میک آپ و یک اپ۔ دوبارہ ہیں مطلب تین مھنے اور .....اور پاہے صویب بیس بناتے وقت ہاتھ ایسے چلاتی ہے جیسے فروالی ملی کے بیچے کو پیار کردہی ہو۔ ابتسام كى بلى والى مثال پرترنم اورصویب دونوں كى تلسى

"اب بس وس منك اور .... الله كرے مس كال جلدی آجائے۔" ترنم نے آخری جملہ اوپر کی طرف و محصة بوئے كہا۔

"كيا مطلب ..... من كال كا مير ي ميك اب ہے کیا تعلق ..... کس سے بات کرتی ہوتم؟" ابتسام نے مفکوک کیج میں یو جھا۔

" كتنى شكى موتم يار .....زيين كى كال آنى إس نے کہا تھاتم سے بات کروا دوں۔" ترنم اچھی خاصی كريدا كئ مي-

"اس کے پاس میرانمبر ہے تو سبی پھرتم سے کیوں کہا؟"ابتسام اب مجھی کھیلیں مجھی۔

" چھوڑ والیے ہی کہد یا ہوگا ویسے ترنم استے وقت میں تو تم دو دہنیں تیار کردین ہوآج کھے زیادہ وقت نہیں لگ گیا حمہیں؟ حالانکہ ابتسام کوتو زیادہ میک اپ کی بھی ضرورت نہیں۔'' صویب نے سنجیدہ انداز میں ترتم سے یو چھا۔

" توای کیے تو در لگ رہی ہے آئی شیر نہیں لگانا۔ آ تھوں کے نیچ کا جل لگا تو اوور ہوجائے گا۔ مجمد ہی مبیں آرہا کیا چیز کہاں لگاؤں۔'' ترنم نے جواب ابتسام کے سیاہ رکیتی بالوں کو کرل کردہی تھی جاڑ

حجاب ..... 237 .... نومبر۲۰۱۱م

لیج کڑیا جی ..... "شناسا آواز پروه ایک دم سے صدف آصف سے علیحدہ ہوئی۔

"سعیده آلی ....!" وه ہمیشه اسے گڑیا ہی کہتی تھیں کین اس نے آج تک ان کودیکھا ناتھا۔ "کیمالگاهاراسریرانز؟"

'' ذرا بھی نہیں اچھالگا.....'' وہ روکھی روٹھی ان کی مہریان آغوش میں سالٹی تھی۔سب ہنے لگے تھے۔ "اوربية يصرآراء بين ..... "سعودانحن نے نام بتايا وہ جانتے تھے مزید تعارف کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے ل کراس کی نظر کیک پر پڑی۔

میر پر رکھ ایک ہی کیک پر دونام لکھے تھے ابتسام تجاب\_

"مر کاطرف سے میری سب سے بیاری بٹی کو سال کرہ بہت بہت مبارک ہو۔ "سعودالحن نے اس كرر برباته ركت بوع كيار

" آپ سے تو میں پکا والا ناراض موں کتنام بیثان

كياآب نے مجھے۔ "ال نے مند بنايا۔ "مرف جھے کیوں تاراض ہو؟ باتی سب بھی تو

اس بلان میں برابر کے شریک تھے۔"سعودالحن نے

شرارتی انداز سے حدیقه اورزعیم کودیکھا۔

"مطلب زعيم اورآني جمي .....!" زعيم وانتول تلے دبی زبان دیکھ کروہ کھے کھے مجھر ہی تھی۔

" تتم نے سعیدہ نثار آئی سے چھلے ماہ کہا تھا نا کہ تمہاری بڑی خواہش ہے کہتم تجاب کی سال گرہ کے سِاتھ ہی اپنی سال گرہ منا سکواور اس میں قیصر آئی' انكل طاہراورسعيده آئي بھي مول توبس آئي نے مجھے بتادیا میں نے پایا کواور ہم نے بید بلان بنایا۔ کدرعیم اور میں مہیں بدیقین ولائیں کے کہمہاری معلی ہورہی ہے۔ کیکن ہمیں اتن محنت نہیں کرنی پڑی تم خود بخو دہی مانتی چلی کئیں۔' حدیقیہ مسکرانی۔

" ال تهميں روتا و كھ كرميرے دل كو چھ كھ ہوتا تفاديس في تويايا يه كل باركها كريمين بناويا جائ

پہن رہی تھی۔اے پکڑنے کے لیے فور اس کے پیچھے بھا گی۔وہ کھوں میں سیرھیاں اتر کیا تھا۔ابتسام نے بھی بناسو ہے اس کے چیچے قدم بڑھادیے ابھی پہلی میرهی پرفتدم رکھا تھا کہلائٹ آف ہوگئ۔وہ اندازے سے فراک سنجالی آہتہ آہتہ نیچ از آئی تھی۔ پھولوں کی بھینی جوشبواورا ندھیرے سے اسے ڈر

" حدیقه آنی ..... "اس نے حدیقه کو یکارالیکن کوئی جواب نا آیا تو وہ خود سوئے بورڈ کی طرف برھی ابھی باتھ بر صایای تھا کہ سارا کھر روشن میں نہا گیا.....او پر ہے گرتی گلاب کی پہتاں اس پر بارش کی مانند برس ربي مين سامند بوارير بزابز الكعاتفايي برتعدد ي ابتسام اینڈ حجاب وسیع لاؤنج سال گرہ کی سجاوٹ سے سجا بوا تقاسعوداكس ثانية حديقة ترنم صويب زعيم اور م اجنى لوك سال كره كا كانا كارب تصران مين دو چرے تو کافی شناسیا معلوم مورے تھے۔ چند کھول بعدوه انبيس بيجان كئ تحى أيك توصدف آصف تعيي جن کی تصویراس نے قیس بک ان باکس میں دیکھی تھی اور دوسرے آگل کے مدر خصوصی طاہر قریشی صاحب تھے۔ اے سمجھ نہیں آرہی تھی وہ خوشی کا اظہار کیے کرے۔وہ اپنی لا یعنی سوچوں میں اتنی مصروف تھی کہ اس کے ذہن میں ایک بار بھی جیس آیا کہ اس کی سال کرہ نومبر میں ہے۔وہ چند قدم بوھ کرمیز کے ماس آ من محمد ایت اس کی ہونٹوں اور آ مھوں سے پھوٹے جارہی تھی۔وہ طاہر قریشی صاحب سے سریر شفقت سے بحربور ہاتھ پھیروا کرصدف آصف کے <u>گلے لگ گئی گئی ۔</u>

''سال گره بهت مبارک اب تو ناراض نهیں ہو تا؟"انہوں نے اس کے کان میں سر کوشی کی۔ " الإلامال .... نهيس آئي لو يواپيا ...... يخوب صورت چھڑی جیسے ہونٹوں سے ہلسی پھوٹ رہی تھی۔ " ہم بھی کوے ہیں انظام اس ہم ہے بھی ل

238 ----- 238

اس كامطلب الطي سال جاب كے ساتھ سال گرہ منائی تو میں ہیں کے بجائے بائیس سال کی ہوجاؤں گی۔'' خوشی کی تتلیاں سب کیے آس پاس رقص کررہی تھیں۔ دلوں میں محبوں کی رنگین محمعیں روش تفیل \_ شفاف آلکھیں موتیوں سا چک رہی میں کون کہتا ہے اب محبتی نہیں بانٹی جاتیں۔ دلوں مِس مُنجِائش ہواورلوگ خالص اور سے ہوں تو سب کھے مکن ہے۔ قبیں بک جے سب فیک بک کہا کرتے ہیں آج ای فیس بک کی بدولت ابتسام ایے لوگوں سے ل رہی تھی جن سے ملنا ایک خواب تھا۔ 'ایک پات تو بتا دَابتسام '' ترنم کی بات پرسب كوكيك كحلاتي ابتساماس كي طرف متوجه وفي \_ ومنکنی یا شادی ہونے کے بجائے ..... ' ترتم نے بات ادهوري جيموز كرايك لحدكوصويب كوديكها\_ "سال کرہ کی کے ساتھ منائی جائے تو کیسا لگتا ہے؟" گانے کی طرز پر گاتے ہوئے صویب اور ترم کے الفاظ پر سب کے ہونٹ مرید مسکرا استھے اور پھر سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور ایک آواز

> ہوکر ہولے۔ ''بڑااچھالگتاہے۔''

لین انہوں نے تی سے منع کر دیا۔ 'ابتسام جمرت میں گھری انکشافات کی زدمیں تھی۔ ''اگر بتادیتے تو بیاتنی خوشی جواجا تک ملی ہے بھی محسوس نا ہوتی ۔''صویب کی بات پراس نے اپنے دل میں جھا نکا واقعی الیمی خوشی آج سے پہلے بھی محسوس نا ہوئی تھی۔

''تم نتیوں کو بھی علم تھا نا؟'' ابتسام نے ثانیۂ ترنم اورصویب کومصنوعی ناراضگی سے دیکھا۔

'' ہاں بالکل علم تھااور ترنم کے مشاق ہاتھوں کا آج تی سے چلیا بھی مارا بلان تھا تاکہ باہر کی سب سِجاوٹ اور کام ممل ہوجائے۔ طے بیہ ہوا تھا کہ کام عمل موتے بی حدیقت فی جمیں مسرد کال دیں کی اور ال کے چھمنٹ بعدز عیم جہیں تک کرے گاجس رتم لازماً باہر جاؤگی اور باقی تو سب تمہارے سامنے ے۔'' ٹانیےنے دولوں ہاتھ پھیلا کرکھا۔ابتسام کوب اختیارخود پردشک آیا۔ بیسباے کتنا جاتے ہیں۔ علیے جناب اب کیک کاٹ لیس ماساری رات باتيس بي كرني بين؟" وه ميز تك آني سى سب بى وائيں بائيں كفرے تھے۔صويب ثانياورترنم فيل كرموم بتيال روش كي تعيل - حجرى النفا كرسعيده شار آنی کا ہاتھ تھام کراس نے موم بتیاں بچھا کیں اور کیک كافئے كے ليے چھرى افغائى أسب سال كره كا كانا كا رے تے جب ابتہام نے ہاتھ اچا یک روک لیا۔ سب جيران موت \_ گان کي آواز بند موگئ تھي \_ " كيا موا؟" سعود الحن في يوجها-

کیا ہوا؟ مسوودا ن نے پوچھا۔ "میں تو انیس سال کی ہوئی ہوں پھریہاں ہیں کیوں لکھا ہوا؟" کیک پر لکھا ہیں دیکھ کر اس نے اد حدا

\* " " انیس سال کی ہماری ابتسام اور ایک سال کا ہمارا حجاب کتنے ہوئے بھئی؟"

''ہیں۔'' طاہر قریثی کے سوال پرسپ کامشتر کہ بیریں میں اور کیا ہے۔ بیٹ میں میں کامشتر کہ

جواب آیا۔ابتسام کے لیوں پربنسی دوڑ گئی ہی۔

حجاب .... 239 ....نومبر۲۰۱۲،

6



برقائم مونا ہے عارف علی بچیوں کا اسکول جانا بھی بند کردیتا ہے عارف علی کو بردی امی اور ماہین کی بچیوں کے اسکول جانے کی خبرال چکی تھی ماہین کے جانے کے بعد عارف علی کے بوے بھائی اور بھائی بچیوں کا خیال رکھتے جير رات كهانے كودت بخطے بيالوريك ادائى كى وجه یو حصے میں اور بردی بھائی کے بتانے پر بچیوں کو ماہین کے یاس لےآتے ہیں۔ شہار ملک سے باہراہے بہن بمائیوں مے سکھتے لیے خمیا تفائیکن جب اسے ماہین ك دكه كا با چل به وه ريشان موجاتا باوراينا آئ سے پوچھے پرشہباز ابن کاماضی انہیں تفصیل سے بتادیتا

(ابآ کے پڑھے)

# .... # .... # .... # # .... # # .... # # .... تايا ايو كے بمراہ برے سے كيث سے اعدواعل موتى بادبیراور انقد کے محسومات ایے تھے جیے ایا اس وغذ زلينديس داخل موتے وقت محسوس كرد بي تھى۔ان كى کھوجتی نگاہوں میں اس کھر کے ایک ایک کوشے کے لیے بے پناہ محبت سے آئی سب سے پہلے ان برساجی ماموں کی نظر پڑی تھی۔

"بى بى باتى ..... بى بى باتى ..... مادى كى آسكى \_" ایک نعره مارکروه ان دونوں کی طرف بے تابی سے بڑھے اور دونوں کو بیک وفت اپنے بازووں کے تھیرے میں لے لیا۔ پھر تو جیسے ہر طرف سے بیار کی پھواری برسنے کئی ۔ سفید کمرے کے لوہ والے دروازے سے بمآ مد ہوتی بڑی ای کچن سے تکلتی ماہین اور بھینسوں کا حیارہ تیار كرتى لاله آنى ..... سب اى اينا كام چھوڑ كر بھاگ وزے ویزہ ل جاتا ہے ووسری طرف عارف علی انجی ضد آئیں۔ آن واحد میں گھر کے تمام نفوس ان دونوں کے

شہبازایک بسینومیں جاب کرتا ہے وہیں سیزلی نام كى ايك خاتون اسے دانس كى آ فركرتى ہے شہباز كچھ سوچ کراس کی آفر قبول کرلیتا ہےدوسری طرف عارف علی ماہین کوایے بھائی باقر کا رشتہ اس کی بہن نیلم سے كرنے كا كہتا ہے جس پر ماہين الكارى موتى عارف على كو طیش ولا جاتی ہے عارف علی خصہ میں ماہین کو سامان سمیت کھر سے نکال و تا ہے اور بچیوں کواسیے یاس رکھتا ہے جبکہ عارف علی کو اس کے بھائی سمجھانے کی کوشش

( گزشته قسط کاخلاصه)

كرح بيں شہبازكيسينوكے مالك حاجى صاحب سے ا پے دودن کے کام کے پیسے لیتا جرمنی سے بالینڈ پہنچ جاتا ہے۔ یہاں اس کی ملاقات ایناعلی سے ہوتی ہے شہباز اسي كمريلو حالات ايناعلى كوبتاتا بايناعلى شبباز كواسي

ساتھ کمر لے جاتی ہیں ایناعلی کی دونوں بٹیال شادی شدہ موتی ہیں جبکہ بیٹا ایک طویل عرصے سے امریکہ میں مقیم

موتا ہے اینا کے شوہر علی حسن کا تعلق بھارت سے موتا ہے وہ ریٹائرمنٹ کے بعدایااسٹوڈ ہو چلارے ہوتے ہیں۔

مامین کی ضرورت کاخیال بردی مان اور شهباز بی رکھتے تھے

جبكه عارف على في دونون بينون اوراس سے بيتك كه ديا تفاكه مجھے ہے بچھ بھی ماسكنے كى ضرورت نہيں جس چيزك

ضرورت ہو بابرعلی سے ما تھا کرو کیونکساس کے بعد کاروبار

كاكرتادهمتا بابرعلى بى تفارايناعلى كى طرح ال كيشوبرعلى حسن مجمی شفیق انسان موتے ہیں شہباز کو وہ قدرے

ريزروخاموش اورتنهائي يسند ككي تصطلى حسن كازياده وقت

اين استوديويس كزارتا بعلى حسن صاحب كى مخلصانه

كوششول كى وجه سے شهباز على كو مالين الميسي كا جهد ماه كا

۲۰۱۲ حجاب ۱۲۰۱۳ نومبر ۲۰۱۲



"بسابآب بير ساتهد منا الباما آپ خودسےدورہیں کریں گی۔

بدى اى كے كھر مهمانوں كا آنا جانا لگا جوا تھا مسلسل ایک آریا تھا ایک جارہا تھا۔ ہرآنے والے کی تواضع آب زمرم اور مجورے کی جاتی اور جاتے ہوئے جائے مماز منتبيح يااى طرح كاكوئي نهكوئي حجفوثا بزاتحفه بمى دياجا تا\_ ہادیہ بردی امی کے ساتھ جڑی بیٹھی بڑے ذوق وشوق سے وہ سارے قصے تی رہتی جوبری ای برا نے جانے والے کواینے سفر کی بابت سنارہی ہوتیں۔ ہر بات ہی اسے بريون كى كهانيون كى طرح دلچىپ للتى اور جيرت انكيز بھى-جب بدی ای نے بتایا کہ نماز کے وقت تمام لوگ دکان وارسب دكانيس تعلى چيور كرنماز اداكرنے حلے جاتے ہيں پر بھی دہاں کوئی چوری ہیں ہوتی تو ہادیہ کو چندون بہلے کا أيك ولدوز واقتعه بإدآ حكيا

جب شاويز جاجاكى بدى ى دريارت متعل استورتما دکان میں نقب زن اترے تصاور بہت کھے چوری کرکے والی جاتے ہوئے چوکیدار بابا کو بے دروی سے ذرح كر كے چلے گئے تھے اس واقعہ نے سارے علاقے میں شديد براس بيداكرد باتفا اوروه ملك كتنايراس تفاجهال لوگ دن میں مانچ وقت نماز کی ادائیگی کے لیے جارہے ہیں دکا نیس کھلی چھوڑ کراور بے فکری کے ساتھ کہ یہال چوری کا تصور بھی نہیں۔ای طرح بڑی ای نے بیمی بتایا تھا کہ انہوں نے خانہ کعبے گردطواف کرتے ہوئے گل ماموں کو با قاعدہ احرام باندھے حاجیوں کے جمراہ تھلی آ تھوں ہے دیکھا تھا جب کہوہ ایمسٹرڈیم میں تھے۔ برى اى نے بتایا تھا۔

"میری آ تھوں کو دھوکانہیں ہوا تھا۔ میں نے گل کو بى و يكيما تفا ومال " اور ماديه جيران ى ان كا منه ويكيم جاربی تھی۔ای طرح ایک اور واقعہ جو ماہین سے متعلق تھا وه بھی کافی جیرت انگیز تھا۔ بریں ای خانہ کعبہ میں تہجیر کی نماز ادا کرکے دعا ما تگ رہی تھیں جب انہیں ماہین کی سميول كي آوازستاني دي - مجدور كوتو وه خود بهي جران

كردا كشف تف ماين باربار دونول كوسين كالتس ان کے چرے پر پیار کرتیں۔ کی کویفین بی نیآ رہاتھا کہ عارف على في الى ضد كيسي تو روى - س طرح بجيول كو ماں سے ملنے ماں کے پاس رہنے کی اجازت دےدی۔ '' دس دن بعد میں آئیں آ کر لے جاؤں گا مینا بیٹا ....بس وعائی کرسکتا ہوں کہ عارف کے ول میں رحم آجائے اور وہ البیس تمہارے یاس مستقل رہنے کی اجازت دے دے۔ "بوے بھیاما بین کے سر پر ہاتھ رکھ كرشفقت سے يولے۔

"اور شين آتا جاتا رمون گاكسي فتم كى فكر كى ضرورت مہیں۔ جو بھی جائے ہو بے قر ہوكر بجھے كہا كرو-ييں تمهارا جيشه بي جيس برا بعائي مون .....ايك دادا كنسل ہیں ہم ایک خون ہیں کی تسم کی اجنبیت فیریت برتنے کی ضرورت میں۔ ' ماہین کو سمجھا کر بچیوں کو پیار کرے وہ فدور بدل كر مط ك ورايقه مسلسل ماين كماته

الماجي آپ كويد بيدايد تفيك سے كاناتيس کھاتی تھی۔نہ یات مانتی می روتی مجی بہت تھی جھے سے ملتی بی جمیس می " مادید نے فورا شکایت کا پٹارا معولا۔ "اومرا بچه کول على .... ماماني آپ كوسمجمايا تفانال اليم يح تي وماماك بريات مان ين "

"بن مجھےآ بے یاس آناماماتی .... مجھےوہاں كي ميكي الحيمانيين لكنا ..... فبدى ميسي "

''ارے....ارے فہدی تو آپ کا چھوٹا بھیا ہے جانی لڑائی جھکڑاتو بہن بھائی کرتے ہی ہیں۔ مرایسے ناراض مہیں ہوتے نال اور آپ تو اتن بہادر بنی ہیں ميري .... پهرروتي كيول تعين پية بهي ها پ كمآنسو

مامابالكل نهيس وكي سنتيس-" "دولة آپ د مال كب تعيس جو مجھے ديج متيں ....تجي تو ا تناروني مين ورنه آپ مجھے كبرونے دينتي ماما "إيقه ان کے گدار سنے برسرر کے محصومیت سے کہنے گی۔ 242.....242

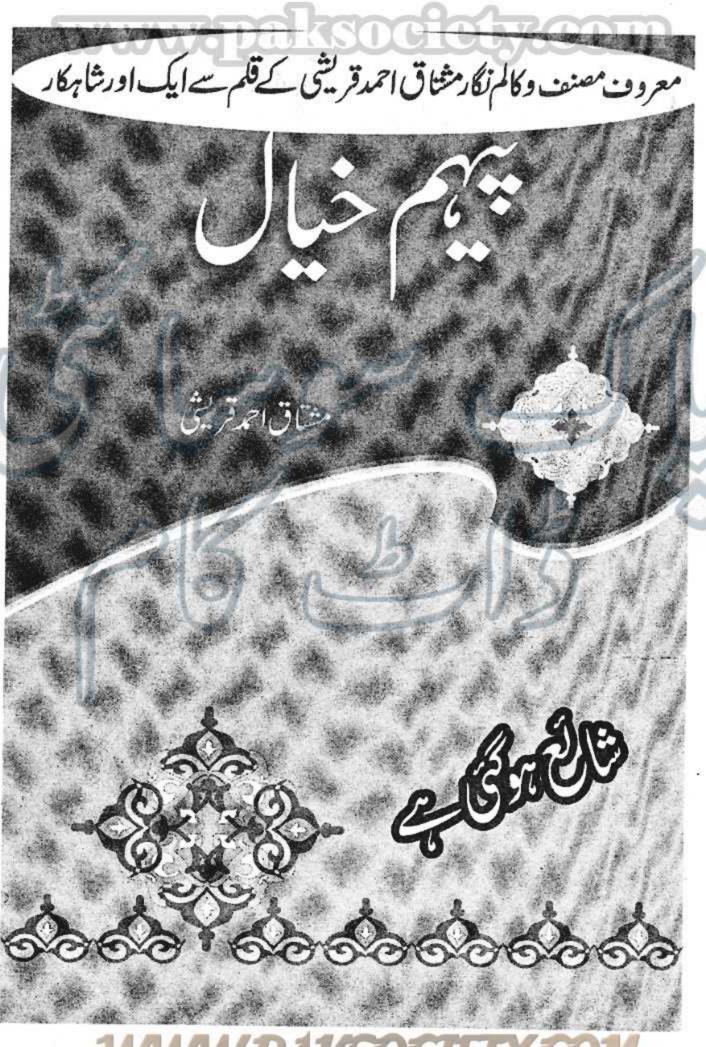

ان کی صابر بیٹی ماہین کا بھی تھا۔ چپ چاپ دردسے جانا پھر بھی مسکراتے رہنا۔ کسی ت شکایت کرنانه ی که جنیانا .... اور شاید بهی علطی بهت بري مي كيونكه جب تك آب كى كوايين وجود كااحياس نه ولا تیں کوئی احساس کرتا ہی کہاں ہے۔ ہرر شنے ہر تعلق پر ائی اہمیت واضح کرنی پرائی ہے یہ یقین دہانی کرانی پرائی ہے کہ ہم آپ کی ذمہ داری ہیں دوسری صورت میں آپ الين حق سے بھي محروم كرديتے جاتے ہيں۔اورونت كرر جانے کے بعد آب احساس دلانا بھی جا ہیں تو لوگ استے ہددھم ہو سے ہوتے ہیں کہ آپ کی طرف سے بہت آمام سے کان لیٹ لیتے ہیں۔ ابین نے یہی کیا تھا شروع ميس الي كى صرورت كى خوامش كا احساس عارف علی کونہ دلایا تھا بھی کچھٹیں مانگاتھا قناعت پیندی سے جینے کواپنا طرز زندگی بنالیا اوراس کا نتیجہ عارف علی کی بے بروائی بے نیازی اور غیر ذمدواری کی صورت میں آج ان كے سامنے آرہا تھا اور اب عارف على جس تج ير جينے كا عادی ہوچلا تھا اس راہ پر لہیں ماہین اور ان کی بچیوں کے لیے کوئی پُرسکون براو تبین تھا۔ حالات کی تمازت سے تجلنا احساس محروي سے اندر ہى اندر كنتے رہنا۔ جلتے كرصے رہنا ہى ان كامقدرتھا اوراس سب كے بعداب باپ کے گھر پر ہے ان کاحق واختیار بھی چھن جانا تھا كيونك اكر باديداورائيقه يهال بزى اى كے تحريروان جرهتي توباب كے كرے أبيں كي طنے كى اميدركهنا عيث تفاريعن برصورت مين لاحاصلي بي ان كا نصيب

**♣**....♣....₩....₩ چار ماہ ایمسٹرؤیم میں کیفے ریسٹورنٹ ٹی زوانتے میں ویٹر کا کام کرتے ہوئے شہباز خاصامشاق ہوچکا تھا لحرر بر ماہ معقول رقم سمجنے کے باوجوداس کے پاس خاصی رقم بس اندار ہو چکی می جن میں سے ہر ماہ اینا آئی کوبھی وہ کچھٹیہ کچھدیتا تھا۔ پہلی دفعہ کے بعداینا آنٹی نے ال معددوباره بهى اعتراض نبيس كيا تفايه ميجهدونت مزيد موتئ تغييل ليكن بات صرف يبيل تك ندهمي أنبيل مسكيول كيساته خاصى بلندآ وازيس روتى مابين كى بات بحى سنانى

"امی جی ..... میرے لیے دعا کریں میری بچیاں مجھے ل جائیں۔' بری ای نے تڑپ کر جاروں طرف و يکھا چند اجنبي چرول کے سوا وہال کوئي بھي نہ تھا انہول نے وہم مجھ کر جھٹکنا جا ہالیکن وہ ابیا بھی نہ کر عیس کیونکیہ مامین کی آواز حقیقی معنول میں ان کی ساعت سے مرانی می ان کی سکیاں اہمی تک بری امی کے کانوں میں گورنج رہی تھیں اور شابیر خدا کے گھر میں کی گئی دعاؤں ہی کا ثیر تفاکیا ج ان کی بیٹی کی سونی آغوش پھرے آباد ہوگئی می۔ بہت دن بعدا ت انہوں نے ماہین کو سکراتے و یکھا

"ياالله ميري زندگي كي آ زمائش كيجيم تو نتميس جو میری بنی کے نعیب میں بھی دید ہی دردلکھ دیے تونے میرے مالک اپنا دکھ توسید کی تھی میں اس کا دکھ کیسے سبول۔ برسینہ تو فکار ہو چکا ..... چھانی چھانی ہے مالک اب تو كرم كى تكاوكرد ، مير ، وجود كے الأے الك الگ ہوکر کٹ کر بھرے بڑے ہیں ان کے ساتھ ہی میری سانسیں بھی بھو گئی ہیں مولا ..... تو رحم کی نگاہ كردي "برى اى آ كھول بيل آئے آ نسوول كوائي اور هن ش جذب كرك جرسه كام ش إلك جاتس-شہبازی دوری نے بوی ای کی نیندبالکل ہی چھین کی محى رات رات بعر بورے كمر ميں ميلتے .... توجع باتھ س لیے اساء کا ورد کرتے رہنا۔ بچول کی خیر کی دعا تیں ما تکتے رہنا اور دن بعر كھر كے كام كاج ميں مصروف رہنا۔ زندگی گزرنبیں رہی تھی بلکہ آ ہستہ ہستہان کو گزاررہی تھی۔ د میک بن کران کے وجود کواندر بی اندر چاٹ رہی تھی۔ أيك اور بهت برداوا قعه جوانهول في كونبيس بتايا تعاده من کے دوران حجرہ اسود کو بوب دیتے ہوئے ان کے سریر لکنے والى چوك كاتفاسر ميسسلسل درداوريني بى لكاتفاليكن بيد كب جيموتى جيموتى باتول كوخاطريس لاتى تحس يسى حال حجاب ۱۰۱۳ عمر ۲۰۱۳

میراکوئی بس نہیں ہے اور میں اپنی وجہ سے آپ دونوں کو کسی قتم کی تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ پچھ وقت مزید ہے ویزوختم ہوتے ہی میں پھرسے ال لیگل ہوجاؤں گا۔ ایسی صورت میں آپ کے لیے اور اینا آئی کے لیے میں پریشانی کی وجہ بن جاؤں گا۔ آپ یقینا میری بات سجھ رہے ہوں گے۔''

''جی بینیا جی تم بولو۔'' ان کی پوری توجهاس کی جانب '

" بہال تک بات ہے یہاں شادی کی توانکل بیس فی الحال خود کوا یہے کی جھنجھٹ بیس پھنسانا ہیں چاہتا اور نہ ہی اپنی مخت خور یور پین اپنی مخت خور یور پین عورتوں پر لٹانا چاہتا ہوں کیونکہ میری اس کمائی کی سب سے بوی تی وار میری مال ہے اور میرا خاندان ہے جنہوں نے آت تک سمیری کی حالت میں زندگی گزاری ہے اور شاید آت تک سمیری کی حالت میں زندگی گزاری ہے اور شاید آت تک سمیری کی حالت میں زندگی گزاری ہے اور شاید آت بی کوایٹا آئی نے بتایا ہومیری شادی شدہ بہن آئی ور تین البی وہیری شادی شدہ بہن آئی وہی ہیں۔ "

ومیں سمجھ رہا ہوں شہبازیدایک سنجیدہ معاملہ ہے

تحیک ہے مزید بولوگ ''
اب الی صورت حال میں آپ خود مجھے بتا کیں کہ
کیا میں الی حالت میں خود کو کسی اور معاطے میں
پھنسانے کا رسک لے سکتا ہوں کیا میں غلط کہہ رہا
ہوں؟' شہباز نے صاف اور کھر سے لیج میں پوچھا۔
'' جہیں بیٹا ۔۔۔۔۔ان میں سے کوئی بات بھی غلط نہیں
سے اور یقینا اینا بھی جمہیں درست مشورہ ویتی اگرتم اس

''نے شک مجھے ایٹا آئی ہے کوئی شکوہ یا ان پر بے بھینی نہیں لیکن وہ عورت ہیں نرم دل رکھتی ہیں میں اگر یہاں سے جانے کا کہوں گا تو آئیس بے حد تکلیف ہوگی اور میں آئیس کوئی بھی تکلیف دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔''

یں روسکتا۔ بہت سے معاملات جن ہے۔ "وہ او تم جب بھی جاؤ کے بیٹا اے تکلیف تو ہوگی معاملات جن ہے۔ 245 سند 245 سند من جب ۲۰۱۷ء

گزیااوروه ای اویرزن پیس تھا کہ دیزہ ختم ہونے سے
پہلے کس طرح کوئی ایسا لائح مل بنالیا جائے جس کی
برولت اس کے لیے بہاں سروائیوکرنا آسان ہوسکے سیہ
ایریااس کے لیے خاصائر سکون اور فائدہ مند ثابت ہوسکتا
تھا۔ لیکن اس صورت بیس اگر اس کے پاس یہیں کے
کاغذات ہوتے اور یہاں رہنے کے لیے اورلیگل ہونے
کاغذات ہوتے اور یہاں رہنے کے لیے اورلیگل ہونے
الحال اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ رات بیس اس نے علی
خسن صاحب سے اس حوالے سے بات کرنے کی ٹھان
کی رات کھانے کے بعد جب وہ اپنے اسٹوڈ یو بیس چلے
گی۔ اوہ پہلی
کی رات کھانے کے بعد جب وہ اپنے اسٹوڈ یو بیس چلا آیا۔ وہ پہلی
وہ پہلے تو قدر سے جرح رواد آج کو جارے راس موجود پاکر
وہ پہلے تو قدر سے جرح رواد آج کو جارے اسٹوڈ یو کے
اسٹوڈ یو بیس آیا تھا۔ جب کی جراس موجود پاکر
وہ پہلے تو قدر سے جرح رواد آج کو جارے اسٹوڈ یو کے
وہ بہلے تو قدر سے جرح رواد آج کو جارے اسٹوڈ یو کے
دور بہلے تو قدر سے جرح رواد آج کو جارے اسٹوڈ یو کے
دور بہلے تو قدر سے جرح رواد آج کو جارے اسٹوڈ یو کے
دور بہلے تو قدر سے جرح رواد آج کو جارے اسٹوڈ یو کے
دور بہلے تو قدر سے جرح رواد آج کو جارے اسٹوڈ یو کے
دور بہلے تو قدر سے جرح رواد آج کو جارے اسٹوڈ یو کے
دور بہلے تو قدر سے جرح رواد آج کو جارے اسٹوڈ یو کے
دور اسے بی براد ہے تھے برحتگی کے
دور بہلے تو تو برح دوراد آج کو جارے اسٹوڈ یو کے
دور بہلے تو تھیں جاگ گئے۔ وہ ایسے بی براد ہے تھے برحتگی کے
دور بہلے تو دور برائی کے ۔ وہ ایسے بی براد ہے تھے برحتگی کے

ا فر استود ہو ہے۔ نصیب جاگ گئے۔ 'وہ ایسے ہی برلد ننج تھے برجسگی کے ساتھ بولنےوالے۔ "ارسے انکل کیول شرمندہ کرتے ہیں۔''

ر منہیں بھی شرمندہ کیوں کریں تھے میں تو بے حد خوش ہوا ہوں کہتم آج یہاں بے دھڑک چلے آئے بھے اوراس گھر کواپنا سمجھا تال .....بھی آ ہے۔''

"آیک بہت اہم بات کرنی تھی جو اینا آئی کے سامنے کرنا شاید مناسب نہیں کیونکہ وہ میری مال کی طرح ہیں اور مال کے ولکو دکھانا ہیں تھیک خیال ہیں کرتا۔"
"ارے ایسا کیا ہے جوتم اینا سے بھی چھپانا چاہتے ہو؟" علی حسن صاحب بری طرح چو تھے کیونکہ شہباز اور اینا کی بے تکلفی بہت اچھی طرح جانے اور دیکھتے آئے اینا کی بے تکلفی بہت اپنی طرح جانے اور دیکھتے آئے سے شعر بات اینا سے وسکس کرتا تھا اور اینا کی ہر بات اینا سے وسکس کرتا تھا اور اینا کی ہر بات اینا سے دیتا تھا۔

''انگل بیس جانبا ہوں بیں ان کے لیے میکال سن کی ایک پر چھا نیں ہوں وہ جھ بیں اس کو کھوجتی اور دیکھتی ہیں لیکن بیا ہے بھی بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ بیس مستقل بہاں نہیں رہ سکتا۔ بہت سے معاملات جن بے

## http://paksociety.com http:/

### پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



یاک مومانٹی ڈاٹ کا

مصنوی غصے سے اس کی طرف دیکھااور پھر ایزل گی اپنی ایک نامکمل لینڈ اسکیپ کی طرف متوجہ ہو گئے تو شہباز مجمی اٹھ کر باہرنکل آیا۔

اگلے بچھ دن خاصی مصروفیات کی نذر ہوگئے۔علی
حسن صاحب نے نہ صرف اپنے دوست سے شہباز کے
متعلق تمام بات چیت کرلی بلکہ وہ شہباز کو اپنے پاس
بلانے پرداصی بھی ہوگیا۔ادھر با قاعدہ ویزے کے دوران
اس کا سوئیز رلینڈ جانا بھی خاصا آسان رہا تھا بس ایک
ابھن تھی اوروہ یہ کہ اینا آئی کو جب سے پہ چلاتھا کہ وہ
جارہا ہے وہ دن میں وقفے وقفے سے کی بارآ نسو بہاتی
فظر آئیں۔شہباز کے لاکھ یفین دلانے کے باوجود کہ وہ
ان سے ملنے ہالینڈ ضرور آئے گا آئیں اس کی کی بات پر
ایک فیصر بھی یفین نہیں تھا۔

" "جب میکال اتنے سالوں بعد بھی نہیں آیا تو تم بھی نہیں آؤ مے۔"اسے اکثریبی کہتی سنائی دیتیں۔

"اوفوه .....ایناآنی بیناکہتی ہیں اور بیٹے پراتناسابھی یقین نہیں کتنے افسوں کی بات ہے ہیں۔ "وہ لاؤ سے ان کے پاوک کے قریب نیچز مین پر بیٹھاان کے گھٹوں پر ہاتھددھرکر یولٹا۔

"دیقین ہے تم پرشاہ باز .....کین دفت بہت ظالم ہے بیای طرح دور کردیتا ہے جھے ہے میر ہاہ بانوں کو ۔ میں مال ہول اور این کے لیے کتنا مال ہول اور این کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے تم انجھی طرح سجھ سکتے ہوشاہ باز .....اور ایسا کیول ہے کہ ہمیشہ میر ہے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے اور ہوتا ہی جا جا تا ہے۔ "اینا آئی نے اپنی پہلے سے سرخ ہوتی ناک کواورز در سے دبا کر سرخ کرلیا۔

"اوہواینا آنی آپ پلیز مجھے آیک دھ تھیٹر رسید کردی گراپی اس خوب صورت ی تھی منی ناک پراتنا ظلم نہ کریں۔"شہباز نے دھیمی مسکراہث کے ساتھوان کی طرف دیکھا تو وہ بھی بھیگی پلکوں کے ساتھ مسکرادیں۔ "یوآ رہے آؤپول شاہ باز۔" انہوں نے ایک عدد مکا ہی .....وہ جہیں بیٹا کہتی ہی جیس دل ہے جھی بھی ہے۔'' ''آئی نوانکل .....جمی میسب میں ان سے بیس آپ سے ڈسکس کررہا ہوں۔''

"ابتم مجھے بیہ ہتاؤشہبازمیاں کہ دراصل تم چاہتے کیا ہو؟ مجھ پرواضح ہوگاتبھی تو کوئی مشورہ دے یاؤں گا ناں۔"علی حسن مسکراتے ہوئے اس کی طرف د کھے کر بولے۔

" انگل میں ای ویزے کے دورا ہے میں ہالینڈ سے باہر جانا جاہتا ہوں کیا اس سلسلے میں آپ میری مدد اور رہنمانی کر سکتے ہیں۔"

''اوہ لیعنی تم المیسٹرڈیم سے نہیں کنٹری سے ہی جانا چاہ رہے ہو۔''انہوں نے بہم سے انداز میں کہا۔ ''جی انکل۔''

"بول مجھے سوچنے دو۔" وہ پکھددر کے لیے جیسے کی سوچ بیل کم ہو گئے۔

''ای ویزے کے دوران تم یہاں سے جانا جا ہے۔ ہو۔'' کچھ توقف کے بعد جیسے اچا تک انہیں کچھ یاد آ گیا۔

''ارے واہ یہ خیال پہلے کیوں نہیں آیا۔۔۔۔گڈتم مجھو شہباز تمہارا کام بن گیا۔ میراایک بہت بہترین دوست سوئیٹر رلینڈ میں رہتا ہے ہیں اس سے بات کرتا ہوں ان شاء اللہ کھی نہ کھ بہتر حل نکل آئے گا۔'' وہ پُر خلوص لہج میں بولے۔شہباز کے دل پر سے جیسے سارا بو جھ انہوں نے اتار کراہے کندھوں پر دھر لیا تھا۔

"انكل كى تى كى پريشانى توجيس موكى نال آپ كے ليے\_" ليے\_"

" ''ارے نہیں بھی۔ ایک ذرای زبان ہی توہلانی ہے کیا پریشانی .....ابتم جاکر آرام سے سوجاؤ صبح بات کریں گے۔''

" محیک ہے انگل .... بے حد شکرید" شہباز نے عقیدت سے ان کی طرف دیکھا۔

التے قیمتی آنسومت بہاؤ اینا کیونکہ آج بھی تہارے آ نسوول سے مجھے ولی ہی اول روز جیسی تکلیف ہوتی

شہباز نے ان کی کھل بات س کینے کے بعد قدم آ مے بڑھائے۔ کچھور پہلے ایناعلی کے لیےاس کےول مين جوخد شيات تفوه سب جيسے فضامين تحليل مو كئے۔ كيونكها سيسلي محى على حسن بهت احسن طريق سايناكو نصرف سنجال لیں گے بلکہان کی ہمراہی میں بہت جلد ایناعلی اس کی جدائی کے فیز سے نکل آئیں گی۔اب وہ بہترانداز میں آ کے بوصنے کے بارے میں موج سکتا تھا۔ 

ول على بهت عن ببهت أسوبي التي كم ما ليكي کا احساس ہے۔ کس قدر ہے مایہ ہوں کتنی ہے شناخت میری کر چی کر چی روح اذیت کے گتنے بلوں سے گزری کتخ شمشانوں میں جلی کتنے گھاٹوں برموت کے مہیب سابوں سے ڈرتی خود کو بھاتی محض میں ایک فرض کی ادا لیکی پر ماموررہی کہ ایک ماں میں..... ماں جوغرض سے ماورا ہے۔مال جو بےلوث ہےا خلاص کاسرچشمہ سچائیوں کی معراج۔ ہر درد اولاد کے نام پرسیہ جانے والی۔ سج سبج کر نکھے پاؤں مسلسل کانچ پر چلنے والی کیکن آج میں مارری موں۔ بل بل بیاحساس سالس روک دیتا ہے کہ میری بیٹیاں اپنے حق سے محروم ہوکر اپنے تضال مں پیسے گا۔

مسكل اس آسكن مين جانے كس خاندان كى كس سوچ کی ما لکے لڑکیاں بہوئیں بن کرآئیس کی میری ذات اور میری بیٹیوں کا وجودان کے لیے نا گوار بوجھ بن جائے گا۔ تے میرے بھائی جوہریل میرے لیے میرے بچوں كے ليے وجتے ہيں ائي يوبوں كا نے كے بعد اگران کی موچیں بدل کئیں۔تب میں کیا کریاؤں گی۔

ماہین حقیقت پیندی کے ساتھ سوچے رہی تھی وہ جانتی مھی کہ بظاہر پُرسکون نظرا نے والے حالات آ کے حاکر ان کے لیے اور مادیا دیقہ کے لیے کتف صرآ زما اور مشکل ہاور ہال بیمت محصنا کہ تمہاری جان چھوٹ می ۔ابیا بالتيل تبين بي مهين جسل فائي كرنا موكا كرتم بمين جهوز الركيون جارب مواور عالى سے بھى ميں اچھى طرح نمٹوں کی بچوں کی ہرجائز ناجائز مانتے ہوئے ہمیشہ بیہ مجھے اگنور کردیتے ہیں۔" اینا آئی اپنی بات حتم کرے المحن كي طرف برده كنيس اورشهباز كمرى يُرسوج تكابين ان یر نکائے متعقبل کے بارے میں موجنے لگا۔

ب شک به برداو بهت حسین بے حدیر سکون تقالیکن اسے ای منزل کی طرف قدم برهانے تھے محبوں کا قرض چکانا تھا اسے اجبی چروں کے درمیان محبت و شفقت کا حصار خدائے واحد کی مہریائی سے صرف اس لیے ملاتھا کہوہ کچھ در کوستا سکے کچھ دریائی پریشانی اور اؤیت سے جث جانے اور ایک بار پھرآ گے آنے والے طوفانول کاسامنا کرنے کے لیے خودکو تیار کرسکے۔اپنے كرے كى طرف جاتے ہوئے اس كى نظر كى ميں كام میں مصروف ایناعلی پر بیدی اور اسٹول پر بانی کا گلاس

تھامے کی حسن صاحب پر جھی۔ "بی بر بواینا اب تہریس جاہئے کہ زندگی کواس کی تمام تلخیوں اور تبدیلیوں سمیت قبول کرلو۔" اس کے کا توں میں علی حسن کی آواز آئی۔

اليط بي كاندكى سے يطيح انے سے دنيا نہیں ہوجاتی۔ دنیا کے کاموں کانشکسل جاری رہتا ہے۔اگرابیابی ہوتا ہے تو ہم لوگ حقیقت کوشلیم کیوں نہیں کر لیتے۔تم جانتی ہونال میں تسلسل پیند ہوں۔ جدت ردو بدل کو بھی بھی نہ پیند کرنے والا۔اس کے باوجود میں خود کوڈ ھال لیتا ہوں۔ مانوس کر لیتا ہوں ماحول سے چزوں سے انسانوں سے اور اس کے جذبوں سے بھی....کین پھرکہیں نہ کہیں اس انسیت کا اختیام بھی تو ہونا ہوتا ہےناں ایناعلی حسن \_تو وقت جیسے اور جس طرح ہمیں لے کر چلنا جا ہتا ہوسو لے چلے تم میں ہم سب بس اس کے ہیں ہم سب بس اس کے followers اے Dominate نہیں کرسکتے۔سوایے ٢٠١٢ حداث 247

میں۔ 'بری ای کے تی سے کے الفاظ نے کھے یل کے ہوسکتے ہیں۔ وہ اپنی وجہ ہے سی ارشتے کوسی احتمال میں ڈالنے کا تصور بھی جنیں کرسکتی تھی۔خاص طور پروہ رہتے جو کیے ہادیداورانیقہ کو بھی متحیر کردیا تھا۔ اپنی مہربان محبت ان کے لیے حاصل زندگی تھے۔ان کامان اور بعروسہ تھے بحرى نانى كے منہ سے اسے ليے ايسے الفاظ شديد الحضي وہ کیے بہ گوارا کرلیتیں کمان کے لیے کی کے دل میں بھی اورد كه كاباعث توسي يكن في الحال سب يس برامسكله مال مسي مسم كامنفي خيال ينينے يائے۔شام ميں مادبيانيقه سعدوري كالقياجوكس صورت تبيس جامتي تعيس ساجی ماموں کے ساتھ سخن میں بیٹھی یا تیں کردہی تھیں "میں جاتی ہوں ماماجاتی ..... اوريآ سے برهی۔ جب اجا تک میث وهر وهرانے کی آواز آئی۔ ساجی بیٹا ..... کی تہیں کہیں گے۔'' ماہین نے اقیقہ کو بازو سے مامول المحكر كن اورجب والهل آئة وان كارتك بالكل پکڑکرآ کے کیا۔

يمكار حكاتما "عارف بھائی باہر کھڑے ہیں نی بی باتی ..... بادیہ اور ادیقہ کو بلارہے ہیں۔ ' تبشکل ان کے منہ سے پرانکلا تھا۔ ما بین اپنی جگہ جیسے پھر کی ہوگئیں۔ ادیقہ تو بھاگ کر ماہیں کے کندھے جاگی۔

"ماماجى ..... بم في بين جانا آپ ابو سے كہيں نال جمیں آپ کے پاس رہنے دیں ..... ہم آپ کے پاس رمناها يح بي-ماما جي

"ق تھیک ہے چرچا کرخود کہوائے باپ سے بڑیامی عصر کی نماز اوا کرے فارغ ہوتے ہی یولیس۔''جا كركبوكةم اين مال كيساتهور بناها بتي بو .....

"امى تى .... يىكى كهمكى بين آب البين الدربلا کرخود بات کرلیں ان ہے ..... 'ابین زرد چ<sub>ارے</sub> کے ساتھائی مال کامندد مکھ کررہ لئیں۔

د دهبیں.....تم اچھی طرح جانتی ہو ماہین کہ اگریش نے اس کا سامنا کیا تو چرہم دونوں کو ہی اتنا عصرا سے گا كه بهت و كه مزيد برا بوجائے كا من اس كا چره بھى تبين و يكهناچا جتى جس في ميرى پعول جيسى جي كوافيت ميس ركھا اور اب تك مسلسل اذيت دينے چار ہا ہے۔ جے سے تك احساس جيس كه مال سيع بيول كو يجين كروه أخركون سابدلدلینا جا ہتا ہے۔ میرے کلیج بروار کیا ہال نے۔ اسے دیکھ کروہ سارے زخم بھٹ جا میں مے جن پرمشکل سے کھر مڑآ یا ہے۔اس کی اولاد ہے بیمنواعتی ہے تو منوالیس ورنداینا گندسنهالےخود۔میری بیٹی مجھ پر بوجھ

''اویقہ تم بھی جا دہادی کے ساتھ .....ابو ہیں تمہارے

دونہیں .....وہ ہمیں زبردی پکڑ کرلے جا کیں گے۔ بادئ تم بھی مت جاؤ۔ گیٹ بند کردو پھروہ اندر نہیں آ<sup>س</sup>یں

''ماما جی ..... ہادی کوروک کیل نال وہ شہرائے۔'' انیقه تھبراہٹ میں روتے ہوئے بولی۔

"لیکن ہادیے پرعزم قدم کیٹ کی جانب برھ م سے تھے۔ اس نے چھونے کیٹ سے باہر جمالکا۔ قدرے فاصلے برگراؤیڈ میں لگے درخت کے تے سے فیک لگائے عارف علی گیٹ ہرنگاہیں جمائے کھڑا تھا۔ اے باہرا تادی کرسدها ہوگیا۔

«السلام عليهم ابو.....

"وليم سلام .... اليقد كهال ب ماديد بتر؟ اس بهي

بلاؤش آپ دونوں کو لینے آیا ہوں۔'' ''ابو ..... ہم نے نہیں جانا .....'' بمشکل تمام لرزتے لبون ہے اتناہی لکلا۔

"كيامطلب .....؟"عارف على كرنث كهانے والے انداز میں پلٹا۔

"ابو .... ش اورائیقہ ماما جی کے پاس رہنا جانچ ہیں۔" دبوی ہادیہ میں جانے کہاں سے اتنا حوصل آگیا تھیا۔وہ جوعارف علی کے آجانے پر بھین میں بیڈ کے بیجے تو بھی دروازیے کے پیچھے جیپ جایا کرتی تھی۔ آج بے شک نظریں جھی ہوئی تھیں مرکبیج میں ایک محسوں کی جانے والی حق نے عارف علی کوجیران کردیا۔ 248 ..... 248 ..... چلا تھا۔علی صن کا دوست سید عبدالرجیم آغا ایک خوب صورت خوب سیرت مہریان پٹھان تھا جو یہاں کی پولیس میں ایک اہم عہدے پر تھا۔ کسی حد تک شہباز کے لیے ایک مضبوط ڈھال بن سکتا تھادہ۔

سب سے پہلے کچھ کارروائی کی خاطر اسے اپنے آفس کے آیا تھااور پھروہاں سے اپنے لگڑری اپارٹمنٹ میں۔اس اپارٹمنٹ میں آتے ہی اسے پالکل بیاحیاس نہیں ہورہاتھا کہ وہ یا کستان سے باہر کسی اور ملک کے کسی اورشہر میں موجودا کی گھر میں کھڑا ہے۔

عُبدالرجيم آغانے يہاں عالمتا علاقائی طرز کی سجادت کررکھی ہے۔ ديواروں پرموجود بيگرز ديواروں کے سجادت کررکھی ہی ديواروں پرموجود بيگرز ديواروں کے ساتھ گئے گدے اور گاؤ تيکيدا پيشل حقہ ٹريڈ پشنل تنم کے چند موڑھے تھے .... شہباز کو اپارٹمنٹ ادر اس کا مالک دونوں ہی بے حدا چھے گئے۔

''میں یہاں اکیلائی رہتا ہوں۔ بقول میر حقر ہی لوگوں کے میرے سینے میں دل نہیں جسٹ ہارٹ بیٹس کیلکیو لیٹ کرنے والا آلہ لگا ہوا ہے کیونکہ کئی سالوں سے میں نے کئی رہنے والے کی صورت نہیں دیمھی '' شہباز نے جیرت سے اس کی طرف دیکھا۔

دایک طویل عرصہ پہلے دشمنی کی وجہ ہے میرے فائدان کے بھی لوگول کوئل کردیا گیا تھا۔ صرف میرے بوڑھے داوااس حادثے میں زندہ بچے تھے۔ انہوں نے قوری طور پرتمام جا کدا دفر وخت کی اور بچھے لے کریہاں آگئے۔ چندسال تک وہ میرے ساتھ رہے بچھے پہیں کی نظام میں اپنے داوا کے سوامیں کی ہے بھی جڑا ہوانہیں زندگی میں اپنے داوا کے سوامیں کی ہے بھی جڑا ہوانہیں تھا۔ سوان کے چلے جانے کے بعد میرے اس اپارٹمنٹ میں آئ تک کوئی تہیں آ یا علی صن میر ابہت اچھا دوست میں آئ تک کوئی تہیں آ یا علی صن میر ابہت اچھا دوست میں آئ تک ہوا ہوں کی کہ میں اور میں کریا ہوانہیں کریایا اور تمہیں بلانے کی حامی میں کی طور انکار نہیں کریایا اور تمہیں بلانے کی حامی میں کوئی رہا ہوانہیں کریایا اور تمہیں بلانے کی حامی میں ہول رہا ہوں بھی کیا سوچے ہوگے کہ صرف میں بول رہا ہوں کہا تھا تھا تھی کے مور انکار نہیں کریایا اور تمہیں بلانے کی جھوجاتا ہوں گیں گیا ہوگی کے مور انکار نہیں کریا سے ان کی تھوجاتا ہوں گیا گیا ہوگی گیا ہوگی کے مور انکار نہیں کی گیا ہو جے ہوگے کہ صرف میں بول رہا ہوں گیا گیا گیا گیا گیا ہوگی گی

''جیشہ کے لیے ....؟''عارف علی نے پوچھا۔ ''جی .....'اس انداز میں جواب آیا۔ ''بینی قطعات .....'' عارف علی نے اپنی زبان اور انداز میں قطع تعلق کے حوالے سے سوال کیا۔ ''جی .....ابو .....''ہادیہ اندرسے بے طرح گھبرانے

كے باوجوداوير سے خاصى مضبوط ہوكر يولى۔ " ٹھیک ہے ...." توقع کے برخلاف بنا کوئی شور شرابه كي لفن طعن يا درامدرجائے عارف على في بس اتنا رکہا اور دہاں ہے چلا گیا۔ ہادیہ بے یقینی سے اسے جاتا دیکھتی رہی آ محصول سے چھلک پڑنے والے آنسووں کو بدردی سے بوچھتی وہ گیٹ سے اعدا آ گئی۔ گر کے اندرم وجودتمام نفول برايك محسول كى جانے والى تحبرابث طاری تھی۔ جب ہادیہ نے عارف علی کے چلے جانے کا بتایاتو سب کی جیرت سوا ہوگئی کہ بنا کوئی بخت ست کے عارفي على ايسي كي حيب وإب جلا كيا - البت صرف أيك ماہین تھی جو بنا کوئی سوال جواب کے بس شکرانے کفل ادا کرنے چل بڑی تھی کیونکہ گودسونی ہوجانے کا ڈران كا الدركور بالصائب كاطرح بكن يعيلات بيفار تفا بجننی در بادید با هررای محی ده جانے لئنی آیات و هرا مبیتھی تھی۔ اوپر سے خاموش اور اندر سے بلکتے ول کے ساتھ بس وہ اپنے رب سے صرف اتنی دعاما تک رہی تھیں کان کی بیٹیاں ان سےدورنہ موں ان کے آگن کے بیکھول ان سےدوری کے احساس سے بی مرجھانے لگتے تصے کیا کدوہ ان سے اتن دور ہوجا تیں کدوہ پھر بھی ان کو

₩....₩....₩

زبورخ .... بے حد آمیر شہر .... سوئزر کینڈ دنیا کی جنت کا ایک گڑا .... جہال قدرت نے حسن کا ایک جہال بے کرال سا نگاہوں کے سامنے ہو بدا کردیا۔ اس کی ستاروں بحری خوب صورت را تیں اوراس کے روشن نہری دن۔ آئھوں کو تروتازہ کردیئے والا سبزہ اور جھیل زبورخ کا حسین اور خوش کما منظر .... شہباد زبورخ میں قدم رکھ

حجاب 249 مور۲۰۱۲ء

کھانے بھوک کی اشتہا ہڑھارہے تھے۔ ''مرآپ نے بہت تکلف کیا؟''شہباز کوانے بہت سے مختلف فوڈ آئیٹمز کود مکھ کرشرمندگی ہورہی تھی۔

سے مختلف فو ڈآئیٹمز کود کھ کرشر مندگی ہورہی تھی۔

"او یارا..... یہ کیا ہے کاش تم ہمیں کوئٹ میں لیے

ہوتے پھر دیکھتے وہاں کی روایق ڈش کھلاتے کھٹی

کہاب لاندی ڈائفٹہیں ہے ان میں یار.....اصل میں
خاتون خانہ جو ہیں ہے۔ چراغ باور چی خانہ ہوتی ہوتو

اپنے کوتو یہ بھیکی اگر ہزایک آ کھنہیں بھا تیں شادی ہوتو

پٹھان سے ہو۔... اپنے جیسی روایق بیاد ہرست

سے اس ورنہ نہ ہو۔ " وہ خاصے دلچیپ اور باتونی خض

سے ان دوستانہ موڈ میں تھا۔ کھانے کے بعداس نے تمام بچا
خان دوستانہ موڈ میں تھا۔ کھانے کے بعداس نے تمام بچا

کیا کھانا اٹھا کر جیسے تیے قریزر میں رکھا اور الیکٹرک

کیل میں گرین فی تیاری۔

کیل میں گرین فی تیاری۔

"مين تو قبوه پيا بول تم اگر جائے پينا جا موتو تمهاري

ری .... "جتنا کھا پ نے کھلادیا ہے اس کے بعد گرین ٹی ای مناسب ہے گی۔ "شہباز سکراتے کیجے میں بولا۔ "اوہ ..... اچھا ..... اچھا .... ٹھیک۔" غالبًا بیراس کا تکیہ کلام تھا۔ قہوہ کیوں میں اٹھ بل کروہ کامن روم میں آئے۔

"بال تو برخوردار ..... میراخیال ہے اب ذرا کھل کھلا کر بات چیت کی جائے تو بہتر ہوگا۔ علی صاحب نے تمہارے متعلق جو بتایا ہے اس لحاظ سے تم ایک محنت کش انسان دکھائی دیتے ہو۔ جس شہر میں تم اس وقت موجود ہو یہ سوئیز رلینڈ کا کراچی ہے ..... پھی بچھائی ؟" یہ سوئیز رلینڈ کا کراچی ہے ..... پھی بچھائی ؟"

"بالكل يهال اگركى كوكھانے كى تلاش ہوتواسے كچھ نہ كچھ كھانے كول جاتا ہے كوئى بھى بھوكانېيں مرتا۔ زيورخ مہنگا ترین شہر ہونے کے باوجود كم سے كم چھ لا كھاليے شہر يوں پر شمل ہے جو پاور ٹی لائی لیمن غربت کے معیار سے بھی نے زندگی گزاررہے ہیں ایک طرف سب سے موں جو پھیلی حسن کو پہد ہے۔ "سید عبد الرحیم آ عا خاصے پراسرارا عماز میں مسکرایا۔ یا پھر شہباز کوابیا لگا جیسے اس کی ہیرے کی انی جیسی چمک دارآ تھوں میں پچھراز پوشیدہ میرے۔

"تم كيا لو مح .....؟ چائے كافى يا كوئى درك .....؟"

" کیجی جمی نہیں سر……" شہباز نے وجیسے سے لیج ان کوا

''دیکھو برخوردار .....تکلف نہیں چلےگااوروہ اس لیے کہ خہیں بہیں رہنا ہے ..... تکلف سے تکلیف ہی ہوگ ۔'' اس کے اعداز سے جملکتی برجسکی پرشہباز بھی مسکرا اٹھا۔

"سر مجھے ایک بے حداہم اور ضروری بات کرنی ہے اور دہ بیر کہ مجھے جسٹ گائیڈ لا میں جا ہے ہوگی میں آپ پراہ جھیں بن کرد مناج امول گا۔"

"فعاقتم میں بات علی حسن نے بھی کہی تھی کہتم احسان لینا گوارانہیں کرتے۔ٹھیک ہے برخوردارٹھیک ہے آج کے دن تو میز بانی کا شرف دینا پڑے گائمہیں درنہ پٹھان کے جذبہ مہمان نوازی کی تو بین کا باعث بو کے کل کی کل دیکھی جائے گی۔" وہ سکرایا تو شہباز بھی مسکرادیا۔

"فی الحال بیا یار شمنٹ تہارے ڈسپوزل پہنا والی کرفریش ہوکا رام کرو۔ گئن میں کھاسٹیکس بنانے والی چیزیں موجود ہیں۔ بھوک گئے تو اپنی مدد کے تحت تیار کرلینا ان شاء اللہ رات کھانے کی ٹیبل پر ملا قات ہوگی اللہ نگہبان ……' اسے وہیں چھوڑ کرسید عبدالرجیم آغاوہاں سے روانہ ہوگیا۔ اس نے ابتدائی ہدایات پر تو ممل کرلیا کئن میں جاکرا پی لیے پھے تیار کرنے کی بجائے اس نے بحر پور نیندکو ترجیح دی۔ شاید تین چار کھنے مشتقل بہتر نیند بھر پور نیندکو ترجیح دی۔ شاید تین چار کھنے مشتقل بہتر نیند کی وجہ سے جب شام میں آغاصا حب سے اس کی ملاقات ہوئی تو وہ خاصا تازہ دم تھا۔ کھانے پر آغاصا حب ملاقات ہوئی تو وہ خاصا تازہ دم تھا۔ کھانے پر آغاصا حب کے دار ماتھا۔ خاصا تکلف کر ڈالا تھا۔ خالفتا ایشین مصالے دار

کر یاؤں گا۔ یا کتان میں جس قدر بھی کام کروں دو وفت کی وال روتی ہے آگے کچھ بھی سوچنا ممکن نہیں ميرے ليے اور ميرے او يراور بہت ى ذمه داريال يى

"بال مجھے علی حسن نے بتایا ہے کہتم نے گلیوں میں جھاڑو لگائے ویٹری اور مزدوروں کے ساتھ اینٹیں اور بلدنگ ميشريل تك افعانے كاكام كيا ہے اور شايد بيار بھى " # 2 %

"جى .....مىر \_ سىنى مىن الفيكفن موكيا تعارسمىندى ریت کا کام کرنے کی وجہ سے جیسٹ اور تکو پراہم ہوگیا تفاظر البحى تعيك مول اور برقتم كاكام كرسكتا مول " شهباز کی بےریا ہم محموں سے جھلکا عزم عبدالرجیم آغا کو بے حدمثا وكركميار

"رعزم بهادراور جرى لوك مجھے بميشہ سے بے صد الجف للتع بيل مشكلات كاسامنا كرفي والاستفاعد كے جذبے سے باہر كى ہرمشكل كاؤث كرمقابلة كرنے والے ٹھیک ہے برخورداران شاءاللدرب کریم نے جاہا توبهت اعماموكاء اس في شهباز كاكندها تفيكا

"تی سر .... مجھے بھی یقین ہے کہ زندگی میں آسانیال خود بخود جیس آتیں انہیں لانے کی کوشش کرنی یرتی ہےاور اگران کوششوں میں آپ کا اخلاص آپ کے ا پنول کی دعا تیں اور آپ کے خالق کی رضا بھی شامل ہوتو چران آسانيون كواورآ سائشات كوآب تك يخيخ سےكونى جمى تبيس روك سكتا-"

"شاباش برخور دار ..... بهت المحمى سوچ بي تمهارى ٹھیک ٹھیک ۔۔۔۔میراخیال ہے ابھی رات کافی ہوچلی ہے

سوجانا بہتر ہے۔'' ''جی سراور اگرآ ہے جھے اجازت دیں تو کل مج میں اس شبركے پھھالى كوچوں كود كھنا جا ہوں گا۔

« کیون جبیں ضرور ..... یون جمی تنهاری یاس انجمی دو ماہ کا وقت ہے سوئز اوور سیز والوں نے ان دو ماہ کو ہالینڈ کی

برا ربلوے امنیش انٹریشنل ایتر پورٹ بہترین ٹرین لتكشر راورومل ڈلىيلڈ اور نىيٹ ورک نے اسے ترقی يافتہ شہروں میں شامل کردیا ہے تو دوسری طرف بے روز گار افراد کی برهتی شرح نے اس کی اکانومی برجی بے صدیوجھ والا ہے۔ بہال مہیں روس كيسل كيرونلين ايمبريل پلیس جنیسی مصروف تاریخی عمارتیس بھی دکھائی دیں گی اور جديد وقديم زبانين بولنه والمحتلف طبقات ميس لوگ بھی۔ بیچ چزاور ہاؤسز کا کلسٹر ہے اور بہال حمہیں ونیا کی مشکل ترین زبانیس سننے کوملیس کی۔ زبورخ جرمن سورُ برمن و كلوسك سورُ ، جرمن سورُ سٹير جرمن جن جن ہے اگر سکھنے کی کوشش کروتو سوئز جرمن قدرے آسان ہے' شہباز کوسید عبدالرجیم آغا ایک چھوٹا انسائیکلوپیڈیا وكمحانى ويرباتهاجس فيحتضروقت يساس شركاسارا حال وجغرافيه بيان كركر كركوديا تعا-

"م مجھے وکی پیڈیا مت سمھنا۔ بیسب میں نے تہاری آسانی کے لیے بتایا ہے کہ مہیں بھال کے ماحول كو بجھنے ميں پھھآ سانی ہو۔ ویسے تمہاری تعلیم لتنی ہے؟"وہ محراکر یولے۔

" أنى سى الس كے بعد ير حالى كو خرآ باد كهدويا تھا

"كيامزيديرف كالراده ركعة مو؟"

" يهلِّ بهت شوق تفا مراب نبيل لكنا كه م يحمد يراه یا وں گا۔ بہتر یمی ہے کہ کام کروں اورائیے چھوٹے بہن بھائيوں كى تعليم ان كيشوق بورے كروا۔

. "ميرااندازه تفاكها كرتم عجمة مزيدتعليم حاصل كركيت تو تہاری ترقی کے جانسز مزید بردھ جائے خبر .....و مکھتے

"جى سر....ين يبال كى بھى قتم كاكوئى سابھى كام كرنے كو تيار ہوں۔ جنتى بھى مشقت كرنے يراے سر-كيونكه من ايخ كمر سے مشقت كے خيال سے بى لكلا موں \_ کھی موجائے مجھے والی نبیس جانا۔ بہیں رہ کر میں اے گھر کے سب افراد کی برخواہش برحرت بودی عجائے یہاں کے ویزے میں شار کرلیا ہے۔ عبدالرجیم الألكاء المجاب

25 ....... نهمير ۲۰۱۲ م

شاكر احساس كرنے والى عورت اس سے بالكل مايوس ہوکرمیلوں دورجا کھڑی ہوئی تھی اوراس کی بیٹیاں جن کی ذہنی ونفسیاتی ضرورتوں سے عاقل ہوکر اس نے اتنا طویل عرصه گزار دیا تھا جو کچھاس کے کھر میں ان ووٹوں نے بچین میں جھیلاتھاوہ سب بچھان کی شخصیت کو کھا گیا

ان کے مزاح ان کا رکھ رکھاؤ ان کی گفتگؤ ان کی موجیں سب کچھ کمپلیس کے زیراثر آھے تھے کہ شاید تمام عمرلگ جاتی ان کے اندر کی گر ہوں کو سجھانے میں اور خود عارف على ..... اپني ذات كے زعم ميں ضد اور اپني مردائلی کے جس احساس کے زیر اڑ غلطیوں برغلطیاں كي حميا تفاآح وه غلطيال نا قابل طافي نقصان اس كي رگ رگ میں اس طرح طلب بن کردج بس چکا تھا کہ اب وہ جائے کے باوجود بھی خودکوان سب چیزوں سے الك نبين كرسكنا تقاله وتني طور پر يجمه اچيها سوچ بھي ليتا۔ جب نشے کی طلب وجود میں آوڑ بھوڑ کرتی توسب کچھ بھلا كراس كحقدم اى رائع برروال ووال موجات جهال اس کے سکون کی سبیل موجود ہوتی۔ایے اعدر کی طلب بوری کرتے ہوئے خودے ہے ہے برحلق ہردشتے سے تگاہیں جرالیتا۔سکون کی آغوش میں سرے کی نیندسوتے ہوئے اسے بھی بیا تدازہ نہ ہو یا تا کہ س طرح ایسے وجود سے نسلک لوگوں کو اذبت کی حمری کھائی میں دھلیل رہا تھا۔لیکن اسب کے باوجودا ج اسےابینے اندر کا خلا یے چین کرد ہاتھا۔ آج پہلی باراس نے دھیان اور توجہ سے اسے گھر میں چلتے گھرتے نفوں کو دیکھا۔جن کے چہرے اندرونی آ سودگی اور خوش حالی سے جگمگارہے عقے۔ بچوں کے لاؤ اٹھانے والے والدین ..... بیاس کے چھوٹے بھائی تھے لیکن اس سے کہیں زیادہ سمجھ بوجھ والے ....كس طرح انہوں نے كھر اور كھر والول كوالك خوش حال اورمتوازن زندگی دے رکھی تھی۔ ان کی بیویان آسودگی اور پُرسکون کی زندگی گزار رہی

آغاخوش دلی سے بولا۔ " کھددر باتن کرنے کے بعد وہ وہاں سے اینے كمرے كى طرف بردھ كيا اوراسے اس كے كمرے كے متعلق تو پہلے ہی سے پیتہ تھا۔ سووہ بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ دن بحرآ رام كرنے اور جار تھنٹوں كى كرى نيند لينے كى وجه سے اس وقت اسے سونے کی حاجت تو مہیں تھی البت سوینے کی جو بیاری اسے جرمنی میں اس کیسو کے سیلن زدہ کرے سے فی می وہ آج بھی ای طرح تھی۔

كالتحابل اسعابناآب ايك ايسيمسافرى طرح دکھائی دیتا جوطویل مسافتیں طے کرتارہا ہولیکن اس کے ساہنے لق ودق محرا تہہ بہتہہ کھلٹا چلا جائے۔ چلتے چلتے يا وَل آباول سے بحرجا عي وجودوروح زخمول فيات وائے مرسفر ہوکہ ختم ہونے میں ہی نہ آتا ہو۔ حالات .... حالات عيم وارخور گدهون كى طرح إى كا كوشت او يخ اور كھسو في كے ليے تيار ہول كر كہيں كى بل ال ك قدم لركوراس وه كرے كھے بسده مواور اس کی بوٹیوں پرضیافت اڑائی جائے۔ ایسے میں وہ بھی بهى كي كي كي الرفي موجاتا ليكن پھرايي از لي مستقل مزاجي كے باعث جلدي اس الجعاد عيابرآ جاتا۔ كيونكدوه مالوی کواسیے او برسوار کرنے والوں میں سے ہر کر جیس

"میرے جیے انسان کے ساتھ کہی ہونا جاہے۔ میں نے اسین اردگرد کے بارے میں بھی استے میں اعماز میں سوچا کب ہے۔ اپنی بیوی اسیے بچوں کی ضرور توں اور خواہشات کا خیال کرنے کی بھی ضرورت بی نہیں جمی تو آج کیے کس بنیاد پر دہ میرے ساتھ ملے آتے۔ عارف على جب سے كمروالي آيا تفامسلسل سكريث پھوینکے جارہا تھا۔ آج اسے اپنی غلطیوں کا احساس ہورہا تفالیکن کیا غضب تفا کہ جب اسے بیراحساس ہوا تھا وقت دیت کی مانداس کے ہاتھوں سے محسل گیا تھا۔اس کی بیوی ریت کی ما نندایک وفاشعار قناعت پیند ٔ صابرو 

تھیں۔ فرانشیں کرتی تھیں۔ان کے چرے کامیاب



WWW.PAKSOCIETYA

ازدواجی زندگی کے رکوں سے عزین کیسے دیک رہے تھے اوران کے بچے .....لا ڈ اٹھواتے بچپن سے پوری طرح آشنا\_

اسے ماہین باقا محی خود میں مٹی ہوئی۔عام سے لباس میں سادہ چرے کے ساتھ شجیدہ ی اسنے کام میں ہردم مصروف ....نہ کھمانگنانہ شکایت کرنا۔ پھرنگاہوں کے آ کے مادیداورانیقہ کے چہرےآ گئے۔ بھولے بھالے چروں برمحسوس کی جانے والی مایوی وادای آ جھوں میں غيرمحول كاحسرت الميآني - بعي ال كآن يربعاك کراس کی طرف جیس کی تھیں۔ بھی اس کے شانوں پر جمول کروئی فرمائش جیس کی تھی۔ کربھی کیسے عتی تھیں اس نے انہیں کون سامان اور یقین دیا تھا۔اے تو بیہ تک پہند میں ہوتا تھا کہ یہ س کلاس میں بر صربی ہیں۔عید تہوار خاندان میں کسی کے شادی بیاہ بران کے کیڑے جوتے ضرورت کی چیزیں ہیں یالہیں۔نہ بھی اس نے پوچھنے کی ز حمت کی نہ بھی کسی نے اسے بتایا۔ جس طرح بھی ہوا ماہین ہر موقع پراس کی عزت بنادیا

كرتى تھى۔رقم پس اعماز كركے يا شہباز اورامى جى كے دیے ہوئے پییوں کومناسب وقت پر استعال کرنے کے خیال سے بچا بچا کر رہیں۔ بہت سنجال کرخرج کرتی کلیکن ہرمکن کوشش ہوتی کہ گھر کے دیگر تمام افراد سے سی صورت کم وکھائی نہ دیں۔اینے خالی کمرے میں بیٹھا عارف علی آج سوچ رہا تھا کہ زندگی بحرمحنت کرنے زمینیں جا ئداویں بنانے کا اسے کیا فائدہ ہوا تھا۔اس کی بنائی دولت برسب عیاشی اورسکون کی زندگی بسر کررے بیں جب کہ وہ خود ..... آپ راندہ درگاہ کی طرح تنہا مھوکریں کھاتا پھرتا ہے۔کوئی دردا کشنامہیں۔کوئی ایسااس كے قريب ميں جے وہ اپنا كهد سكے۔اندر كے اكيلے ين نے اسے اس قدر بے چین کردیا کدوہ ہے جی کے یاس جا

بے جی ..... کافی در کی خاموثی کے بعداس نے خودمیں ہمت مجتمع کی۔

"ہاں پتر ..... بے تی سبزی بنار ہی تھیں ایک ذراکی ذرا انہوں نے اس کے چبرے کی طرف دیکھا پھراہیے

کام مین مصروف ہوگئیں۔ "آپ سے ایک بات کہنی تھی۔" "بول پتر کیابات ہے....؟"

"وه بے جی .....مں جا ہتا ہوں آپ ماہین اور بچیوں كووالي لي آئين " بلآخراس كے منہ سے بات تعلى اوربے جی نے اچھنے سے اس کی طرف و یکھا۔

"كيا كهدمات عارف....." "بے جی ..... ماہین اور بچیوں کو لے آئے کمی والیں "

> "تيراكياخيال ہےوہ آ جائے كى؟" "الى .... شايدآ جائے بى جى "

میرانہیں خیال ..... بہت اکڑ ہے تیری بیوی میں يهليے بى سوچ سمجھ كرقدم اشخانا تھا نال .....اب سامان سيت نكال بابركيا ب اب تواس كى مال بمى است بيميخ ير تيارنبيں ہوگی۔''

یں بوں۔ ''آپ جائیں گی تو وہ مان جائیں گی آپ ان کی جیٹھائی بھی تو ہیں۔خالہ زاد جهن بھی ہیں۔بڑی ہیں آپ كى بات دە كى كىس كى \_"

د منہیں عارف میں نہیں جاسکتی۔ان دو تین ماہ میں جتے جھنجھٹ ہے ہیں اب بھی اعتبار ہیں کریں گی تہارا اورمیں خود بھی تنہاری ذمہ داری جبیں لے عتی۔ میں ذمہ داری لے کر انہیں لے بھی آؤں تو جار آٹھ دن بعدتم لوگوں کا پھروہی تماشہ پھروہی تعثنا.....لتنی بارتو تم اے نکال چکے ہو پھر لے آتے ہو۔ بیتو کوئی بات نہ ہوئی۔ ہر گھر میں لڑائی جھڑے ہوتے ہیں۔ مرکبیں اس طرح ہوا بول محرے تكال با برنبيس كيا جاتا۔ برعيد تہوار برتم لوگول کا بھی ڈرامہ ہوتا ہے۔''

"آپاس بارائے لے کی دوبارہ ایما کھینیں موگا۔" کہیں ساحساس تھا کہ ہے جی بالکل تھیک کہدرہی ہیں۔آج تک اس نے ماہین کو کھر کی آسودگی اور مان نہیں ویا تھا۔ کسی ملازمہ کی طرح رات دن کھر کے کام کرنے

.....254..........254.......

کے بدلے دوروٹیاں دے کراحسان کیا تھا۔ان کی ہر ضرورت ہرآ رزوسے نظرچ اکر مسلسل آئیں اور بچیوں کو نظرانداز کیا تھا۔

رونہیں بھی .... میری طرف سے و نہیں ہے۔ اپنے جھڑے خود نمٹاؤ۔ بچیاں جوان ہورہی ہیں کل کلال رفصت ہوکرا گلے گھر جانا ہے انہوں نے۔ ذرا ذرای بات کا بھکڑ بنا کر جھڑے کرتے ہواور فیصلے بھی خودہی کرتے ہواور فیصلے بھی خودہی کرتے ہواور فیصلے بھی خودہی کرتے ہو۔ اس دن میں نے صرف باقر اور نیلم کے رشتے گی بات کی تھی بہیں کہا تھا کہ پہنول کی نوک پرجا کر یہ بات پراتنا بڑا ہنگامہ کرتے ہو جھے بھی ان سب کی نظروں میں برا بنادیا۔ اب کون سامنہ لے کر جاؤں وہاں میں سے بی نے کی نے کھری کھری ساڈ الیں۔

"اپنی تمن بہنیں ہیں تمہاری ..... اگر ان کے گھر والے ان کے شوہر یہی سب پچھ کریں جوتم کرتے پھرتے ہوتو کیا ہو۔... وہ لا تھلے مانس تمہاری بہنوں کو طعنے دیتے ہیں نہمہاری بہنوں کو طعنے دیتے ہیں نہمہاری بہنوں کو طعنے دیتے ہیں نہمہاری بہنوں کو طعنے دیتے ہیں ہیں کے بادف کے ادھ جلا میں بہت کڑ دی گئیں۔اس نے ادھ جلا مسکریٹ ایک طرف بھی کا اورا ٹھ کھڑ اہوا۔

"فیک ہے ہے۔ جی۔ جیسے آپ کی مرضی ....." پھر بہت سے لوگوں کے ذریعے ماہین تک یہ پیغام پہنچا کہ عارف علی اپنے کیے پرشرمندہ ہے اور انہیں والیس گھر لانا چاہتا ہے۔ لیکن اب بڑی ائی اس بات کے حق میں نہیں تھیں ۔ انہوں نے حق سے ماہین کومنع کردیا تھا کہ شہباز بھی اب اس بات پرقطعی رضامند نہیں تھا کہ ماہین اور بچیاں دوبارہ ای گھر میں جا کیں جہاں پہلے ہی بے خاشہ اذیت کا شہری تھیں۔

اذیت کاف چکی تھیں۔ ادھر عارف علی مسلسل اسی ادھیڑ بن میں تھا کہ ایسا کون ہے جس کی بات ماہین اور بڑی امی نہیں ٹال سکتیں۔ کیونکہ خاندان کے سب سے بڑے ان سے ملاقات کر چکے تھے اور جب عارف علی کے ذہن میں

آیک ایسی شخصیت کا چرد آگیا جن کی کبی بات ٹالنا ماہین اور بڑی ای دونوں کے لیے ہی ممکن نہیں تھا۔ یہ نہیں تھا کہ کن پورٹ کو این شخصیت تھیں۔

ال یہ تھا کہ بورے علاقے میں ان کی بے حد عزت و کریم تھی اور وہ تھیں حسن ابدال کے زناندامام بارگاہ کے متولی ہائمی صاحب کی بنی پروین ہائمی ۔۔۔۔انتہائی نیک مرکز بدہ سابھی ہوئی خاتون ۔۔۔۔ ماہین سے پھھ ہی سال بری تھیں لیکن بہت می وجوہ کی بناء پر وہ ماہین اور باتی سب کے لیے بے حدقابل احترام تھیں۔۔۔۔۔

عارف علی نے آئیس آپروٹ کیا تمام ہاتیں ان کے گوش گزار کر کے آئیس یقین ولایا کہ اگرایک باروہ ہائیں سے ان کی سفارش کریں تو وہ آئندہ بھی بھی کچھا بیا آئیس کے لیے تکلیف کا باعث ہو۔ پروین ہائمی حساس اور نیک ول خاتون تھیں۔ قبرستان سے گررنے پر پابندی کے باوجود کی نہ کی طرح بردی ای کے گھر تک جا پہندی کے باوجود کی نہ کی طرح بردی ای کے گھر تک جا پہندی کے باوجود کی نہ کی طرح سے انہوں کے گھر تک جا پہندی کے مواج کے کھر تک جا پہندی کو منایا کہ وہ آئیک بار پھر عارف علی پر مواج کے کہ وہ کے کہ کہ کے مواج کے کھر تک کے کھر تک جا پہندی کو منایا کہ وہ آئیک بار پھر عارف علی پر کھر وہ کے کہ کی در تک کے کھر نے پر تیاں ہوگئیں۔

اگلے دن عارف علی جمع سامان ماہین اور بچیوں کو واپس گھر لے آیا۔ ہادیداور انبقہ ایک بار پھرائی گھر ہیں آگئیں جہاں ماں کے بغیر دو ماہ انہوں نے بے حد تکلیف سے گزارے تھے اور ماہین ایک بار پھرامید کا سیارا لے کرخاموثی سے ان سب چبروں کے درمیان گل مل گئیں کیونکہ پچھ بھی تھا اس گھر ہیں ان کا اور ان کے بچوں کاحق تھا۔ عارف علی پردین ہاشی کا بے حد مفکور تھا کہ جب اس کے اپنے گھر والوں نے اس کی بدد کرنے کو تیا ہوا گھر ایک بدد کرنے کو تیا ہوا گھر ایک بدد کرنے کو تیا ہوا گھر ایک بار پھر سے آباد کرنے میں وہ اس کے ساتھ آن کھڑی ہوئی تھیں۔

 ال سے تدرے فاصلے پرایک ساٹھ پینے مسال کا
ایک بوڑھ محص بیٹا تھا۔ انتہائی گندے میلے کپڑوں اور
لیے سے اوور کوٹ میں ملبوس وہ محض ناشتے کے نام پر
خشک بن کے مکڑے کتر رہا تھا۔ شہباز کو ایک لیچے کے
لیے اپنا آپ اس بوڑھ کی جگہ بیٹھاد کھائی دیا اور اندر تک
ایک سردلہر دوڑ گئی۔ وہ بوڑھ محض جو بجیب بے دھیائی
کے عالم میں کھانا کھانے میں مصروف تھا اپنے چہرے پر
اس کی بحر پورگرم نگاہوں کالمس محسوس کر کھاس کی طرف
و مکھنے لگا۔

" ''یوہوم لیس....''اس نے مشکراتے ہوئے پوچھا۔ ہمازنے نفی میں سر ہلایا۔

شہبازنے نفی میں مربلایا۔
'' انگ نیم ازگل شیدواللہ آئی ایم 66 ایئر اوللہ' وہ اٹھ کر
شہباز کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے وجود سے آھتی
بد بونے شہباز کونا ک سکوڑنے پر مجبور کردیا۔ وہ خص شاید
بد حد تنہائی کا شکارتھا۔ سوشہباز کی متوجہ نگا ہوں کا پچھاور
ہی مطلب جان کراس کے قریب آ گیا تھا۔ شایدوہ شہباز
کو بھی اپنی ہی طرح اکیلائم آمجھ دہا تھا۔

شہباز اس کے ساتھ باتوں ہیں لگ گیا۔ اس نے شہباز اس کے ساتھ الکہ وہ سلیپنگ بیک کے ساتھ الکہ اس نے ہرموسم گلی میں ایک گلی میں سروی گری اس نے ہرموسم گلی میں گر ادا۔ برف باری کے موسم میں اس نے ریلو ہے برزی کے نیچ ایک مقروک ڈ بے کے اندرا پی رہائش بنائی اور پیچھلے کی سال سے وہ ڈ بیاس کا گھر تھا۔

ال بوڑھے سے ہی شہباز کو یہ پہتہ چلا sunebage community
sunebage community
زیورخ ش درجنوں ہے گھر لوگوں کی زندگیاں
زیورخ ش درجنوں ہے گھر لوگوں کی زندگیاں
بیانے کا کام کررہی ہے۔شہبازکواس بوڑھ فیص
جس نے اپنا نام نگی بتایا تھا اس سے با تیں کرکے
عیب ی طمانیت محسوس ہورہی تھی۔ یہاس قدر سخت
طالات میں بھی مسکرار ہاتھا۔

"I never lost my sense of humour

ہوکرباہرآیاتو آغاصاحب جائے کوتیار کھڑے تھے۔
"آؤ برخوردار ..... جلدی سے ناشتہ کرو میرے
ساتھ فروری کام سے جھے فوری لکانا ہے .....ہاں یا آیا
تم نے بھی گھو منے پھرنے لکانا تھاناں .....؟"
"جی سرو"

"جى سر-" "بس تو پھر تھيك ہاس كھركى دوسرى چانى تہارے پاس ہوگى۔ جب واليس آؤ تو روم ميس آجانا۔"اس كے سامنے آمليث اور چائے كا مگ ركھتے ہوئے اس نے خاصے مصردف انداز ميں كہا۔

"مریش ناشتہ خود تیار کرلیتا ہوں آپ نے کیوں زحمت کی۔"اسے واقعی شرمندگی ہوری تھی۔

"اوہوشہبازمیاں.....ایک تو تم آنکلفات میں بہت پڑتے ہو۔ بہرحال میں ناشتہ کرچکا ہوں۔ ہوسکتا ہے رات کو بھی شآ سکول۔ فرق میں سے کھانا نکال کراوون میں گرم کرے ضرور کھالیہا ورنہ یہ پٹھان پھر تہہیں معاف ٹیس کرے گا۔ یہ لو چائی سنجالو.... فی امان اللہ' عبدالرحیم آ فا کے جانے کے بعداس نے ناشتہ کھل کیااور تیار ہوکر پھی کرنی اپنی جیب میں رکھی۔ ایکھ طریقے سے اپارٹمنٹ کولاک کیااور جیکٹ کی جیہوں میں ہاتھ ڈالیا ہوا باہر لکل آیا۔

زادرخ کی شخندی دھوپ میں چک زیادہ تھی اور حرارت کم ۔ تئے بستہ ہواؤل سے تاک اور کان جیے برف کی ڈنیاں بن گئے شھے بیڈ گرے لوگ ادھرادھرآتے وائے ڈنیاں بن گئے شھے بیڈ گرے لوگ ادھرادھرآتے وائے خوش کپیوں میں معروف شھے۔عبدالرجم آغا کے بقول زیورخ کی زیادہ تر سائنس دریائے لیمٹ کے دونوں اطراف واقع تھیں۔ رو تن کیسل کی شاعدار پُر شکوہ عمارت کو باہر سے دیکھتے ہوئے ایک چرچ کے قریب سے گزرتے باہر سے دیکھتے ہوئے ایک چرچ کے قریب سے گزرتے ہوری میں جمعیل زیورخ کی خوب صورت گہرائیوں کونا پی اس کی آئی تھیں۔ جوب کی تو بیوری طرح لطف اندوز ہورہی محتصر سے جھے۔ وہ دھیرے دھیرے محتصر سے ساسال باعد ہورہے شھے۔ وہ دھیرے دھیرے محتصر ساسال باعد ہورہے شھے۔ وہ دھیرے دھیرے محتصر اٹھا تایارک کیا کیا گئی تھی تھے۔ وہ دھیرے دھیرے محتصر اٹھا تایارک کیا کیا گئی تھی تھے۔ وہ دھیرے دھیرے محتصر اٹھا تایارک کیا کیا گئی تھی تر بیٹھا۔

سبولیات اسے میسر تھیں تو دوسری طرف کی کی صورت میں مستقبل کی آئی۔ جھلک بھی اس نے دیکھ لی تھی۔ مستقبل کی آئیں۔ جھلک بھی اس نے دیکھ لی تھی۔ fine "A park bench would be a way to spend the right-"

ماستہ دکھایا تھا۔
راستہ دکھایا تھا۔

مٹی گی مجت میں ہم آشفتہ مردل نے

وہ قرض چکائے ہیں جو واجب جی ہیں تھے

وہ جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سر جھکائے
واپسی کے رائے پر ہولیا۔ زیورخ کے خوب صورت
مناظر جھیل زیورخ کی تمام تر براسراریت میں یک م

اب کوئی کشش ہاتی نہیں رہی تھی۔ چکیلی سرد دھوپ
پریووں کے خول اور دجودش قلقی جمادیے والی نے بستہ
ہوائیں وہ ہر چیز سے میسر بے نیاز ہوگیا تھا۔ تنہائی نے

اس کے وجود کے اندر پنج گاڑ لیے تھے۔ متعقبل کا خوف
عفریت بن کراس کی گرون میں وانت گار چکا تھا اسے
عفریت بن کراس کی گرون میں وانت گار چکا تھا اسے
کردن میں نے میسی اٹھی شھوں ہو کی سنت قدموں
سے وہ ایار ٹمنٹ تک بالا خریج گارات

وہی درود یواروہی سب پھود سے ہی شب وروز البتہ عارف علی کا آیک ڈھنگ بدل گیا۔ اب دہ نشے میں مخاطات بکنے شور شرابہ کرنے کے بجائے خاموثی سے گھر آتا ایک طرف بیٹھ کراپنے نشے کا کوٹا ہورا کرتا اور پیٹ بھر کرسوجا تا۔ باہین کواس بات برجیرت تھی کہ اگراس نے اپنے آپ کو بدلنا نہیں تھا کسی شم کی بہترین زندگی میں اپنے آپ کو بدلنا نہیں تھا کسی شم کی بہترین زندگی میں واپس اپنی زندگی میں لے کرآیا تھا۔ شابیدہ سب کو بید کھانا واپس اپنی زندگی میں لے کرآیا تھا۔ شابیدہ سب کو بید کھانا کا شعوری طور پروہ اپنی تنہائی اور اسکیلے پن سے خوف زدہ ہوگیا تھا ابھی کم سے کم بیدد کمروں کا پورش ما ہیں اور بچول مور پروہ اپنی تھا۔ کی ابلیت ہاں میں یا پھر کے وجود کے باعث پچھ بارونی تو لگنا تھا ان کی وجہ سے کے وجود کے باعث پچھ بارونی تو لگنا تھا ان کی وجہ سے کے وجود کے باعث پچھ بارونی تو لگنا تھا ان کی وجہ سے کے وجود کے باعث پچھ بارونی تو لگنا تھا ان کی وجہ سے کے وجود کے باعث پچھ بارونی تو لگنا تھا ان کی وجہ سے کے وجود کے باعث پچھ بارونی تو لگنا تھا ان کی وجہ سے کے وجود کے باعث پچھ بارونی تو لگنا تھا ان کی وجہ سے کے وجود کے باعث پچھ بارونی تو لگنا تھا ان کی وجہ سے کے وجود کے باعث پچھ بارونی تو لگنا تھا ان کی وجہ سے کے وجود کے باعث پچھ بارونی تو لگنا تھا ان کی وجہ سے کے وجود کے باعث پچھ بارونی تو لگنا تھا ان کی وجہ سے کے وجود کے باعث پچھ بارونی تو لگنا تھا ان کی وجہ سے کے وجود کے باعث پین تھا کی بی لینا تھا۔

because i kept talking myself that things could not get any "worse." اسے زعرگی برصورت دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ اب بھی خود کو یہ باور کرارہا تھا کہ چیڑیں زیاوہ بری نہیں ہوسکتیں۔

شہبازنے جباس سے یہ پوچھا کہ ہررات جب اتی شدید سردی میں وہ باہرگزارتا ہے؟" تو کیا سوچا ہے۔ گلی آیک بار پھرمسکرایا تھا۔اس کے منہ کے چند گئے چنے پیلے دانت آیک ہل کونمایاں ہوئے۔

"Itold myself that i did not want to sepnd another freezing night outside."

وہ خوش تھا جس حال میں تھا۔ اب یہی گلی میہ بہانا سروک ڈبیاس کا زندگی سے واحد تعلق رہ گئے تھے۔شہباز نے اس سے اس کی قیملی کا پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔اس کا کوئی خونی رشتہ موجود نہ تھا۔اور دوست احباب بھی غربت میں اس کا ساتھ چھوڑ کھے تھے۔

"I lacked contacts and a social life-The loneliness was the hardest things to take. you often see a homeless person with a dog or othre pet-These are more than just companions in misfortune-"

اس نے اسے بتایا تھا۔ کچھ دیر تک شہاز اس کے قریب بیٹھا اس سے باتیں کرتا رہا۔ پھر اٹھتے ہوئے جب اس نے بیں فرانگ کی کے ہاتھ میں رکھے تو اس کی آگھیں چک آٹھیں۔

"A glass of wine is the greatest

"-luxary perhaps you know السعورى طور پرده التى تنجانى اورا شہبازاس کی بات س کر سکرادیا مجراس ہے ہاتھ ملاکر ہوگیا تھا ابھی کم سے کم بیدد کمروں ا پارک سے لکل آیا۔ وقت کس کس طرح اس کی تربیت کردہا کے وجود کے باعث کچھ ہارونی تو تھا۔ ایک طرف عبدالرجیم آغاجس کے ایاز شمنت کی تمام تر مجھی کوئی اس پورٹن میں

عدت اورهمير محى جب بعي ميكي آتي توزياده ترييس موتا تقاان كايراو كيونكه ماين صرف بعاني بيس تعين ان كى فرسك كزن بي تيس باقى بهابيول ي كبيل بده كران كي آؤ بھلت كرنى تھيں اور دھيان رھتى تھيں البته عارف على کے وجود سے تقریباً تمام گھرکے افراد ہی کچھ پچکیا ہٹ محسوس كرتے تقصوه دان بدان زندگی سے بی جبیں خود سے اورا پنول سے بھی دور ہوتا جار ہاتھا ایک شوق ہی جیسے مطمع حیات بن چکا تھا نے میں وهت پڑے سوتے رہنا۔ بادبياور اليف اسيخ تعليى مارج في كرتى جاربي تعين خاموثی کے ساتھ اور ان سے کہیں زیادہ خاموش ماہین أيك مجھوتے ميں اپني ساسيں بروئے آ ہوں كى مالا بنتے جاربی تھیں کہ انبی وقوں کل ماموں کے یا کستان آنے کی خرنے جیسے ایک بلجل ی مجادی۔ سو کے دھانوں پر یانی رد کیا امیدیں پھر سے لہلانے لکیں ہر چرے پرخوش کے لیے موقوف کردی تی گی۔ الك أويدين كرمسكرابث بكعيراني\_

**盎.....袋....袋....袋** 

بہت جلدعبدالرجيم آ غاسے رخصت لے كرايك بار چروه ميدان كارزار ميلآن پنجا تفاعلى صاحب فصیلی بات چیت کی تھی اس فے اوراینا آنی سے بھی جى بحركر كفت وكالمانيس وهيرول تسليال دے كراور بهت ی دعا تیں سمیٹ کراس نے اپنا آپ حالات کے سپرد كرديا\_ان دنولاساكيك كارواش كى دكان برملازمت

سخت ترین سردی میں گاڑیاں دھونے کاعمل باربار دھرانے کی دجہسے اس کے ہاتھ اور یاؤں س اور تال سے ہوجاتے وہیں شوروم کے قریب در کرکوروم میں محصل تین سے جار کھنے سونے کی اجازت دی جاتی۔ اتن مشقت نے اس کی صحت برہمی بہت برااثر ڈالا تھا۔ برفانی راتوں میں بھی کام کرنا پڑتا۔ پانی کے چھینٹے وجود کو خنجر کی طرح كافتے محسول موتے مروہ تندبی سے اسے كام ميں لگا ربتا \_اس دن تقريباً يتدره دن بعدا \_ سند علا في ملا \_ نها کرکٹرے بدل کرآئے عمد اس نے این تکل دیمی آ عجاب 258 سنومبر ۲۰۱۱

پیجانی ہی نہ گئے۔ رخساروں اور جبڑوں کی ہڑیاں نمایاں مولئی تھیں اور رنگت سیابی مائل مونث شدید سردی کے باعث نیلابث آمیزے ہو گئے تھے مابین کا شنرادہ بھیا....ای مال کابے صدلا ڈلا کیے حالات میں تھا۔اگر اس حال میں اس کے گھر والے اسے د کھے لیتے تو رو یڑتے۔ گراہے سلی تھی کہاس کی ان مشقتوں کے بدیلے اس کے اپنے سکھ کا سانس لینے لگے ہیں دو کمروں کے گھر میں مزید دو کمروں ایک کچن کا اضافیہ ہو چکا تھا سب آ سودگی کے ساتھ پیٹ بھررہے تھے تھی تھی گئی ہی حسرتیں تھیں جواب بوری ہورہی تھیں مصور مامول نے ڈ بکوریشن پیسر کی دکان کھول لی۔ انہی دنوں لالہ آنٹی کا بہت اچھی جگہ سے رشتہ یا جوتھوڑی بہت جمان بین کے بعد قبول كرليا كيا اورشادي شهبازك ياكستان آنے تك

اس في من الك طرف ركعااوروركردوم سے بابرتكل آیا۔ بڑے دنول بعد وہ دریائے کے کنارے سے خوب صورت جرج كود مكور باتفارجس كيسامن بي بور النان على مرائسك اور عزا جارى ميس اتن ميس كيث كماس كرتى أيكنن برنظر يرسى جوخاص مصروف انداز میں تیز تیز قدموں سے باہرآ رہی تھی۔تیزی سے شہباز کی طرف بزحت ہوئے اس نے وقت ہو چھا۔

" تھری او کلاک۔" شہباز نے پہلے جرت سےاس كى طرف دىكھا كھرجواب ديا۔

"اوهآ نی ایم تولیث آنی ایم سلوی اینڈ یو."

"کل او کے نائس ٹو میٹ یو کول " وہ اس کے نام کے برنچے بھیرتی تیزی سے یاس سے گزرتی چلی تی دو منٹ کی اس نارل ڈسکشن سے جانے شہباز کے ول میں كياآ ألى كدوه اس كے يتھے جل يزار

مجمة مع جاكر جانے اسے كياسمجمة في كداس نے بلیث کرد مکھا۔ اپنے چھے شہباز کوآتے دیکھ کروہ قدرے تحبرا کی اور تیز تیز قدم اٹھانے لگی۔اس بل شہباز کو وہ

میرے فادر کا فارم ہاؤس ہے اور دیگر بور پین کی نسبت ہماری میلی خاصی بڑی ہے۔ہم سات بہن بھانی ہیں جھ ہے بڑے تین بھائی دو بہنوں کی شادیاں ہو چکی ہیں اور پھر میں اور جھے سے چھوتی ناوین ہم دونوں ابھی پڑھ رہے ہیں تم کہاں ہے بلونگ کرتے ہو؟"

" پاکستان کے ایک چھوٹے سے ٹاؤن سے .... میری ایک بوی مہن ہیں جوشادی شدہ ہیں اور جار چھو تے بہن بھائی ہیں سب ابھی بڑھ رہے ہیں کوئی بھی کامنہیں كردمااى ليم ميس بهال محنت مردوري كرد بالهول-" ''تم ایشین کی یہ بات بہت اچھی ہے کہتم لوگ صرف الني لينبيل سوجة الى فيملى كے ليے سكر يفائز كرتي موادرا في بوري زندگي ديديج مودوسرول كو-" "كياتم بهكي بعلى كى ايشين كى؟"

وونیس مر میری کلاس میں دو انڈین گراز ہیں جو رخ حائی کے ساتھ ساتھ تین تین کام کرتی ہیں۔ حالا تکسان کے پیزنش نے انہیں یہاں جاب کے لیے فی دیا ہے۔ یو نو انڈیا بنگلہ دلیش میں لوگ اسے بچوں کوتھوڑ ابڑا کرکے سل کردیے ہیں اوران کے بدلے سے کے لیتے ہیں۔ پر بھی وہ یہاں کام کرے اینے کھر والوں کو پسے جیجتی ر بتی ہیں۔ میں بہت سر پرائز ہوتی ہوں بیسب دیکھ کراگر مارے پیزش نے ایسا کیا ہوتو ہم تو پوری زندگی ان کی

طرف ديكھيں بھي بنہ " بال يا بى تى توقيملى كاكونسيد بال ايك خاندان كانفورجهان خود غرضى نبيس موتى - جهال خود سے براه كر ا پنوں کا دھیان اور خیال رہتا ہے۔ جارے پیزش پہلے خود قربانیاں دیتے ہیں ہماری خاطر اپنا آپ این خواہشات مارتے ہیں تو چرجمیں بھی برے موکران کا وصیان رکھنا ہوتا ہے۔جم اسے والدین کی برصابے تک خدمت كرنا يسندكرت بين أتبين خود سے دوركر كے اوللہ ہومز میں نہیں جھیجے۔ "شہبازی بات پرسلوی کے چرے برقدرے تا گواری می آگئی۔ "كياتم طنزكردب،و؟"

"ہولی میری" کی تربیت یافتہ بھیڑی طرح بےضرراور بھولی می کی۔ ایک سال سے زیادہ عرصہ گزرجانے کے باوجود زيورخ ميس اس كاكوئي سأتفى كوئي دوست نبيس تفا ليكن جانے كيول آج اس كاول جاه رواتھا كچھدىراس نن ہے باتیں کرےاس کے ساتھ کھودت گزارے۔ "تم يرب يتي كولآر بهو؟" آخر كارده ركى اور تمتماتے چرے کے ساتھ فاصے کرخت کیج میں بولی۔ "میں صرف چند لھےتم سے باتیں کرنا جا ہتا ہوں

اللجو تيلي من يهال نيامول-" ''لیکن شن تو پہلے ہی بہت لیٹ ہوچکی ہوں میں فے بہت ضروری کام سے لہیں جانا ہے کیاتم شام سات بح بہیں ل کتے ہو؟"اے شہبازے چرے کی بے

ریائی دکھائی دے گئی تھی شاہیہ " بال كيون نبين .....تم جادَ اينا كام كرو\_ مين حمهين يبيل لول كا-"

"اوك "وه آ م بر سائى توشىباز دىي درخت ك نیچے رکھے ہوئے نیچ پر بیٹھ کیا دھیرے دھیرے رہاہے وقت نے جب سات بہنے کامر دہ سنایا توشہ باز سیدھا ہو بینا۔ بیرجار معنظ بہت بوریت اور بیزاری ش گزرے تضاب دورے آئی سلوی کی جھلک دکھائی دی تو عجیب ی خوشی اس کے اعدود ما کی۔وہ سکراتی موکی فی براس کے برايماً بيثمي تحي-

"مم كياس وقت بي بين بينه بينه مو؟" " بال ميس في سوچا أكروالي جلا كميا تو دوباره كام ير لكاديا جاوَل كا اور بندره ون بعدا ج سندية ف ملاتها میں اے کی صورت بربادیس کرنا جا ہتا تھا۔'' "اوهم كياكرتي بو؟"

" كارواش اورتم-" "میں رومن کینتھولک چرچ میں نن ہوں اور ابھی زسنگ کی اسٹیڈی کردہی ہوں۔" " کیاتم بہیں کی رہنےوانی ہو؟"

"ہاں زیورخ کے سرب میں میری ای قبلی ہے

حجاب 259 ما المام

### یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

### ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

### یا کے سوس ائٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کش

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

دولوں ایک گھنٹہ بات چیت اور پنج کرتے اور وقت ایک ساتھ گزارتے ایک دوسرے کے کافی قریب آ گیے۔ شہباز کوسلوی دومری انگریز خواتین سے یکسر الگ د كھائى دى۔ وہ نەاسموكتگ كرتى تھى نەۋرىك.....مل بایرده کیڑے چہنی تھی اوراس کا کوئی بوائے فرینڈ بھی نہیں تقاروه ندنو جدت پسندول كى كى تخرىك كى حامى تقى إورند بى جديدفيشنركى تقليديس خودكو بعلانے والوں ميس كھى۔ بلكه بهت ساده اورمعصوم ي هي اورجب شهباز نے ايك دن اس كے لائے كھانے كواس ليے نہ چھوا كروہ Pig كے گوشت کی آمیزش سے بنا ہوا تھا اس دن کے بعداس نے Pig كا كوشت بهى جيے خود برحرام كرايا وہ فيرمحسوس اعماز يس خودكوشهاز كريك بس دُهالتي جاري هي كراجا مك ایک دن شهبازنے پاکستان جانے کامر دوسناویا۔ "م ياكتان كيول جارب موكول" "ارے بھی ساڑھے تین سال ہو گئے میں اپنوں سے دور ہول اپنی مال اسے بھائی جہن استے عرصے سے

مجھے..... وہ حرایا۔ "جم جاناتوجائے"وہ مرجم کا کربولی۔ "پھر..... "شہبازنے جھے مربہ کھی کی چیت دسیدگی۔ "تهارے بغیر میں یہاں اسلی ہوجاؤں گی۔ مجھے عادت ہوگئ ہے تہاری "ای طرح جھکے ہوئے سر کے

میں ان سے جیس ملا۔ کیا اب بھی جیس جانا جاہے

ساتھ سر کوشی نماانداز میں کہا۔ "وه او مجھے بھی ہے ۔۔۔۔ یم بھی جس دن تم سے زیل سكول وايسالكتاب جيس كه كهوسا كيا موي شهباز ني بعي كطے دل سے اعتراف كيا۔ بير حقيقت تھى كداس اجبى دلیں میں سلوی کا وجود اس کے لیے واحد ایٹائیت اور انسيت كى دجة قعار

میں رہائے۔ ''اگر میرے پیرنش مجھے پر میشن دے دیں تو کیا تم مجھے اپنے ساتھ لے جاؤے کول۔ میں بھی یا کستان دیکھ لوں کی اور اس طرح ہم ایک دوسرے سے دور بھی ہیں

"ارے جیس آئی ایم جسٹ فیلنگ بور میں صرف حمهيس تهذيب كافرق يتاربا مول ممارے بال اولله موسر ميں ہیں۔

"كيا وبالسب لوك ايها بى سوچة بين جيعة بتا رہے ہو؟"وہ قدرے جیران ی دکھائی دی۔

ایک بل کوشہبازی آ تھوں کے سامنے سعود تا کیے والے کی ماں کا چہرہ آ گیا۔ ماس کریمن جس نے بیوگی کے باوجودایے بیٹے کو بے حدلافی پیار سے بالاتھاخوب وهوم دھام سے اس کی شادی کی تھی اور جب بہوآئی تو اسے ای بور هی ساس کا وجود کھنے لگانسی کانے کی طرح وہ اس کی آ تھیوں میں چینے تھی۔ تین کمروں کا کھر بھی اساسيغ ليح منظرة تا فعار شوبركو يورى طرح باته مين لینے کے بعداس نے مای کریمن کو کھرے ای طرح باہر كروادياكه بابر كهوائ ك الهريس سون كى اورايك ون ای سمیری کی حالت میں دنیا ہے کوچ کر تی۔

ونهيل سب ايمانهيل موسيح محرآل موسث ايهاى سوچتے ہیں والدین کا بہت براحق ہوتا ہے ہم پر اعاری خاطرانبول نے بحد تكالف بى بولى بيل و كي بمان کے لیے کچھ کی بیں کر سکتے۔"

" بجھے تم سے ل كر باتيں كر كے بہت اچھالگا كول كيا تم جھے دوئی کرو مے؟" " كيول بين ضرور "

"اوکے تو چرھیک ہینڈ کروہم کل سیس مل رہے "-UtU!

"كُلُّ بال إل توسكة بين محرصرف ايك محفظ كاآف ملائے بچھے بی کے لیے دوسے تین بجے کا ای دورانیے مين ل سكتة بين ـ"

"اوکے کول کل دو بجے یہیں گنج ہم ال کر کریں کے ابھی در ہور ہی ہے چلنا جائے۔ "شام کے سائے خاصے مجرے ہوچلے تھے۔سلوی کو چرچ کے گیٹ پر چھوڑ کر آ کے بڑھتے شہبازنے ایک طویل عرصے بعد خود کو خاصا بلكا كهلكا محسوس كيا تفا اور پهرآنے والے ونوں يس وه 

تفا۔وہ بھی اس کی شرارت پر تھنچیتی مسکماتی کہیں ہے بھی "ارے .... کیا ایسا یاسیل ہے۔" شہراز نے خوش يور پين جيس لگ ربي گي-كواريت ميزجرت كماتم يوجها ₩....₩...₩ "بال موسكتا ب اكرميري فيلى راضي موجائي وسن " اوى ..... كى .... الله بينا ديكهوكون آيا ہے-" ماين سلوی سی گری سوچ میں بولی اور پھرجانے کیسے اور کس البيس جگاري تھيں۔ طرح ضد کرے اس نے اینے پیزنش کو اینے یا کستان "ماماجي ....كون آيايج؟" جانے کے لیے دضامند کرلیا۔ شہباز کے لیے بھی بیانک خوش گوار بات تھی کہان "ساجی مامول آیاہے۔" "ساجی مامول....." پہلے ادیقہ پھر ہادیدا چھل کر بست ساڑھے تین سال میں ملنے والی اپنی واحد بے غرض ہے باہر کلیں۔ ووست کو وہ اینے ساتھ لے کر چاہے اور ایون سے "جي بال اورخوش خبري بيه كما ج كما ج تم دونول اسكول ملوائے۔اوروہ اکتوبری ایک بلکی سرد حنکی لیے الجی شام تھی نہیں جارہیں۔" ساجی مامول بیٹر پر ایک طرف مکتے جب اس کے قدموں نے راولینڈی ایٹر پورٹ کی سخت زین کو چھوا تھا۔اس کے ہمراہ آتی سلوی کی نگاہیں بہت "وه كيون ساجي مامول" مشاق انداز میں جاروں ست گردش کردی تھیں۔ "ارے بھی گل بھائی آ گئے ہیں اور ساتھ میں جی ی ضروري كاررواني اوركشم كوبقكت كراورايك تحضة كاسنر حوري بھي ہے۔ "ساجي مامون ڈرامائي انداز ميں بولے۔ طے کر کے جب وہ اپنے گھر کا گیٹ بجار ہا تھا اس وقت و و كل مامول آكت .... خوشي سے تقريباً جلاتي الياني رات کے گیارہ نے رہے تھے۔ ہوکا عالم تھا اورسب کھر ساجی ماموں کے بازوے کپٹ کئی۔ ماہین کی کمانیت والےسورے تھے۔این دل کی بے چین دھر کنوں کی عجرى مسكرابث كارازان برايب افشا مواورندتو انبول نے آواز اسے اپنی ساعت ے الراتی محسوں مور بی تھی۔ مال كواس طرح مسكراتي بهت كم بني و يكها تعا-كيث كھلتے ہى جو پېلا چېره وكھائى ديا اى جى كاچېره تھا۔ ''اب جلدی جلدی فرلیش ہو کر کیڑے بداو اور تیار جن کی بے چین اور ناسودہ آغوش میں سمث کر وہ بری ہوجاؤ ہم کھودر تک گل سے ملنے جارے ہیں۔ اوال طرح رود یا تفارسلوی نے جیرت سے مال بیٹے کے اس بسرتبہ کرتے ہوئے دونوں سے بولیں۔دونوں کو ناشتہ ملاپ کود یکھا چربہن بھائیوں کے ملنے کارفت آمیزمنظر بھول بھال گیا۔ بھا گتے دوڑتے آ دھے کھنٹے میں وہ بھی اس کی آ کھیں جرت سےدیستی رہیں۔ بالكل تيار كفرى تعين-بیرایشین لوگ کتنے جذباتی ہوتے ہیں۔" اس کا "ساجىتم ايماكروسائكل پربيك ركهكر لےجاؤيس ذہن یمی سوچ رہا تھا۔ بدی ور کے بعد سب کواس کا تا لیکے میں مادیاورائی کے ساتھا تی ہوں۔" وهیان آیا۔ سب کی نظروں میں اپنے کیے بیار مجری "ماما جی مجھے بھی ساجی مامویں کے ساتھ بھیج ویں جرت و کیو کروه محی اثر بی اثر کسمسا رای محی-جلدی نال ـ " كيقد زياده بى اتا وكى مورى كى \_ میں لالم آئی کے ہاتھوں تیار کیے گئے لال مرج والے "اچھا چلوٹھیک ہےتم ساتی کے ساتھ چلی جاؤمیں آ طیث اوررونی کھائے ہوئے سول سول کرتی ان سب کو اور ہاویہ چھیے تا ملکے میں آجا کیں گے۔" خوشی تھی کہ جرت عديمتي جاري تحي-سنبائے نامنجل رہی تھی۔ایبا لگتا تھا ہفت اقلیم کی "حیران مت ہو..... ابھی مشن کے امتحان اور بھی

> Y I

۲۰۱۲ مراب <u>261 می دو در ۲</u>۱۰۲۰

وولت ال كئ قدرت نے ائى رحمتوں كے خزانوں كے

بين-"شهبازاى فى علىثابيضات كى حالت يونس ما

ڈال کر بولا۔ ''ارے گل میرے نیچ قرآن پاک میں یہودی اور عیسائی کورشمن کہا گیا ہے کہ بیسلمانوں کے رشمن ہوتے ہیں۔ پھریہ تبہارے کمرے میں رہتی ہے جھے تو کراہت ی

محسوس ہوئی ہے آگرتمہاں ارادہ اس کے ساتھ شادی کرنے کا ہے قو دی طور پراس سے نکاح کابند دہست کرد۔'' ''ارے امی بی ہم صرف ایٹھے دوست ہیں ادر میرے کمرے میں وہ اس لیے رہتی ہے کیونک آپ سب کے

ساتھ ابھی وہ مانوں نہیں ہوئی آپ بالکل بھی فکرنہ کریں۔" 'دنہیں بچہ یہ ہال دھوپ میں سفید نہیں کئے میں نے اجنبی مرد اور عورت کے درمیان تیسرا ہمیشہ شیطان ہوتا ہے بچھے بیسب کھی تھیک نہیں لگااور ہال لالہ کے سرال والوں نے پیغام بھجوایا ہے کہ واآئ شام تاریخ لینے کہ

ہیں انہیں تمہاری آ مرتک کے لیے روک رکھا تھا اور وہ تو دو تین مہینے کے اندر شادی ما تک رہے تھے کیکن میں اور تمہاری بی بی بیس چاہتے تھے کہ تمہاری غیر موجودگی میں

به رون بر رون سر ساهم فرض ادامو-" ساهم فرض ادامو-"

" تھیک ہے ای جی جیسا آپ مناسب مجھیں گی ویساہی ہوگا۔"شہرازنے سعادت مندی ہے کہا۔

"اور ہال عبدالمصور کے لیے تربیلے کے ہیروں کی پوتی کارشتہ بھی دیکھا ہے قریب لوگ جیں گر بہت استھے سلجھے ہورے اور بی بھی بہت ہی پیاری ہے۔ اگرتم کہوتو بات آگے جلا کیں۔"

. کیون نہیں ای بی اگرآپ بہتر مجھتی ہیں تو ضرور بات چلا میں بیرسب فرض قو ہیں ناں جیسے ادا ہوجا کیں اتنا احمال میں ''

اچھاہے۔'' ''تم پاکستان کتنے وقت کے لیے آئے ہوگل۔'' ''ای تی آ یاتو تین ماہ کے لیے ہوں کیکن اگر پچھ مزید وقت بھی لگ جائے تو کوئی سئڈ تہیں میری وہاں ستقل جاب تو کوئی ہے ہیں مزدوری ہی کرنی ہے تو مزدوری تو مل

كل مامول آ كے تصان كے فيورث مامول وہ جو کہا کرتے تھے دوبار مال مال کہوتو ماما بنرآ ہے۔ بعنی ماں سے دگنا پیار کرنے والا۔ مال کی طرح متالثانے والا۔ بے غرض بے لوث رشتہ۔ اور ان سے اس قدر محبت کی ایک وجہ بیہ بھی تھی کہ گل ماموں کی مشابہت ماہین کے سأته بهت زياده محى ان كي آئليس وليي بي سحرانگيز خاموش اور اداس تھیں۔ بھرے بھرے عنابی ہونٹ ای طرح ایک دومرے میں پوست رہے تھے جس طرح ما بین کے یوسیائی چہرہ جس پر بھی بھی تا گواری کی سلوث مبیں آئی تھی اور ایک دوسرے میں پیوست ہونٹ بس ای بل مکراتے تھے جب اینے بہت قریبی رشتوں کو اسيخارد كردمحسوس كرتے تھے۔وہ مايين على فرات كايرتو لکتے تھے اور ہادیداور ایقہ کے لیے ان کی شفقت و محبت مجمی بے بایاں بی سی۔ یمی وجد سی کدان کی آمد بروہ دونوں مارے خوتی کے پھو لے بیس سار ہی تھیں۔ بری امی کے کھر چیچے کرکل ماموں سے ال کراورسلومی آنٹی کو و كيمران كي خوشي كي كوني انتهان ري\_

ان کے تنفیے منے ذہن پینہ جائے تھے کہ سلوی پہال کس دشتے کس تعلق کی بنا پڑھی۔ بس وہ تو یہ سوچ کر سیال کس دشتے کس تعلق کی بنا پڑھی۔ بس وہ تو یہ سوچ کر بنا تیس کی کہ اپنی دوستوں کو جب وہ بنا تیس کی کہ ان کے ماموں کے ساتھ ایک اگر بزمیم بھی آئی ہے تو کس قدررعب پڑے گاسب پر۔ ادھر سلوی کی آئی ہے تو کس قدررعب پڑے گاسب پر۔ ادھر سلوی کی مالت بھی پھے تنفی نہ تھی گل کی ساری فیملی سے ملنے کے حالت بھی پھے تنفی نہ تھی گل کی ساری فیملی سے ملنے کے استے مخلص اور سادہ مزاج لوگوں کے درمیان وہ بالکل بھی اجتبے تک موں نہیں کر ہی تھی۔ بڑی ای کو کسی کسی وقت اجنبیت محسوس ہوتی تھی کیونکہ وہ آیک عیسائی خاتون کو اجنبیت محسوس ہوتی تھی کیونکہ وہ آیک عیسائی خاتون کو اپنے گھر کے برتن استعمال کرتے دیکھے کر بچیب سے تخصے میں پڑجا تیں۔ ۔

''انی جی اہل کتاب کے ساتھ کھانا پینا جائز ہے آپ وہم نہ کیا کریں۔''شہباز ان کے گلے میں بازو

میں رہ کر کرلو تال بردلیں جانا ضروری ہے کیا؟" جب سے دہ آیا تھا امی جی لتنی ہی بار سیسوال دہرا چی تھیں اور اس نے ہر بار ہی حل سے جواب دیا تھا اس بار بھی وہ

"او مال جی بہاں رہ کرمیں اینے بہن بھائیوں کو وہ متنقبل نبيس ويسكتا جومين حيامتنا مون ايك بارمين وبال تعيك سيسيث موجاؤل بفرعبدالمصور اورساجدكو بھی اینے ہاس بلالوں گا۔ بہت سےخواب دیکھے ہیں میں نے سب کے لیے بس آپ دعا کیا کریں اللہ نے جاما تواس جدائي اور پردليس كانتيجه بحدخوب صورت الككابس آپاورلى فى دعاؤل كى ضرورت ب "دعا كين تودن رات بين تمهار كيم مراحاند ..... سادی دات آ تھول میں کث جاتی ہے جب سے تم يرديس كئ بوايك رات وهنك عينس سونى تمارى مال- ہر ہر لحد وعائیں اور مناجاتیں کی ہیں جوآج مہیں اييخ سامند مكيدى مول ورنداؤ بهت أولتي بي جاربي هي کہ جانے تہارے آنے پریس زعرہ بھی ہوں کی یانہیں۔ خدایاک کالاکھ شکراس نے بچھڑوں کوملا دیا تمہاری بہن کا بمى بمي حال تعارياتون كوافيه المحارجيد يرده كرتبهاري سلأتي كى دعاكس مالكى تقى اب دىكھوكىسى خوش بے كىسے كھلكھلاتى پھرتی ہے۔تو یہ سبتہارے وجودے ہے میرا بچہ.... ميس دوات نبيس جائب ميس تبارى ضرورت بالل-" اى جى كى آئىمول سے نسوبہدنگلے۔

"ای جی آپ میراحوصلہ ہیں میری سب سے بوی مت اورآب بيمى جانتى بيل كميل بھى بھى آب كے آ نسوبين ديكيسكا جس طرح آپ في تك بهادري ے حالات كاسامنا كيا اور جمير بھى بہادرى سے حالات كا سامنا كرنا سكهايات آپ كة نسو بهارا حصله توزدي مے ہمیں آج مجی آپ کے ای حوصلے ای ہمت کی ضرورت ہے آپ بھی جائتی ہیں اینے وطن سے آپ سب سے دور جانا میراشوق نہیں میری ضرورت ہے میں صرف روهی سوهی کھلا کراہیے جہن بھائیوں کا پیٹ تہیں بھرنا

قدري مسكراكر بولا تغار

چاہتا۔ان کے دلول ٹیل آنے والی ہرآ رز و ہر خواہش منہ ے دا ہونے سے پہلے بوری کرنا جا ہتا ہوں کیا بیمنا غلط ہے میری؟ کیا ان کے بچین اور جوانیوں کوآ سودہ حال و يمين كى خوابش ناجا تزب اور پھر لى فى كى طرف دىكىمىن امی جی دو دو بیٹیوں کی مال ہے دہ جس تھر کوآپ نے حل سمجھ کراس کے لیے چنا تھا وہ گھر قید خانے سے بھی بدتر فابت ہوا ہاں کے لیے۔وہ پھر بھی مبرشکر کر کے گزارہ كردى ہے۔ ميں اس كى ڈھارس اور تسلى بنتا جا ہتا ہول اس كابوجه بانتناج ابتابول جوعارف على اس ك كندهول ير ڈال کرخود بے بروااور بے نیاز ہوبیشا ہے۔ "بال بياتو ب يجي بينيال برايا دهن إل الي جلدی جلدی بری ہورہی ہیں چند سالوں میں شادی کے قابل ہوجا کیں گی تو ظاہر ہان کے لیے سب پھیم سبكونى كرنايشي كانال." "جي تو خودسوچيس نال اي جاني ..... ميس اگرايخ

قابل بھی ڈھنگ سے ندہو پایا تو بیرب کھی س طرح کر ياوك كااوريسب فرائض يورى طرح ادانه كريج كاحساس جرم مجھے مینے ہیں دے گا۔ مجھا پ ک طرف ہے وصلے وامت كى فيكى جائ فروايعي كاكرآب كاكل كسطرت برشكل عضاكاتام كركزرجائكا-"

"ان شاء الله ميرا بجه خدا هرميدان مين كامياني عطا كر مير عواندكو

"آمین .....اورابھی جلدی ہے جائے کے لواز مات كى لسك بنا كردے ديجے تاكه بين في وَن شام ميں لاله كيسرال والول في بعى آنا بي-" شهبازمسكرات بوئے اٹھ کھڑا ہواتھا۔

(انشاءالله باتى آئنده شاركيس)



.. نيو وساسر ٢١٠٦ء حجاب 263



"جب تك تمهاري يوسئنگ نهين موجاتي تم اسكول مين رضا كارانه طور يركام شروع كرود بيثا چو ہدری صاحب نے بھی ہرمکن تعاون کا وعدہ کیا ے۔ "وضوكرنے كے بعد جاور سے منہ ہاتھ خشك كرتي ہوئے انہوں نے تمرین سے كھا۔ "کیا مطلب بابا ای گاؤں کے کیے کیے اسكول ميں - "عائے منتى تمرين جرت سے يولى -"اسكول اسكول موتا ہے كيا ليكا تهين عمارت ابهم نبيس موتي جيئه خلوص اور كام اجم موتا ہے۔' وہ شفقت سے اسے سمجھاتے ہوئے -2-9

"مكر بابا ميرامش بينبين بيميرا خواب تو بہت آ کے جانا ہے یں شہرجا کر بڑا کام کرنا جا ہتی مول تا کہ دیگر لوگوں سے آ کے جاسکوں۔ " وہ آ کران کے یاس جاریائی پر بیٹھ گئے۔ ماسٹر جی کچھ دیر اس کے مجتمع چرے کو دیکھتے رہے پھر مسکرا

" د د بعض او قات آ کے نکل جانے میں وہ کا میا بی اورخوشی نصیب نہیں ہوتی جولوگوں کے ساتھ چلنے یں ہوتی ہے۔'اس کے سر پر ہاتھ پھرتے ہوئے

۔ ''لیکن بابا میں نے اتی تعلیم اس طرح گاؤں مصال کی مٹی میں خوار ہونے کے لیے تو نہیں حاصل کی

سائکل چلاتے تھر کی طرف جاتے مایٹر ہدایت اللہ کے چبرے برمسکرا مٹ کافی روشن تھی جس جکہ سے گزرتے گاؤں کے لوگ مبارک باو دیتے ان کا چمرہ مزید کھل افتتا۔

'' مبارک ہو ماسٹر جی آپ کی بیٹی نے تو گاؤں کا نام روش کردیا۔" چوہدری صاحب نے ڈرائورکوگاڑی روکنے کا اشارہ دیتے ہوئے ماسر ہدایت اللہ کوآ واز دی ماسٹر جی بھی رک کئے۔ دو محربه چومدری صاحب بس دعا ہے آپ

کی۔''وہ مصافحہ کرتے ہوئے ہولے ''اب تو امید ہے ہارے گاؤں کی بچیوں کی قسمت بھی جاگ اٹھے کی ورنہ یا ہر کی استانیاں تو محر بیٹے تخواہ لے لیتی ہیں۔ مچی عمارتوں میں پڑھانے کوان کا جی ہی نہیں لگتا آپ کی بیٹی آپ کی طرح ہی سابیدار درخت بن کرسب کوعلم کی محتذی معطر موا دے گی تو بچیاں جی اٹھیں گی۔'' چوہدری صاحب بے مدخوش نظرة رہے تھے۔

''ان شاء الله ..... ان شاء الله'' ماسر جي

'' ہم نے تو با قاعدہ مشائی تقتیم کی ہے بس اب میری بیٹی سے کہیں جلدا زجلداسکول میں کا مشروع كروے جس طرح كى بھى ضرورت ہو، ميرے بندے حاضر ہوں گے۔"

ووشكريه چوبدري صاحب اللدآب پررحت ر کھے۔ ' وہ مصافحہ کرتے گھر کی طرف روانہ

١٠١١ عداد ١٠١٠ عداد ١٠١ عداد ١٠١٠ عداد ١٠١٠ عداد ١٠١ عداد ١١ عداد ١١

### Downlead From Religiodiscolor

سحن بھی یکا کرا دیا تھا بھی کا انظام بھی ہوگیا تو شمرین نے کلاس لینا شروع کردی اسکول کے ر بکارڈ کے مطابق آ ٹھے لوگ عملے میں شامل تھے جو كمر بيني تخواه كيت اوربهي بمعارة كرحاضريال لكا جاتے اس نے سب سے پہلے گاؤں کی خالہ اور چوکیدارکو حاضرر ہے کی تلقین کی اور ساتھ ہی تمام اساتذہ کے نام ان کی معلومات سے ایڈرلیس لے كرخطوط روانه كيے كه اگر دو دن كے اندر حاضرى يفيني نه ينائي کئي تو ادر خط لکه کر بجهوا ديا جائے گا آ کے ان کی قسمت ، اس کی اس دھمکی نے کام وكها يا اورتقرياً آوهي استانيان حاضرهين -" مم ہونی کون ہو ہمیں بول بلانے والی-

ہیڈمسٹریس نے ذراسا تا و دکھا تا جا ہا۔ ° ' عوام اور با در کھنا عوام جیسی طاقت اور کسی میں تہیں ہوتی ۔'' وہ مسکرا کران کا دل جلا گئی تھی پچھ دن تک مید تھیا تھیا ماحول رہا اور پھراس کی ویکھا دیکھی سبھی ٹیچیرز نے دل سے پڑھانا شروع کردیا تھا وہ بےحد خوش تھی۔

" کیسا لگ رہا ہے میری بیٹی کو اسکول '' بابا نے مسکراتے ہوئے اس سے پوچھا۔ '' بہت اچھا بابا ..... بلکہ میری امید سے بہت

میں زندگی کی ہرآ سائش جا ہتی ہوں مجھے خود کو ٹا بت کرنا ہے اور پھرمیرا خواب بزنس میں آ کے جانا ہے نہ کہ یوں ایک چھوٹے سے اسکول میں سو دوسو بچیوں کو الف ب پڑھاتا۔'' وہ صاف کوئی

" تم نے کہیں تو کری کے لیے درخواست دے ر می ہے۔ 'بابانے کھے سوچے ہوئے یو چھا۔ "جی ایک دوجگه ایلانی کررکھا ہے۔"اس ۔

"وہاں سے جواب آتے آتے جاریا کچ ماہ تو آرام سے لگ جا تیں گے۔ "انہوں نے اندازہ

"جی اتنا وقت تو لکے گا۔" شمرین نے س ' <sup>و</sup>بس بیوم میم گاؤں کی بچیوں کو دے دو۔

بعد میں تم جو بھی فیصلہ کرو گی مجھے منظور ہوگا۔'' انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ " تھینک یو ہا ہا۔ ' وہ ان سے لیٹ گئی ماسٹر جی

چوہدری صاحب نے وعدے کے مطابق نہ صرف اسکول کی عمارت کی مرمت کرا دی تھی بلکہ

کی ہے نمٹائے اور جونمونے کے کروہ ساتھا کی تھی انہیں و کیھتے ہی ان سب کاروباری لوگوں کی آ تھوں میں ستائش ابھری تھی جنہیں اس نے بیا آئیڈیاز دکھائے تھے وہ سب اسے کام دینے کے لیے تیار تھے آگلی د فعہ وہ گاؤں سے ایک ڈ انسن اور دوآ دمی لے کر گئی تھی اور شہرے خاصا کام لے کر آئی تھی گاؤں کی عورتوں کے لیے کئی ٹیکرز نے آ دھی منکوٹ بھی ایڈوانس کردی تھی اس نے وہ رقم بھی ان خوا ننین میں تقسیم کردی تھی ان کے غربت ز ده چېرول پرخوشي حيما کئي۔ ده اورزيا ده دل لگا کر كام كرنے لكيس اوراس محنت كا ثمر بہت بيٹھا تھا تھى كوان كا كام بهت پيندآيا تفااكلي د فعه كام اور زياده تھا سوتمرین نے عورتوں کی تعدا دہمی بڑھا دی تھی۔ ساتھ ساتھ وہ اسکول کو بھی دیکھ رہی تھی اسے ہیہ سب ایک انجانی خوتی ہے سرشار کررہے تھے۔ ایک ماہ کے اندر ہی وہ اس قابل ہو چکی تھی کہ بازارے اپنا کپڑاخرید کراہیے من پیندڈ پر ائنزیر کام کر سکے اس نے یمی کیا تھا نتیجداور اچھا لکلاتھا اس کے تیار کردہ ڈیز ائنز کومزید سرا ہا گیا تھا گاؤں کے غریب لوگول کی حالت اچھی ہونے لکیں۔ سارا گاؤں ماسٹر ہدایت اللہ کی بٹی پرفخر کرنے لگا تھااورٹمرین اے گاؤں سے اپنے لوگوں سے محبت ہونے کلی تھی وہ خوش تھی مسر دراور مطمئن بھی ۔سارا دن ساری رات کام کرتی پھر بھی تھن محسوس نہ ہوتی ۔لوگ اس کی عزت کرنے لگے تھے پہلے اس کے باپ کے حوالے سے کہ وہ ماسٹر جی کی بیٹی تھی اوراب اس کی این ذات کے حوالے سے کہ وہ گاؤں کی ہونہار بنٹی تھی لوگوں کی محبیت اور عزت نے اے بدل کرر کھ دیا تھا گاؤں کی پلی مٹی ہے اسے من کی بچائے سوندھی ی خش بومحسوس ہونے

بره کراور پاہے اسکول کی تمام اساتذہ اور بچیوں ہے میری کائی دوئی بھی ہوگئی ہے۔" ''تم نے میرا کام کرکے میرا مان بڑھا دیا۔'' باباتشكر برك ليج ميں بولے۔ '' آپ بھی نہ بابا ..... بیاتو میں نے خود کو بھی مصروف کرنے کے لیے کیا۔''وہ مسکرائی۔ ''اچھا.....تو پھرا یک کام اور بھی کردو۔'' موريا.....!''وهمتوجه بوني\_ '' گاؤں کی عورتوں کے ہاتھ میں جو جادو ہے سے بڑے شہروں میں متعارف کرا دو۔'' " جادو۔'' وہ جیران ہوئی۔ ''آج ای کے ساتھ جانا پکھ گھروں میں خود جان جاؤ گی۔" انہول نے اس کے سریر ہاتھ

را۔ اور پھر واقعی شام تک ای کے ساتھ مختلف کھروں میں عورتوں کے ہاتھ کی کڑھائی سلائی و کھے کر دیگ رہ گئے تھی چر کتنے دن تک دہ ان کے ہنرکوسامنے رکھ کرمختلف منصوبے جواس کے ذہن میں کلبلانے گے ان کوتھکیل دینے کی صرف ایک ہفتے کے ہوم ورک کے بعدا سے اچھی طرح انداز ہ ہوگیا تھا کہ اگر وہ کچھ محنت کرتی تو نہ صرف ایک کامیاب برنس شروع کرستی تھی بلکہ گاؤں کے غریب لوگوں آسائش بحری زندگی گزارنے کے قابل ہو سکتے تھے ان کے ہاتھ سونا اگلتے تھے اس ہنر کو صرف متعارف کرانا تھا اس کی قیت کی شاخت کرنی تھی۔

اس مقصد کے لیے وہ تین دن تک شہر میں ایک دوست کے گھر بھی رہی اس کے ساتھ مل کر اس نے بازاروں کے کتنے ہی چکرنگائے شمر کے بڑے بوے ٹیلرز سے شکے یہ کیڑے سلائی کرنے کی بات 

سميه كنول

آج میں آپ کوجس شخصیت سے ملوانے جارہی ہوں وہ بہت خاص الخاص بہت کیوٹ اور ہردل عزیز ہیں۔
ان کا تعارف ان کی زبانی سنید احترام سے بیار سے محبت سے ویکم سیجئے۔ میں ہوں سمیہ کنول آپ سب کی دوست تھیم کنڈ کے بہت بیار ہے اور اس میں اور بی است کی برفر دسے ہم یا کستان کے ہرفر دسے ہم یا کستان کے زریے ۔ جھے ایس کی کرنا میراخواب ہے۔ جھے بیار ہے پاکستان سے پاکستان کے ہرفر دسے ہم یا کستان کے زریے ۔ جھے اور الیس کی کرنا میراخواب ہے۔ جھے بیار ہے پاکستان سے پاکستان کے ہرفر دسے ہم یا کستان کے دوستوں سے اور آری کی سے بیل کرنا ہوئی میں میری دوستوں میں میری شاہین آمند انصی سلطان آئی کو اور اور ہم وسٹ کرن ہم اور کی انکس آری ۔ میری دوستوں میں میری شاہین آمند انصی سلطان آئی کو شاب عروست کے ہرفر دسے آئی لائک آری ۔ میری دوستوں میں میری کی اور دوسری بین کنزہ ہے۔ میں کنزہ کے زیادہ قریب میں آئی میں اور کوشت کے لباس میں فراک زیادہ بہتے ہیں آئی میں کسلا گا گئی شرے اور کی کاری کا کا اور دوسروں کو تلک کرتا۔ بہت حساس ہوں ہمری کی ساتھ کھیانا جا تھ کو رات کے کئی گئی اثرانا منہدی لگانا اور دوسروں کو تلک کرتا۔ بہت حساس ہوں ہمری حساس سے شوق ہو جنون ہے کہ ساتھ کھیانا جا تھی کو رات کے کئی گئی اثرانا منہدی لگانا اور دوسروں کو تلک کرتا۔ بہت حساس ہوں ہمری حساس سے شوق ہے جنون ہے کاری کی گئی ہوں ہمری اللہ کاری کی ساتھ کھیلیا ہوگیا۔ اب اجازت جا ہوں گی ۔ اللہ حافظ کو الدور کی کھی نیا میراخواب ہوگیا۔ اب اجازت جا ہوں گی ۔ اللہ حافظ کو تار کی کھی کی دیا ہوگیا۔ اب اجازت جا ہوں گی ۔ اللہ حافظ

کے لوگوں کے ساتھ ل کر روشن کے بیدا ستے طے
کرنے ہیں ان سے آگے جا کر مختفر منزل کا را ہی
مہیں بنیا بیجھے بابا۔'' اس نے کہتے ہوئے وہ کا غذ
پھاڑ دیا تھا ماسٹر ہدا ہت اللہ نے مسکرانے پر اکتفا
کیا۔انہیں پتا تھا ان کی ہونہا ربٹی ہمیشہ روشنی کے
راستوں کی مسافررہے گی۔ان شاءاللہ

بابا گھر آئے تو نضا ساخا کی لفافہ ہاتھ میں تھا ان کے چبرے پرخوشی تھی۔ '' ٹمرین بیٹا۔'' وہ اندر کمرے میں ایک سوٹ ڈیز ائن کررہی تھی بابا کی پکار پر ہا ہر لیکی۔ '' جہ ریا ''

'' و کیمولو تمہارے آرڈر آئے ہیں۔ شہر میں ایک بہت بوی فرم نے تمہیں ملازمت دے دی ہے۔'' انہوں نے مسکراتے ہوئے اسے خوشخبری دی۔

"اب مجھے نو کری تہیں کرنی میں نے گاؤں



" حجاب کہال ہو؟ مجھے آفس کے لیے دیر ہورہی ہے۔" عمر کی جھنجھلائی ہوئی آواز پر کچن میں پراٹھا بیلتی حجاب کے ہاتھوں میں مزید تیزی آ کی تھی

"جي بس آئي ابھي آپ تيبل پرآ جا ئيں۔" حجاب

نے تیز کیچ میں جواب دیا۔ ''مگر یہاں تو ناشتا ہے ہی نہیں۔' عمر نے بے زاری

آج عرى أفس يساجم مينك تفي جس كا وجه اس كاوفت مقرره يرآفس پنچنا بے حد ضروري تفاكل اس لیے خاص طور پر اس نے تجاب سے کہدویا تھا کہ مج سارے کام وقت پر ہوجانے جاہئیں تا کہ وہ آفس سے ليث نه موهروي مواجواب روزم وكامعمول بن چكاتها-جاب بركام ميس بهت وقت لكاني تحى اس كى اس عادت كى وجد سے عرب حد بالا ل تقاروہ بركام وقت بركرنے كا عادى تفااس نے زندگی كوايك خاص قرينے سے بسركياتھا اور متمنى تفاكه اس كاجيون سأتفي بهي اس كي طرح جات و چوبند ہروقت چوس رہنے والا ہو مرجتنا وہ ملی زعد کی میں سر حرم تھا جاب اس کی نسبت خیالوں میں کم رہنے والی افسانوی سوچ کی ما لک لڑکی تھی اب جبکہ شادی کو ایک سال کاعرصہ ہونے والا تھا تب بھی اس کی عادات میں کوئی واضح تبدیلی نه سکی تھی۔

وہ چاہتی تھی کہ قدم سے قدم ملا کر عمر کا ساتھ دے مگر اس كابار باركى اور بي دينامين كم موجانا اس كے خيالات کی روش منتشر ہوجاتی تھی وہ اصل بات بھول جاتی تھی۔ وينهواس في بالخصوص آلارم سيث كرديا تفا مركام كرتے كرتے دير موبى كئ كي۔وہ تيزى سے الحن سے يرافعا پليٺ ميں ركھ كرلة كي تعي

"آب بیتھیں بس آ ملیٹ لائی ہوں۔" حجاب کے چبرے ير موائيال ازر بي ميس\_

"اليمااياكرد مجص صرف جائے وے وؤميس ناشتا آفس میں ہی کرلول گا۔"عمرنے قطعیت سے کہا۔ " جائے .... مر جائے تو میں نے تیار بی نہیں کی ابھی۔ " تحاب نے الکتے ہوئے کہا۔ عمر کا غصہ دیدنی تھا

وه بصدأ ف مود كرياته كمر الماتعار وہ بے ساخنہ رودی تھی ہے ہی کم تسواس کے گال نم كرم مح تھے۔ اچا تك كى شے كے جلنے كى بوسے وہ حواسوں میں لوئی تھی آ ملیث بری طرح سے جل چکا تھا اورات لك رياتها كه بيجلا مواآ مليث ال كومنه يرار بامو وه منه بسور کرره کی تھی۔

₩.....₩

"زولي آيا آر بي بين مفته بحريبين قيام كري كي تم ان كوشكايت كاموقع ندينا-"عمرفيات اين آياكا مد كى اطلاع دى هى ده ا ثبات ميس ربلاكى \_

اللي شام زوني آيا اين دو بيڻيول سميت آن وارد موتيس -زوني يا بهت ملتسار تص مرب عدسليقه شعاراور معاملہ مم محی۔ جلد ہی انہوں نے جان لیا تھا کہ جاب ایک سیج دل کی اڑی ہے مگرا بی چند غلطیوں کی بدولرے عمر کے لیے دردسر بن جی ہے انہوں نے سوچا کیاب اگرا کی ہیں تو وہ حجاب کی اصلاح کرتے ہی جاتیں گی۔ حجاب اسيخ والدين كى اكلوتى اور چيتى اولا وسى اس ليے نازولعم میں بلی برحی تھی۔اب شادی کے بعداجا تک اس بر کھر بلو ذمددار بول كابو بھا ن يرا تھا اگر چدده تنديى سے يورى طرح كوشال تكى كهمارے انظامات كواحس طريق چلا سکے مگر کوئی نہ کوئی کی بیشی رہ ہی جاتی تھی اور وہ بھر



جاگے اس کے کپڑے اور تمام ضروری اشیاء ایک جانب اکٹھی کرکے رکھ دو۔" ان کا تھیجت آموز انداز ہے حد چاشتی لیے ہوئے تقاوہ حواسوں سے لوٹی ہو جیسے۔ خرد کی دنیا میں آتے ہی وہ عمر کی تیاری میں اس کی مدد کروانے چل دی تھی۔ عمر جاگ چکے تصان نے لیک کرتمام اشیا ان کے سامنے دکھ دی تھیں۔

جننی دیریس عمر تیار بهوکر ڈائننگ نیبل تک آیا اس وقت تک ناشتہ کی دلفریب مہک چہار سو پھیل چکی تھی عمر نے اطمینان سے ناشتہ کیا۔

"ارے آ پا ..... آ لیت بھی اور ساتھ میں آ لو کے

پراتھے بھی۔ "عمر نے بٹاش کیج میں کہا۔ "ہاں مجھے معلوم ہے میرے بھائی کو آلو کے پراٹھے بے حدید بند ہیں نال۔ " زوبی آپا کے لیچ میں محتول کی مہکارتھی۔ حجاب نے بے حدندامت محسول کی تھی زوبی آپا نے پہلے ہی دن گھر میں اسٹے سارے کام اسکیے نبٹائے نے اور کی تسم کی تھن کا کوئی شائبہ ان کے چیرے پر نہ تھا

بلکہ ایک طرح سے اطمینان سے بیٹھی تھیں۔ جینے دن رونی آپایہاں رہیں وہ باتوں ہی باتوں میں تجاب کوکوئی شہ کوئی بات سمجھاتی رہی تھیں۔

م بیل کر ڈائتی جارہی تھیں۔ جب پراٹھے تیار آخری دن جب زوبی آپانے جانا تھا تجاب کا دل انہوں نے کئی ہوئی پیاز مرچ اور دوسرے بے صد بوجھل تھا اسے زوبی آپاسے بے صد انسیت ہوگئی و کیجان کیاوہ ان کی پھرٹی اور تیزی کی دل سے تھی۔ زوبی آپائی پیکنگ بیل مصروف تھیں مگر آج تجاب کی تھی۔ نے زوبی آپائیسی ہی ذہدداری سے پکن کوسنجالا تھا اور موجسل سے تھے۔ مرف کے تعالیم میں اور جب اسلامی کا منبالے تھے۔ مرف کا تفادرے تجب

جائ کا۔ صح وہ جاگ تو اسے کچن سے کھٹ بٹ کی آ وازوں نے متوجہ کرلیا وہ کیڑوں کی سلوٹیں درست کرتی بالوں کو یونی میں جکڑے کچن کی جانب لیکی وہاں زوبی آپا اظمیتان سے کام میں مصروف تھیں۔

"ارےآ پاسسآپ نے کوں زحت کی میں آئی

رای تی این جاب نے شرمندگی سے کہا۔

''کوئی بات بیل بیٹا۔۔۔۔۔ چندکام رات کوسونے سے
پہلے نیٹالیا کرؤاب بہ چند برتن جو بغیر دھلے پڑے تھے
البیں دھولیتی تو صح تم کوصاف تقرا کین ملتا پھرآ ت کے
دور میں رات کوآٹا گوندھ لینے اور فرت میں رکھدیے میں
دور میں رات کوآٹا گوندھ لینے اور فرت میں ہوتے اس
کوئی مضا لقہ بیس چونکہ تم سے جلد کام نہیں ہوتے اس
لیے بیکام تو رات کوئی کر لینے والے ہیں۔' زوبی آ پا کا
لیجہ بے حد شعندا تھا جہاں طنز اور تضحیک کا کوئی نشان نہ
تھا۔ جباب نے ان پہلوؤں پرتو بھی سوچا ہی نہ تھا ' جباب
عاری جا کیا پانی ج مادیا تھا اور دوسری جانب بھی آ کی پرتوا
مصروف کمل تھیں پھر انہوں نے آ کی تیز کردی اور قائف
برا شھے بیل بیل کرڈائتی جارہی تھیں۔ جب پراشھے تیار
ہوگئے تو انہوں نے کئی ہوئی بیاز مرچ اور دوسرے
پراشھے بیل بیل کرڈائتی جارہی تھیں۔ جب پراشھے تیار
ہوگئے تو انہوں نے کئی ہوئی بیاز مرچ اور دوسرے
ہوگئے تو انہوں نے کئی ہوئی بیاز مرچ اور دوسرے
آئی سے کا بی کی کو

حماب .... 269 .... نومبر۲۰۱۱م

"ميس بهت تفك كيا بون تم كيون جاك راي بوسو جاؤ۔"عمرنے بڑھ کرلائث آف کردی اور کروٹ لے کر

تخاب کولا متنابی سوچوں نے اپنے حصار میں لے لیا تقااس كيلب مقفل تضحكمآ نسودك كاريلا روال تفاجو ال كالتكمية بعلونے لگاتھا۔

كياده اتن بي غيرا بم تقى كه عركواس كي سال كره كادن بھی بادندرہاتھا۔اے بانتہاوردوکرب نے جکڑر کھاتھا دہ رونی رہی نجانے کب روتے روتے اس کی آ کھلگ تھ منحاس کی آ تھددرے ملی می سربھی بے صد بو جسل مور با تفااس نے پلٹ کرنگاہ ڈالی عمرجا کے چکا تھااور واش روم من تفاده بھی سل مندی ہے اٹھ بیٹھی تھی۔

جاب كاخيال تفاكية فس ائم تو كزرى جكاباس کے آج عمر کی چھٹی ہوگی۔اجا تک ایک خیال خوشما سا ال کی موج کے دریج پرایا تقش چھوڑ گیا۔

"مكن عرف برى خاطرة ح أفس سے چھٹى لے لی ہو۔" اس کا ول بے تحاشا دھڑ کا تھا۔"اوہ تو

موصوف کان پروگرام تھا۔ 'وہ زیراب بزیزالی۔ ال في وشك كارد ك تعاقب مين سائيد تيبل یر نگاہیں دوڑائی تھیں مگر اسے مایوی ہوئی۔کوئی بھی كاب كى ادريكى ياكونى بھى كارۋيا محبت نامداس كوندملا\_ اس کی متلاشی نگامیں مایوں داپس لوٹ آئی تھیں وہ تھوڑ اسا افسانوی سوچ رکھنے والی لڑ کی تھی اور اس کا خیال تھا کہ اسے ای طرح وش کیا جائے گا۔اس کی اہمیت اس کووش كرف سے مزدم عمرتى تھي۔ عمر كى تيارى و مكھ كروه خیالات سے نری طرح چونگی می عمر تیزی سے تیار ہور با

"آپ کہیں جارہے ہیں کیا؟" امیدو بیم کی کیفیت سےدوجاردہ حسرت سے بولی۔

" ال آج بہت اہم میٹنگ ہے اور اس لیے میں رات محيح كام نبثا تار بإسارا آفس ورك حتم كيااب جانا تو غرودي بهاور بال تم دان كويرا كمان يرا تظاونه كرنا ۲۰۱۲ حجاب ۱۲۰۱۳ توهبر ۲۰۱۲

سے مجاب کی پھرتیاں ملاحظہ کی تھیں اور دل میں خوش بھی تھا۔زوبی آیانے جاب کی بوھ کربلائیں کی میں دل سے دعادی تھی کیوہ شادوآ بادرہے۔

زویی آیا کے جانے کے بعدوہ بےحداداس ہوگئی تھی محرزندكى أيك مخصوص ذكرير جلنے كلى تقى ادرياب عمر كواس کی ذات سے کی تم کی کوئی شکایت ندر ہی تھی۔ اِب ہر كام است وقت يرتيار بي ملاكرتا تقار رفته رفته حجاب بهي عمر کا مزاج سجھنے لی تھی اور اب عمر کے مزاج میں ڈھل کی تصى يجاب كاسال كره قريب آربي هي وه بحد خوش هي شادی کے بعد بیاس کی پہلی سال گرہ تھی جو وہ اینے محبوب شوہر کے ساتھ منانے والی تھی اس سے صبر بنہ موا تو اس نے باتوں ہی باتوں میں عمر کو باد کرایا تھا کہ فلاں دن اس کی سال کرہ آ رہی ہے۔عمر نے دھیان نہ دیا وہ پہلے مایوس می ہوئی تھی۔اسے یا دفقا کہاس کی سال گرہ بر کھر والفاعي طوريرا بتمام كياكرت تقركز زال كراس وش كرني تحين اور پھراسے تحالف بھي ملاكرتے تھے۔ اسے دی آئی لی انداز میں بھر بورطر بقے ہے دش کیا جاتا تفامر عرن ولى خاص ولس زليا تفا\_

كل اس كى سال گره كا دن نقاده سوچ رې تقى كەكل کون سا خاص سوٹ زیب تن کرے یقینا عمراہے باہر کھانا کھلانے بھی لے جاتیں گے اور پھروہ اس خاص الخاص دن میں بے صداحیما لگنامیا ہی تھی اس نے عمرے كوني ذكرنه كيا تفاحجاب كاخيال تفاكه عمراب اسابيك خاص سریرائز دیے کے چکر میں ہوگا اوروہ عمر کابیسریرائز اسے سال کرہ کا دن یاد کروائے کر کر انہیں کرتا جا ہی گئی۔ وہ بھی عمر کے سامنے انجان ی بنی رہی تھی شام کوعمرا کے فالكول كالمجحدكام باتى تفاعمرن استكافى لان كوكهااور خود کمپیوٹر پرآفس کا باتی ماندہ کام نبٹانے کیے تنے خاصا ٹائم ہوچلاتھا 'بارہ بجنے ہی والے تھے۔جباب کا خیالِ تھا كه عمر كام كابهانه بناكر بورے باره بجے اسے سال كره مبارک کے گا مربارہ بجتے میں چندمنت ہی باتی رہ مجت تق جب عرف ابناتهام كام سب ليا

كافى در تفندے يالى سے چره دهونى ربى ستروى سےدہ کمرے سے باہرا کی توزولی آئی کی سدرہ بیٹھی تھی۔ "بابرآ جائين آنى ..... سب بلارى بين" وه باول نخواسته اته كر بابرآ حيى - درائتك روم كى جانب آ وازول كاشور تفاوه وبين آحكى سامت المال اورابا كوو مكم كروه خوشى اورغم كے ملے جلے جذبات ليے رو دى تھى جب روچی تواس نے اطراف کا طائراتہ جائزہ لیاسب كتناسجا حايا لكدرباتفار

زولی آیا نے تھوڑی دریس بی بچوں کے ساتھال کر غبارول اورلائتول سے عمدہ سجادت کردی تھی۔ 'اتنا حیران کیوں ہورہی ہو دیکھوتمہارے کے اتنا ي كهلائي مول " ۋا كنتگ تبيل مختلف و شز سے بحل موتى مى اوردرميان يسموجود كيكاس يرجكمكاتى بوكى لودين موم بتمال وه ایک دم رودی هی-

"ديكلى .....كيا ش آج كا غاص دن بعول سكتا مول جب كميرى يتم كى سال كروي ياممر في اس ككان ح قریب آ کرکہاتو وہ شرمای کی تھی۔ پھرسب کی شکت میں اس نے کیک کاٹا سے تحاشا دعا تیں سمیٹی تھیں اور تجا كف كاانبارتها جوائے موصول ہوا تھا وہ بے تحاشا خوش

"سال گرہ مبارک ہو تجاب ..... "عمرنے اس کے كان ميس سر كوشى كى اورده آسوده ى موكر بنس دى\_

میں شاید لیٹ ہوجاؤں گا۔"عمراسینے خیالوں میں کم اسے بدایات سے نواز رہا تھا اور اس کونگ رہا تھا جیسے وہ مرے یا تال میں ہواور کم مالیکی کا احساس اس برحاوی ترتقاء عمراس خدا حافظ كهتابيه جاوه جأوه اسيخ خيالات میں منتغرق کافی دریہ تک بیٹھی رہی۔اچا تک وہ اپنے گال نم ہوجانے سے چونگی تھی اس کے گال پرتواز سے آنسو

دد كيايس اتنى عى ارزال اوركم ماييهول كهمركوميرى سال کرہ کا دن بھی یا د ندر ہا۔'' وہ افسر دگی ہے سوچ کے رہ

> وه محسانيس ميں ارزال جيس فقطاس كي حاجت كي طلب كى بى جەكەر بىدەقىت

₩.....₩ شام کے ملکج سائے میں وہ نٹر ھال ی لیٹی تھی جب اجا نك بابر بارن كي آوازير جونكي تعكاوث اتن محى كماته كرد يلين كي بعي زحت ندكي اجا كك في الما آتى آ وازول پرده چونی سی

"حجاب ....ا تفائد هيرا كيول كرركها ٢٠٠٠ يدعمركى متعجب آواز تھی۔عمرنے لیک کرسونچ آن کیا تو جہارسو روشی جھا گئی۔ عباب کی سوجی آ محصیں اس کے رونے کی چغلی کھار ہی تھیں اتنا بھی نہ ہو چھا کہ بیشور کیساہے؟ وتم یہاں اتن اواس کیوں بیٹھی ہو؟"عمرنے بے تابانة كي بزه كراس تقامار

"آپ سے کیامطلب؟ اتن فکر موتی تو آج کاخاص دن بھی یاد ہوتا۔"

"كون ساخاص دن؟ "عمرنے جيرت سے يو جھا ده نظرين جراكئ بتاناي عبث تعابه

اچھاتم ذرااینا حلیدورست کرکے باہرآؤ آ لی اور يجآئے ہیں۔ عمرنے استاكيد كى تو وہ اٹھ كھڑى

ہوتی اسنے بال سینے اور واش روم ش مس کی۔

...نوهسر۲۱۰۲ء



''بندہ سو ہنا ہویا نہ ہو؟ مگر سو ہنے دل کا ما لک ضرور ہو۔'' یہ جملہ تاک کر جس پر اچھالا گیا تھا وہ اس سے بے خبر ہر گزنہ تھی۔

" " دل سوہنا ہو یا نہ ہو گرا عمال سوہنے ضرور ہونے چاہیں۔" وہ بھی اس سے کم نہ تھی .....آخر دوست بھی تو وجیہہ کی بی تھی۔

'''کہ ہا۔۔۔۔کیا' کیا نہ سوجا تھا گر سب خواب دھرے کے دھرے رہ گئے۔'' بالوں کی لٹ الگی پر لیٹنے وجیرے نے سردا ہ مجرکر کہا۔

''ویسے جناب آپ کوآج شانیک کا بخار کیوں چڑھا؟'' انیزہ نے ورق گردانی کرتے اس سے استفسار کیا۔

"بن ایسے بی جی چاہ رہا تھا سوچا تہمیں ساتھ لیتی چلوں۔"

'' جانتی بھی ہواس وقت میں فری نہیں ہوتی'تم ایسا کردآ نٹی کے ساتھ ہی چلی جاؤ۔۔۔۔۔'' ڈائجسٹ رکھ کر وہ اس کے نزد میک چلی آئی جہاں وجیہہ دیوار پر دونوں ہاتھ رکھے ان پر چہرہ ٹکائے اس سے بات چیت کررہی

" یارچلونا پلیز .....اورویے بھی آج تو تہارے لیے گفت بھی لینا ہے تہاری برتھ ڈے قریب ہے تہارے لیے گفت بھی لینا ہے تہاری برتھ ڈے قریب ہے تہاں تہاری پیند کا گفت ولائی ہوں تم بھی کیا یا دکروگی کس تنہاری پیند کا گفت ولائی ہوں تم بھی کیا یا دکروگی کس تنی سے پالا پڑا ہے۔ " وجیہہ نے خوشا مدانہ انداز

ا پنایا۔ '' بالکل بھی نہیں ۔۔۔۔'' نغی میں سر ہلاتے انیز ہنے جانے سے بھرا تکار کیا۔

" بمسائے پرائے ہوتے جارہ ہیں ..... انیزہ پلٹ کر ڈائجسٹ اٹھانے کے بعد نیچے جانے گی تو وجیہہ نے بسورتے ہوئے دہائی دی جے نظر انداز کرتے تیزی سے سیڑھیاں ازتے وہ نیچے چلی گئی۔

''اس بار میں اپی سال گرہ کے گفٹ اپنی پہند سے لوں گی۔'' رات کے کھانے سے فارغ ہونے کے بعد سب بیٹھے تھے جب انیزہ نے ایک نظران پر ڈالنے کے بعد فرمائش کی۔

"اوركوئى علم كريارانى-" بيآ دازاس كابوكى هى جوسب سے پہلے اسے سنائى دى ۔ باقى كنجوسوں كے سردارادهرادهرمندچھپانے كى كوشش كردہے تھے۔ " بھائى جائ جائ ہا؟" آ تھيں نے كيا كہا؟" آ تھيں سكيتر اس نے سب سے پہلے اپنے بوے بھائى كوفاطب كيا۔

" میرا پی تمهاری کوئی فرمائش پوری نه کروں میر کیے موسکتا ہے مگردہ کیا ہے نا کہ اس بار میں تمہارا گفٹ اس فرمائش سے بھی پہلے لے چکا ہوں۔ سوسوری گڑیا۔ " سارے جہان کی معصوبیت چرے پر بچاہے جنیدنے

# Palsodistrem Palsodistrem

وانت نکالے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ '' میں اب کسی کا کوئی کا منہیں کروں گی۔' پیر پٹختی وہ غصے سے بولتی واک آؤٹ کرگئی تو اس کے بھائیوں کا چیست پھاڑ قہتے ہو بگند ہوا۔ ابومسنوعی غصہ کرنے گئے جس کا ان پرکوئی اثر نہ ہور ہاتھا۔

وہ چار بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ بڑا بھائی جنید الو کے ساتھ برنس میں تھا۔ جیدہ حراج خوبرہ سا جنید اسے سب سے زیادہ بیارا تھا۔ وہ بالکل ابو کی طرح اس کا خیال رکھتا تھا بھی جھارتی باقیوں کے ساتھ مل کر اس کو تک کرتا ورنہ بمیشہ اس کی طرف داری کرتا۔ اس سے چھوٹا نیب جے ہروقت ایک ہی بات کارونا تھا کہ اسے جیب خرج دوسروں کی نسبت کم ملتا ہے گراہے کون سمجھا تا کہ اس کی شاہ خرچی زیادہ تھی بھی اس کی پاکٹ منی جلد ہے وفائی کرجاتی ۔ تیسر سے نمبر پرعد میل پاکٹ منی جلد ہے وفائی کرجاتی ۔ تیسر سے نمبر پرعد میل

''جب آئی جاب ہوگی ہم فرمائش پوری کروں گا۔' نجانے آس کوجاب کب ملی تھی فی الحال تو دور دور تک کوئی امکان نظر نہیں آ رہے تھے۔ سب سے چھوٹا حسیب جو اسٹوڈ نٹ تھا آئی پاکٹ منی ختم ہونے کے بعد بہانے سے اس سے بھی پسے بٹور کر لے جاتا۔ انتہائی شرارتی دھوم دھڑ کے کا شوتین جس کی توجہ پڑھائی شرارتی دھوم دھڑ کے کا شوتین جس کی توجہ پڑھائی شرارتی دھوم تھڑ دوں میں زیادہ تھی۔ دجیہداس کی اکلوتی شہیلی تھی جواس کی ہمیائی بھی

اس سے معذرت کی۔ ''نیب بھیا آپ؟'' اس نے سیل فون پر بزی منیب کو پکارا۔ '' انیز و کتنی بارکہا ہے جھے اس مشکل میں مت ڈالا کرو' تنہاری فرمائش پوری کرنے کے چکر میں میری جیب خالی ہوجاتی ہے۔'' نظریں اب بھی سیل فون پر مفیس۔ مفیس۔

"" مربیس آئی بہن کا ول دکھاتے ہوئے؟" یہ عدیل تھاجی نیب کورسیدی۔
عدیل تھاجی نے ایک زور دار دھپ نیب کورسیدی۔
"انو جس ہول ناتمہارا بھائی جب بیری اپنی جاب
ہوگ تو دیکھنا کیسے تمہاری ساری فرمائشیں پوری کرتا
ہول۔" اس کے کا ندھوں پر باز دیمیلا کرعدیل بولا۔
لفظوں میں جیسے شریق کھلی تھی۔
لفظوں میں جیسے شریق کھلی تھی۔
عدیل سے دور ہٹ کر اس نے اپنے سے چھوٹے عدیل سے دور ہٹ کر اس نے اپنے سے چھوٹے حسیب کو غصے سے گھورتے ہوئے کہا۔

"آپی میں تو اسٹوڈنٹ ہوں انہی اور طالب علموں کی جیب اکثر خالی ہوتی ہے۔" اس کی طرف سے بھی ہری جینڈی دکھلا دی گئی۔ سے بھی ہری جینڈی دکھلا دی گئی۔ "ای دیکیورہی ہیں اپنے لاڈلوں کو.....پھراگر میں شکایت کروں تو آپ خفا ہونے گئی ہیں۔"

حکایت کرول ا پھاہونے ہیں۔ ا "خبردارجو ہماری گڑیا کو اب کسی نے پچھے کہا تو۔ جبیباریہ ہمتی ہے دبیاہی کرنا پڑے گا۔ "اس نے شکایت ای سے کی مگر جواب ایو کی طرف سے آیا تھا۔ جاروں

حجاب ۱۰۱۲ --- 273 ----- نومبر ۲۰۱۲م

### يەشمار وپاك وسائٹى ڈاٹ كام نے پیش كيا ہے

### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈفرہلنکس

ڈاؤنلو ڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

#### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پاکسو سائٹی کو فیس بُکپر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لا ئبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں توہم سے فیس

ئېک پر رابطه کریں۔۔۔ ہمیں فیس کی براائج

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے اپنچ پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



تے جواب کاندھے اچکا کر آئیں اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتی باہرنکل کی۔

'' ہٹلر کی جانشین .....'' حبیب منہ میں بڑ بڑایا اس کی بڑ بڑا ہے واضح سنائی دی تقی ۔

منیب اورجنید دوبارہ بیڈ پر ڈھے جانے کے انداز میں گرے توعد میل کوشرارت سوجھی۔

"دوآ گی انیزه ..... "بس ای کابیکها تھا کہ منیب مبتد سے بھی پہلے واش روم ش کھس گیا۔ اور انیزه کو مہاں نہ کا سے بھلوظ وہاں نہ ہا ان کی حالت سے بھلوظ ہوتے عدیل اور حبیب زور زور سے اپنے جارہے شے۔ سلیقے سے تیار ہوکروہ ایک ساتھ آ کر کی ش میں بیٹھ گے تو انیزہ نے بیال پرناشتہ لگانا شروع کردیا۔

بیٹھ گے تو انیزہ نے بیل پرناشتہ لگانا شروع کردیا۔

بطوہ بوری کو بھی کے پراٹھے آ ملیت تازہ بھی کا ساتھ اللہ بیار تیا۔ کھانے کی ساتھ اللہ بیار تیا۔ کھانے کی ساتھ الکیز خوشبو بین میں بھیلی ہوئی تھی۔

تاشتے سے فارغ ہونے کے بعد انیزہ کے ہاتھ سے تیار کردہ انہیں چائے اوش کی گئے۔ ای سندھی بریانی بھاری کردہی تھیں۔ برتن دھونے کے بعد وہ بھی لا دَنْ جیس چلی آئی الوار کا دن خوب ہے بعد وہ بھی ساتھ التھا۔ بعد وہ بھی دہ چاروں لڈد کھیل رہے تھ

''انو دیکھو تا ہیہ نیب بے ایمانی کررہا ہے۔'' حبیب نے مدد کے لیے اسے بکارا جسے نظرا تداز کئے وہ خاموثی ہے آ کرصونے پر بیٹے گئی۔ ٹی وی آن کرکے اونجی آ واز میں نیوز چینل نگالیا۔

''آ وازتو آستہ کرو۔'عدیل نے دہائی دی۔ایک نظران پر ڈالنے کے بعد آ واز زیادہ او کچی کردی۔ چاروں نے منہ بتا کراہے دیکھا۔اس کی خاموشی وخفگی کااحساس انہیں بھی ہو چکا تھا۔

\$\$..... \$\$..... \$\$..... \$\$

شام میں وہ ڈھیروں شاپگ بیگز تھاہے چلی آئی۔ای خاص انیزہ کی سال گرہ پراس کے لیے اور 2 ۔۔۔۔۔۔۔۔نی ھے میں ۲۰۱۷ء

ہی دونوں سہیلیاں جہت پر گپ شپ لگالیتیں گھر آنے جانے کا تردد کم ہی کیا جاتا تھا وجیہہ ٹی وی ڈراموں کی جب کہ انیزہ زیادہ تر رسالوں کی شوقین تھی۔ ہنتی مسکراتی خوشیوں سے بھر پور زندگی گزرتی چلی جارہی تھی۔

鑱..... 낹 જે..... જે..... જે.....

وہ روٹھ جانے کے باوجود وقت برسب بھائیوں
کے کام کردہی تھی ناراضگی ہوز برقرارتھی بات چیت
بھی کسی سے نہیں کردہی تھی۔آئ اتوارکا دن تھا وہ
کمرے بیں آئی تو چاروں ہوش وخرد سے بیگاندالئے
سیدھے لینے ہوئے تھے رات شاید دیرتک ٹی وی سے
مستفید ہوتے رہے تھے کیونکہ حبیب کے ہاتھ بی
ابھی تک ٹی وی ریموٹ تھا۔ ساتھ ہی عدیل کروٹ
کے بل سویا ہوا تھا۔ دونوں بڑے بھائی اوپر بیڈ پر
آڑے تر چھے پڑے تھے۔ کمرے کی ہر شے بے
تر تر چھے پڑے تھے۔ کمرے کی ہر شے بے
تر تر پھھے پڑے تھے۔ کمرے کی ہر شے بے
تر تر پھھے پڑے تھے۔ کمرے کی ہر شے بے
تر تر تر بی کی طبیعت پر گراں گزررہی تھی۔اس
تر تسب تھی جوانیزہ کی طبیعت پر گراں گزررہی تھی۔اس
تر تسب تھی جوانیزہ کی طبیعت پر گراں گزررہی تھی۔اس

دومرتبہ آبیں آ واز دے کر کئیں اس بارانہوں نے انیز ہ کو بھیجا وہ جائی تھیں اب کی بار وہ آ کے پیچھے کی انیز ہ کو بھیجا وہ جائی تھیں اب کی بار وہ آ کے پیچھے کی شک مرب ہاتھ لکا کے اس نے پُرسوچ انداز شن سر بلاتے باری باری آبیں و یکھا پھر نے گری ہوئی ہوئی چیزیں اٹھا کر ان کے ٹھیکا نوں پر رکھا۔ سائیڈ نیبل کے ہاتھ سے ریموٹ لے کر ٹیبل پر رکھا۔ سائیڈ نیبل سے بانی کا خالی جگ اٹھا کر واپس کچی میں آئی فرت کے سے شندائ بانی جگ میں انڈ بیلنے کے بعد مسکراتے ہوئے ووبارہ کمرے کا رخ کیا۔ ای نے اپی بٹی کا یہ کو کا رخ کیا۔ ای نے اپی بٹی کا یہ کو کا رخ کیا۔ ای نے اپی بٹی کا یہ کو کا رخ کیا۔ ای نے اپی بٹی کا یہ کو کا رخ کیا۔ ای نے اپی بٹی کا یہ کو کا رخ کیا۔ اس کے سوا اور کوئی جارہ کی نہ تھا۔ کچھ ہی کھوں بعد وہ چاروں ہڑ بڑا کر اٹھ کر سید سے لائن میں کھڑ ہے۔ تھے۔ سید سے لائن میں کھڑ ہے۔ تھے۔

ہوا تو پر جھی تھا بس اس نے پورا جگ ان پر غالی کردیا تھا۔ پوری آ تکھیں کھولے وہ بہن کو گھور رہے ۔ آ محمل میں تھا۔ پوری آ

او نگلے دیوائے لڑکے كينے بناؤں تم كويہ ك محت مركز بحى زنده محت توول من مولى ب اس میں ایک امید جا گئی يحول يرريطة مواو رجوركياموم اویقےدیوائے لڑکے يبي بات جوتم مجمع جادً بالريح يوحف كوباق شدب चु न्ये दर्शाची मर تمهارى محبت أو میرےدل میں ہے تہارے لیسے بهرييفا صلح بيدوريان او نگار بوائے لڑکے چندنل جوگزرے تیرے ساتھ ال كحول كويا در كهنا يادول مين بإدر كهناتم بى مىرى عبت كاوسول بوكا تههاري محبت سرخرد موجائے كى كي بحدياؤيم اويكك ديوات لأكم او تنظیر ہوانے لڑکے وعاراني من موك براجه ضلع اسلام آباد

وجیہہ کے لیے ایک جیسے سوٹ بنوار بی تھیں۔ آج بھی وہ اس سلسلے میں وسلیفن کردہی تھیں کہ کیسا وریس بنوایا جائے۔ جب وہ سب ایک ساتھ آئے۔ ''البی خیزیه مار کیٹ سمب خوشی میں لوٹ کرآئے میں آپ لوگ " وجیہ نے انہیں مخاطب کیا۔ "اماری پیاری انوکی سال گر ،قریب ہے تو ہم نے سوجا کوں نا اس بار تیاری ملے سے کرلی جائے۔ منیب نے جنید کو کہنی ماری اور مشکرا کر جواب دیا۔اب وہ باری باری ای کوائی شانیک دکھا رہے تضاری چیزیں کارپیٹ ہر بھیر دی کئیں شرکس پر فیومز شوز موزے بنیان انیز ہمی خوثی خوثی ہر چیز اٹھا کر دیکھنے

رے گفٹ کدھر ہیں؟" ساری چیزیں جب سیٹ لی کئیں تو وہ رونی صورت بنا کر یولی۔ " گفٹ تو سر پرائز ہوتا ہے سووہ تو سال کرہ کے دن ملے گا۔ جب ہم کیک کھا تیں گے۔ "وہ کورس میں بولے اور بیجاوہ جا۔ جب کماس نے امی کوایسے دیکھا جیسے کہ رہی ہود کھے لیے مجول شیرادوں کے کرتوت۔ "چنده بعائی تک کرتے ہیں نداق میں ایک بی تو بہن ہو جہیں ہی تک کرنا ہے اور پھر دیکھونا تہارا خیال بھی تو کتنا رکھتے ہیں کہی دن ہوتے ہیں ان شرارتوں کوانجوائے کرو انہیں دل پرمت لو ..... پھر ہر كوكى الى زندكى مين مصروف موجائ كاتو ساتهوال بیضے کا موقع نہیں ملے گا۔ "انہوں نے خودے لیٹا کر اسے مجھایا تو وہ بھیگی آسمحصوں سے مسکرادی۔ "اس بار كيك بيكرى سے منگوانے كے بجائے ہم خود بیک کریں گے اورتم میراساتھ دوگی آئی مجھ؟" "اوکے ہاس کوئی اور حکم؟" اس کے تحکمانداز یروجیهه شرارت سے مسکرانی۔ الاربيك كمانا يكافي ميس بهي ميري ميلب كروكي يو نو؟ کچن کاسارا کام میں خود کرتی موں ویسے کیک میں خود بیک کروں کی تم اس پرڈیز انگ کر دیتا۔"

....نومبر۱۱۰۱م

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

كېرى سالس بحركرده كى\_ ''انیزه میں رسالوں کہانیوں کوٹائم یاس جھتی ہوں زندگی بہت سن جے ۔ ڈراے اچھی تفریح ہیں اس لیے میں ڈراموں کی زیادہ شوقین ہوں۔ تھی ہاری سوچوں کے ساتھ انسان جب وسترب ہوتا ہے تو تی وی ڈراموں سے لطف اندوز ہوکران سوچوں سے چھٹکارا

ملنے کے ساتھ فریش بھی ہوجا تاہے۔'' ''اور میں اِن ڈراموں کوونت کا ضیاع مجھتی ہوں عجه مجه مبين آتى لوگ ايسے ڈرائے آخر دي كھے ليے ہیں۔سوائے فضول رومانس کے ان میں ہوتا ہی کیا نے۔خصوصاً بدائل بن ڈراے تو مجھے ایک دم زہر لگتے ہیں۔اتے لیے عرصے تک طلتے رہے ہیں اور اسٹوری مجى بيكارك اس سے بہتر ہے تم بھى كوئى كمانى يرحاليا كرو ..... وجيهر جب خاموش مونى تو انيزه نے ايل

بات پھرے شروع کی۔ ر ''اچھا پھرتم مجھے اچھی کہانیوں کے نام بتانا پڑھ کر

"بال تفیک ہے تم سب سے پہلے فاخرہ کل کو يرْ هنا' ان كا ناول' من كليال دا رورْه كورُا۔' لو مجھے بے حدیسندہے اور صائمہ قریش کی'' انا ڑی بیاسپریز'' بھی لازی پڑھنا بڑے مزے کی ہے میں تو پڑھ کر

"اورامطيفيوم ...." كى توبات بى سب سات ك ہے۔اتناز بردست محتی ہیں کہ کیا بتاؤں دل جا بتاہے بس پڑھتے رہیں اوران کی کہانی بھی ختم ہی نہ ہو..... انہوں نے جب بھی لکھا مجھو ہماری عید ہوگئ۔حرا قریتی کے افسانے بہت منفر دہوتے ہیں۔''انیزہ نان اسٹاپ بولے جارہی تھی اور وجیہداس کی آستھوں کی گہری ہوتی چک پر نظریں جمائے اثبات میں سر ہلائے جارہی تھی۔

ووفوں من سے کی بیں گی مولی تھیں۔ کیک بیک عجاب 276 ..... 276

"ميرے نام والا كيك چوٹے سائز كا موكا اور الحاب كے ليے بوے سائز كاكيك بنائيں مے۔" "محترمہ بیر حجاب کون ہے؟" وہ جوائی لے میں بولے جارہی تھی وجیہہ کی آ واز پراس کی زبان کو ہریک

وو مهمین نبیس معلوم حجاب کا؟ آ فچل کی سبیلی ہم

جولی ہے ہیں۔'' ''آب بیآ مچل کون ہے؟ دیکھویش نیآ مچل کوجانتی ''اب بیآ مچل کون ہے؟ دیکھویش نیآ مچل کوجانتی مول اور نہ بی جاب کو؟ اور تم موکدان کے لیے کیک بنا ر بی ہو بھی ان کی سالگرہ ہے تو وہ خود کیک بنا میں تم نے بیکری کھول رکھی ہے کیا؟" وجیہہ ہاتھ نچا کر تیز

کیجیس بولی۔ "یا کل میرا موسف فیورٹ ڈائجسٹ ہے آ مجل اور محصلے سال ادارے والوں نے نیا آ کیل جاب کے نام سے متعارف کروایا کیاب کواب ایک سمال ہوگیا ہے۔ تجاب کی اور میری سال کرہ ایک ساتھ آ گئی ہے تو کیا میراا تنا بھی حق نہیں کہ میں اس کی بھی سال گرہ مناؤں۔'' انیزہ نے خفا ہوکراسے دیکھا تو وجیہ نے ا پناسردونوں ہاتھوں سے تھاما۔

''اف خدایا' بیازی آخر کیا چیز ہے۔'' وہ منہ میں

" کیا مل جاتا ہے ..... جمہیں ان رسالوں ہے؟ فضول مين نائم ويسك كرتي مو"

"اليےمت بولو يار بيرۋانجسٹ ميري تنهاني كے ساتھی ہیں۔ اچھے برے کی تمیز سکھاتے ہیں۔ دنیا والول کے مروہ فریل روپ سے آگاہ کرتے ہیں۔ معاشرے کی ملخیوں کے ساتھ روش پہلو بھی دکھاتے ہیں۔ میں نے ان سے بہت کھے سکھااور سمجھاہے میں البيس جست فارثائم ياس نبيس يرمهتي بلكه بركهاني ميس اصلاح كالبهلواورسبق وعوندت ان كابغورمطالعهرلى ہوں۔ بھی تم پر حواق مہیں معلوم ہو۔ 'وہ کھوتے ہوئے انداز میں بولی۔ وجیبہ جو یک تک اے وکے رہی تھی



كرنے كے ساتھ كھانا بھى يكايا جار ہاتھا ''انیز همهیں ایک مشورہ دول؟'' وجیہدنے فرتیج ے باؤل لکا لتے ہوئے اے لکارا۔ وكيون ناجم كال كرك ادار بوالول كوجاب كى سال كره وش كرين الن تك اين پسنديد كى پېنجائيں-"محريارايها كييمكن بي "أوئم مير إساتھ يہلے ہم كال كريں مح ياتى کے کام بعد میں۔ ' وجیہداسے زبردسی اسے ساتھ کی ہے اہرتکال لائی۔ ڈانجسٹ ہے آفس کانمبرد کھے کراس نے ڈائل کیا اورسل فون کان ہے لگالیا۔ دوسری طرف کال جارہی تھی کرکسی نے ریسیونہ کی۔ وجیہہ نے دوبارہ کال ملائی قسمت الچھی تھی جوکال یک کرلی تی سلام کے بعدوجيهي كماكمانهين حاب والمجسث كامرره س بات كرنى ب كيدورا نظاركرنے كوكها كياس نے سل كالاؤڈاسپيكران كرليا۔ "السلام عليم! جي مين سعيده خار بات كرربي مول

"وعليم السلام سعيده آلي ين انيزه بات كردى ہوں کوٹ ادو سے۔'' وجیہہنے اے <u>پو</u>لنے کا اشارہ کیا تولیوں پرزبان پھیر کرانیزہ نے آ ہستی سے آئیں

"انیزه کیسی بیل آپ؟" محبت سے بحر پور آواز انيز وكوبهت الحچى كلى تقى .

"آ بی ہم نے حجاب کی سال گرہ وش کرنے کے ليے كال كى ہے۔ حجاب كى سال كرہ مبارك ہو ڈھير ساری دعا نیں اور نیک تمنا نیں ڈائجسٹ فیم اور ادارے کے لیے ہمیشہ ہو تھی آ کیل و حجاب کو سجاتے سنوارتے رہیں۔" اپنی خیریت بتانے کے بعد اس نے کال کرنے کا مقصد بتایا۔

''جزاک الله .....گرِیا بیآ پ کی اپنائیت وخلوص ہے جوہمیں ہیشہ سرشارر متی ہے۔ اس خوب صورت بھائیوں کی جیب خالی کراتی ہیں پھر بھی ہروقت

هايس لكاتي بن الله

انیزه کی کھنک دارہنی گونجی ....اس نے آ کے بڑھ کرحسیب کوہلی می چیت رسید کی۔

المنیب بھیا آپ ایسے کیوں بیٹے ہیں خیریت اب اس کارخ نیب کی طرف تھا۔ اس نے گفٹ دے دیتے مونی تمہارا گفٹ کہاں ہے؟" وجیہہ بھی اس کی مدد کوآ کے بڑھی .....

منیب نے معصومیت سے سراٹھا کر دونوں کو دیکھا۔ ''اتنی دہر سے خاموش ہیشا گفٹ ہی تو دے رہا ہوں ۔۔۔۔۔دل میں ڈھیروں ڈھیر دعاؤں کا تحقہ۔۔۔۔۔اور

یہ تخفہ باتی کے تمام تحاکف سے زیادہ قیمتی ہے۔'' آ تکھیں پٹیٹاتے وہ بولا تو ان کے تہقیے بلند ہوئے۔ انیزہ کی بسورتی صورت دیکھنے والی تھی۔

دو کنجوسوں کے سردارآپ سے مجھے بدامید ہرگز تہیں تھی۔''وہ جانے لگی تو منیب نے آگے بوط کراس کا راستہ روکا۔

تنرروکا۔ ''موری گڑیا ہیں مذاق کررہا تھا۔''

''ایک بات الحقی طرح ذہن میں بٹھالیں ایسے جان لیوانداق بچھے ہرگزیبندنہیں ....''اس کی معذرت کوکسی خاطر میں نہلاتی دہ خفگی ہے بولی۔

''مونی بس کرویار ..... مزید سر پرائز کے چکر ہیں انہی درگت نہ بنواؤ تو ہی بہتر ہے۔' عدیل نے ان کے پاس آ کرکہاتو انیزہ نے تا بھی ہے اسے دیکھا۔
''مونی نے ریسٹورنٹ میں بگنگ کروائی ہے کل کا فرزاس کی طرف سے ہوگا' برتھ ڈے پارٹی انجوائے کریں گے اور اس کی جیب بھی خالی کروائی ہے۔'' جنید بھیانے آ کے بڑھ کراسے اپنے حصار میں لے کر جنید بھیانے آ کے بڑھ کراسے اپنے حصار میں لے کر بنایا تو وہ خوشی سے انچل پڑی .....اسے آج کا دن اس سال کا خوبصورت ترین دن لگاتھا۔

\$\$..... \$\$..... \$\$..... \$\$\$

و پر مسرت دن میں اپنی نیک تمنا کیں ہم تک پہنچانے کا بہت شکر یہ پیاری لڑگی۔'' الوداعی کلمات اوا کرنے کے بعداس نے کال بند کردی۔ یہ کال اس کے لیے بہت اہمیت رکھتی تھی۔ اس نے محبت کا ذرا ساحق اوا کیا تھا چبرے پر انو ہی مسکان تھی تھی۔ وجیہہ نے آگے بڑھ کرا سے گلے ہے لگا کراس کے گال پر بوسہ دیا۔''ہمیشہ یو نہی خوش رہو۔'' اس نے خلوص نیت سے دعا دی دونوں نے ایک ساتھ آمین گھا۔

**♣**..... ♣ ..... ♣

كيك كاث لينے اور كھانا حتم كرنے كے بعد اب معض کی باری آئی تھی سب سے پہلے ابواورامی نے اسے گفٹ ویے۔ امی نے گولڈ کی چین اور ابو نے اسلامی کتب کا سیٹ ویا۔جنید بھائی نے انتہائی نفیس اور دیدہ زیب گولڈ کا برسلیٹ دیا جس پر چھوٹے چھوٹے ہارٹ ہے ہوئے تھے۔اسے وہ بریسلید اس قدر پندآیا کہ اس نے فورا کلائی میں سجالیا۔ عدیل نے اشفاق احمد کی کتاب زاویہ گفٹ کی۔ایسے ہی کچھودن پہلے وہ وجیہہ کو بتارہی تھی کہاپ کی یار وہ اپنی پاکٹ مٹی سے زاویہ لیے کی مجانے عدمیل نے کہاں سے ان کی تفتگوس لی تھی اسے اس کمجے اپنے بھائی پرشدت سے بیارآ یا تھا۔منیب خاموش ساعدیل كے ساتھ بى بيشا تھا اس سے دو دو باتھ وہ بعد ميں كرنے والى تھى كيونكدوہ خالى ہاتھ بيٹھا تھا حبيب نے بہت بیاری ڈائری اور پین گفٹ کیا۔ ڈائری کے ساتھ موجود کارڈ وجیہدنے اٹھالیا اوراس پررم تحریر قدرے او کی آواز میں پڑھی۔

به بہنیں کیسی چڑیلوں جیسی ہوتی ہیں ہوتی ہیں بید بات بات پر بنستی ہیں بید بات بات پرروتی ہیں دل ہوتا ہےان کا پھر سا بیرچالاک بڑی ہوتی ہیں

حجاب 278 سنومبر١٠١٠,

تھااس نے سر پر ہاتھ رکھ لیا۔ اور گھورتے ہوئے انہیں

" ہاری تو خیرہے کیاتم لوگ کرن شعاع خواتین جنار دا کے بغیر حجاب کی سال گرہ منا ؤ گے؟ انس ناٹ فيئر -" افسوس سے سر ہلاتے جنید بھیا ان کے پاس

" کیسی محبت ہے تہاری ان سے انیزہ؟ انہیں انوائث بھی ندکیاتم نے؟ وجیہ تو چلوآ و معدواغ کی ہے تم بی کھے خیال کر لیتی ..... " جنید بھیا کے بعداب منيب بھائی گويا ہوئے۔

آ و معے د ماغ کی کہنے پروجیہہ نے خونخوار تیور کیے ایت دیکھا اپنی شان میں میگستاخی برداشت سے باہر صی۔ منیب اب بچر بننے کی ایکننگ کررہا تھا۔ انیزہ ك ياس توجي بولغ كوالفاظ تك ندت \_

ووالبيس بھي تيبل پرسيت كرو پھرمل كركيك كاشتخ ہیں۔'اس سے پہلے کددجیہداورمنیب کی تکرارشروع ہوتی عدیل نے آ مے بڑھ کر ڈائجسٹ دجیہہ کے 219

تانیوں کی گونج میں کیک کاٹا گیا۔ میں برتھ ڈے حجاب'' جنید نے اس یادگار چھوٹی سی تقریب کی تصویریں سِل فون کے کیمرے میں مقید کیں۔ وجیہہ انیزہ کے مسکراتے چرے پرنظریں جمایئے کھڑی اپنے و من میں آ مے کا بلان تر تیب دے رہی گی۔

وہ اس تقریب کا حوال لکھ کرایڈیٹر کے نام خط کے ساتھ بھیج کی ساتھ میں ریکویسٹ کرے گی کہ اسکلے شارے میں وہ اس خط کا جواب ضرور دیں۔

3

''حجاب کی سال گرہ صرف ہم دو**نو**ں منا ئیں گی ..... نیدوجیهه کامشوره تھا۔جس پراس نے بھی مل كيا\_ال برته وي سارى تياريان اس فانيزه كى غير موجودگي ميس کي تھي روم کو بھي لاک کرر کھا تھا۔ اندرآ کر وجیہہنے کمرے کی لائٹ آن کی .....

سامنے کا منظرد کھے کرجیرت سے انیزہ نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ وجیہہ نے فخر سے اِس کی طرف نظر اُٹھا کر ر یکھا۔ وہ اس سے داد اور محسین کی منتظر تھی۔ انیزہ آ ہمتگی سے چلتی ہوئی اپنی رائنٹک ٹیبل کے قریب آرى ....جس بردكش كيك ركها تفا\_

" سال کرہ مبارک جاب ڈائجسٹ۔" کے الفاظ كك برجمگارے تے۔كيك كے ماتھاب تك كے آئے والے تمام جاب ڈ انجسٹ اس انداز سے رکھے کئے تھے کہ ٹاکھل کورکی ماؤل کی نظریں بھی جسے کیک پر جى تھيں رساتھ ہي کھھ فاصلے برآ کل ڈائجسٹ سيث کے گئے تھے۔ کمرے میں جا بجاسرخ گلابوں کی پتیاں اور بیری برتھ ڈے والے غیارے بھرے ہوئے تھے۔ "چلواب جلدی سے کیک کاٹو ..... "وجیہ نے

چرىاس كے ہاتھ ميں تھائى۔ "حجاب کی سال گرہ وہ بھی ہمارے بغیر غلط بات ہے۔" حسیب کی آواز پردونوں نے چونک کر پیچھے مڑ كرد يكها\_وروازے سے وصامرا عدرك وه وانتول ک نمائش کررہاتھا۔

"اگرآپ کی اجازت ہوتو ہم اندرآ جائیں؟" حبیب آستہ سے چلنا ان سے کچھ فاصلے برآ کر تھبر

ا آب جناب اندرا تھے ہیں ..... 'خاموش کھڑی انیزه نے مسکراہ ف دباتے لب کشائی کی۔ ''ارے رکوابھی مت کا ثنا اپنی دوسری سہیلیوں کوتو آنے دو ..... ابھی وہ چھری کیک پرر کھنے بی والی تھی جنيد بھيانے يكارا .... جوان كى طرف آرب تھے يہي عدمل اورمنيب بهي تصروجيه كايلان جويث موجكا 279



''میں اب بھی آپ سے براہ راست بات کرنے کو مہیں کہتی میں بس میدخط چھوڑ جاؤں کی مجھے جواب لکھ بهيجنا فيجيلي بإركي طرح انتظارمت كروانايه

آپ کے خط کی منتظر!" اس نے خط لفانے میں ڈال کریزس میں رکھااور منہ وحونے چلی تی۔ اس کا روز کا یمی معمول تفاضح ناشتہ کرنے کے بعد اسکول کے لیے نکل جاتی جہاں وہ یرائمری اسکول کے بچوں کو انگریزی پردھاتی تھی پھر والمل لم كروه ايك خط شل دن بحركى روداد اور كم كل فنكو يصفى اوراس يرس ش دال كررات كايكا كمانا كعانے لك جالى۔

کھانے سے فارغ ہو جانے کے بعد حسب معمول وه تعور اآرام كرتى اور پھر يو نيورش كي طرف نكل يرتى وه پڑھانے کے ساتھ ساتھ بڑھ جمی ری تھی۔

اس کی زندگی پڑھنے اور پڑھانے تک ہی محدود تھی۔ وہ کم کو ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی الگ دنیا میں رہنے والی لڑکی تھی۔اس نے بھی دوست جیس بنائے اور نہ بي کوئی ایسادوست تھا جس ہے وہ اپنی کوئی باب شیئر کرتی ہواس کے دل سے بات تھی تو صرف صفح پراترنے کے لیے جے وہ سلقے سے صفح پراتاردی تھی۔

اور برشام بو نیورٹ سے والیس پر وہ لکھا ہوا خط ایے باب کے گھر کے باہر چھوڑ آئی جواس کے واحد بہترین دوست تقر

خطنمبر

"میں آپ سے ناراض جول آپ نے اب بھی میرے خط کا جواب مہیں دیا' کیا آپ کوعلم مہیں کہ میں بالكل اليلي موتى موں بيرواحد خط عى تو ہے جوآب سے رابطے کا ذریعہ ہے۔ ٹیلیفون کے اس دور میں بھی آپ کو فيلفون پيندنجين خدارا خط كاجواب تؤ ديں۔احجما چينس

باتی تھے محکوئے آپ ہے ال کر کروں کی .....آپ کو بتانی ہوں آج میرے اسکول میں رزائ تھا میری کلاس كى ايك بكى نے يورے اسكول ميں تاب كيا ہے اس کے والدصاحب آئے تھے بہت خوش تھے۔میری طالبہ آمنه بھی خوش سے یا کل ہور ہی تھی جھے بھی اچھی تجر مونے كا الوار دُملا ہے۔ يش بھى خوش مول آپ بہت ياد

اجھا اب تھک گئی ہوں مسیح خطائلصوں کی اور آپ کے خط كا انتظار بهي كرول كي ـ

آپي ي "كل كم تاريخ بي محص تخواه ملي كريس اس ے اپنی یو نیورٹی کی قیس اوا کروں کی راش لا وں کی ہر بارراش میں آپ کی پیند کی چزیں لائی ہوب آپ ہردفعہ مجھے مایوں کردیے ہیں بیرے کم آتے ہی ہیں ایسانہ ہو میں بھی آپ کے کم آتا مجھوڑ دوں کیکن میں رہ بھی تو نہیں عتی نا۔ ایسانیس ہوسکتا کہ میں آپ کے کھر کے پاس سے گزروں اور آپ تک اپنا خط بھی نا پہنچاؤں خیر میں نے کھے نے کڑے بھی خریدے تھے۔ میری طالبہ کے والدیکی کپڑول کی دکان ہے ان سے خرید لائی تھی بتاویا ، كدر فم كى ادا يكى كبلى تاريخ كے بعد كردوں كى \_ بہت عزت كرت بي بلا جحك جهروث دے ديے اور كمنے کے آپ کے پاس جب ہوں تب دے و بیجے گا میں شرمند و ہوکر کہنے گی ہیں تخواہ طنے ہی ادا سیکی کردوں گی یں نے بچے کہانا؟ دیسے بھی بھی میرادلِ جا ہتاہے آپ کو خط لکھنے کی بجائے ڈائری لکھ لیا کروں کم سے کم خط کے جواب کی طرح انتظار تونہیں کروں کی نامے گر پھر بھی ..... آب کے خط کی منتظر۔"

" آج میں بہت اواس ہوں دل جا متا ہے آپ کے کھے لگ کر بہت روؤں محرآپ آتے ہی نہیں بتانہیں

# Devide From Palsodewan

بھیڑتھی جو بچھے تپھوڑ کرائی الگ دنیا بسالی؟ بچھے گلے سے کیوں میں لگاتے؟ میں یادیس آئی؟ میری تاراضی کی کوئی فکرتہیں؟ کیامیراخیال بھی تہیں

ميرے آسونظريس آتے؟ جھے بات او كرو آج تو ملاقات كاون ب آج ش صرف خط دين كيس آلي بلكرآب سے ملنے آئی ہوں یا یا۔ آپ کو پتاہے تا بوری دنیا ميں ميرے واحد بہترين دوست آب ہيں سيس آج اسے کھر چلتے ہیں بہت کا ماسی کریں مے م چلیس تا اب میضدی بچه بهت می باتون کی ضد مهیس كرتاناي مرجز يراتقي ركفتا بي كه برجز خريد كر لےوي يس وعده كرني بيون اب بحى تك جيس كرون كى " أنسو

بلسل اس کی آنھوں سے رواں تھے۔ " آپ کہتے تھے بڑی ہوجاؤ پھر مہیں تہار ہے کھر بطيح دول گا۔ بحصے بھيجنے كى بجائے آپ نے اپنانياا لگ كھر بناليا؟ آپ وعده خلاف جيں۔ ميں اب بھی آپ کو خط تہیں لکھوں کی مکر ہاں مگر آ ب کے خط کا انتظار کروں گی۔ آب کی بھی نایاب۔

جس کھر بردستک دینے وہ روز آئی تھی اس کھر کا کوئی درداز ہ تھانہ کوئی کمرہ نہ کھڑ کی اس نے برس میں موجود خط ٹکالا اور بختی کے ماس رکھ کرائے مردہ حذبوں کی لاش جاتی تھی۔ وہ الز کھڑا کر چل رہی تھی جیسے آج ہار کراس در اٹھاتی خود کو تھیٹیے شہر خموشاں میں بے لوگوں کے درمیان

آپ کو کیا مصروفیات ہیں میں پیشہ ور خاتون ہوں اور ا کیلی رہتی ہوں اس کا مطلب بدتو مہیں ہے تا کہ میں ایک بری عورت ہوں لوگ الی یا تیں کیوں کرتے ہیں؟ وہ شاید ناواقف ہیں میں نایاب ملک ہوں عماد ملک کی بنی بایا میرا دل کٹ جاتا ہے جب لوگ مجھے بری نظر ے ویلمتے ہیں میں بری عورت ایس ہوں آ ب کوتو معلوم ے نا۔آپ آجا میں کے توسب تھیک ہوجائے گا آج ميرے ياس الفاظ المبين ميں الصفے كوسرف آنسو بيں جوس آپ کے مطے لگ کر بہانا جا ہتی ہول۔

میں کل آپ سے ضرور ملوں کی اور پورے سال میں لكھے كئے ہرخط كاجواب لول كى۔" بر پہلی دفعہ ہوا تھا کہ خط کے اختام پر آپ کے

جواب کی منتظریا آپ کی منتظر جیسے جملے جیں لکھے گئے تھے ندخط مرس من والاحميا تھا۔ ساري رات اس نے جاگ كر كانى اسيخ آنسوول سے چرے كوسل ديا۔ كالى دروناك رات کیٹ کئی اورنٹی مینج کا سورج طلوع ہوا اس نے جلتی ہوئی آتھوں میں یائی کے حصینے مارے اور بنا یا شتہ کیے يرس من وه خط ڈالا اورات كندھے پيانكائے كھرے

آج اس کے قدم اسکول کی جانب روال نہیں تھے یہ تو وہ رستہ تھا جمال وہ یونچورتی ہے دالیتی پر خط دینے

پدستک دیے گئی ہو۔ "آج تو میر سے ساتھ والیں چلوآپ کوتو مجھے سے منہ موڑ بے دوسال گزر گئے۔ گر مجھے اب تک اکیلا رہنے کی عادت نہیں ہوئی میرے پاس محلا کون سے رشتوں کی



ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN



بأتفول مين سرخ رنك كاانتبائي خوب صورت انويثيشن كارو تھامےوہ بغوراس برائي عقائي، گلاني اورشرابي آ ليسيس جمائے گولڈن رنگ کی لکھائی سے الجور بی تھی۔" بائے اللہ كتنا مره آئے گایارٹی میں۔ "وہ سوچ کرہی جھوم اُٹھی تھی چھلانگ مار كے مبل يس كھتے ہوئے اس نے ايك بار پھرے اپنا سابقة عل دبرايا تعا-

" حجاب يارنى انوى ميشن" بابروالے كورية جعلملاتا سالكما بوت بولى

لمنى قدمون كوچيونى ريز فراك بيه نازك كولتان مني كوني يهني اشيده بالول كي تيل بنائے الله والے مين ثل ياؤل ميں سائے اتھ میں کارڈ ز کیے ریڈخوب صورت سے کاریٹ یہ وہ محواتظار میں۔ واقعی وروازے کے عین سامنے میز بانی کے فرائض انجام دینے کے لیے دوسرایا تیار تھی۔'' جیاب پیلس'' کے لان میں بھی تغیس ٹیلو کے کرد کرسیاں عالی رہی تھیں جذباتیت سے برمسکراہٹ ہجائے وہ کردن دائیں سے بائیں ا حک ایک کرانظایات کی سلی کردی می۔

آف وائث ہلگی می کڑھائی والے سوٹ میں خوب صورت دويداسر يرد إلى از لى نرم ى مسكراب ليايك يرنور قابل احترام ستى دافلى ورواز عصائدما في تواس جلوه تمانى بدول مکبارگی دھڑک کر پسلیوں سے مکرا کر باہر تکلنے کی سعی

"السلام عليكم" بعصر جوش سے وہ ان كے مطل آن

و وظیم السلام اف بیزماہث میں کب سے انتظار کر رہی ہوں آپ کا طبیعت وجود خوشگواریت روح بخیر ہیں آپ

"الحديثة بفضل خداوتدي كرم رب كالمين خير سے مول \_

" كُرْيا آب كا حال كيما بي "اس كيموال كاجواب دے کرانہوں نے ہو تھا تو وہ بے صدخوتی سے بولی۔

''حال من نه يوچيس بس انتظار کي سل جيس دب گني جيس تو۔'' وہ مصنوعی آ ہ بھر کر بولی تو مقابل کی آ تکھیں بھی مسکرا اتھیں یہآپ کے لیے سرخ چھولوں کا گلدستہ پیش کرتے موعال فكاروزما تيديل يركه

''نوازش ڈیئر۔'' ہاتھ بڑھا کریہ بحبت نامہ تھاما گیا ہیںو بری ستی جاری عزیزه مدیره قیصرآ راهی\_

شروعات أتن حسين اوردل يزبرهمي اختنام بمي ظاهر بال جواب موكا اللي استى كود كيدكراس كى في الكت تكلت آخرتكل بى می نازید کنول نازی اینے بیارے سے بیٹے عبد البادی کے ساته شريك محفل تمين \_"الله مجھے تو يقين بي نبيس آرہا آ چل کی جان حاضر ہیں۔' وہ ان کے بیٹے کو چٹاحیث پیار کرتے

"بهت بهت شكريال يزيراني كار"

"باك ريد دركس مين قائل لك ريى بين آپ مير ااور آپ کا آج سیم سیم کارے ڈریس کاواہ کیا حسین اتفاق ہے۔ وهمرد هننے لی۔

"اجھا ایک ر کوئیت ہے میری آپ سے آپ حجاب كى كى وقت تكاليس ناكونى ئاولت ياناول ـ

" کی ان شاء الله میں بحر پورکوشش کروں کی کہ ضرور

لكعول "ال كى درخواست يرغودكرليا كما تعاـ آئیں دفعت کرنے کے بعدوہ بھرے الجلے مہمان کے

استقبال کے لیے مستعد کوش ہوگئی تھی میرون اسٹامکش ساڑھی میں فرہت جبیں کود کھے کراس کے حواس بی محل ہو گئے۔

"" یا، ماشاء الله کیا جلوے ہیں۔" وہ بھاگ کران ہے

مے بہت کھ سکھا ہے س نے آپ سے سلی، پھو ہڑی تھی مرآپ کی کو کنگ نے جھ پرے بید قیک ہٹا دیا ہاں میں محصر ہوگئ ہوں ای کہتی ہیں۔'وہ آئیس دیکھتے ہی بولنے گی۔

"اچھامیہ بتا کیں کیافیلنگو ہیں آج کے دان کے حوالے سے؟"

ومغیلنکر تو بہت زبردست ہیں خوشی اور فخر کی ملی جلی كيفيت سے دوجار ہوں۔ ماشاء الله بيرجاب كى بہلى سالكره ے اور اعظامات مجھے بہت پسندا ئے سب ہے ملاقات کی خوتی الگ ہے اس خوتی ہی خوتی ہے۔ "ان کے منٹس لے کر ٢٠١٦ - 282 ------

مرقع ہائے جمال وہ فرین جناب من (حراکی زبان میں) حرا وہ آ کے کو ملی تھی کوئی کہدندوے بیدو کہ ہے بیرخواب ہے تو قریتی تشریف کا گلدستہ اٹھائے ہوئے ہیں بلیک خوب يخداخواب ال ربيميري چشم يول اي سير موتى رسي سميرا صوریت اسٹالر لیسے دکش مسکراہٹ کے ہمراہ حراقریشی کی آ مد شريف اور داحت وفاكوا كشعاد مكيدكروه بساخته بولنے كلى-"مرحبا باصیبن به" لائث بریل ڈریس می*س تمیرا بے حد* السلامشب كيسي موحرا؟" شفاف واجلى لگ ربي محيس اور ليمن بليك كنثراس ميس راحت "جى كرم بيالله كاخوش باش مول -"جواب طل-وفاتھى اعلى مسمى بہار پھيلار بى تھيں۔ "الله خوش رکھے جیتی رہوسلامت رہواوراب اس حسین "دومعززسینتررائشرزایک ساتھ میری توسمجھ میں نہیں آرہا محفل کا حصہ بنو۔'' ہٹ کرراستہ دیتے ہوئے اس نے آ مے ي طرف اشاره كيا-"ابھی تو ٹریلر ہے مائی ڈیئر پکچرابھی باتی ہے۔" راحت كى بات بدو كملك لاكرنس يزى-"اوبوية قلد جمال كهال عدارد مواي-" صائمة قريشى بحرش فاطميه، عرشيه ماتمي، عائشه برويز كو "إِنْ عَشْكُرِ بِمَ آپ تَ جَمِره روش بِمسكراب لو آئي و كه كراس كي محصي فيره موكس ورند آ کی بنجید کی واللہ واللہ میں شرکاف ڈال دی ہے۔ "سمیرا کی اسائل پدوہ ول پر ہاتھ رکھ کر بولی اور جمک کرانیس آ کے "م يهال كررب تصويا ملت جائيل" عائشه نے شرارت سے کھا۔ سرارت سے کہا۔ ''ابآ ہی گئے ہوتو فنکشن انٹینڈ کیے بنا میں جانے نہیں يوصف كالشاره ديا-"جناب، جناب ايد من صاحبان تشريف فرما بين-" صا ذور كى ـ "وه محى جوايااى اندازيس بولى ـ عيشل اورحنام ركود مكوكروه جيك القى-ورسیں ....جیس ہم لیٹ ہوجا تیں گے۔" صائمہ مکدم "ارے واور ج تو عيفل كريا جمائي كى بيں " صباكى بني سےاس نے جک کرفیک مینڈکیا۔ ارے کوئی تہیں اناڑی پااتی تو ریلیف دے دیں کے " کیا حال احوال ہیں آپ کے، ذرا نظر دوڑا تیں کیسا آپ کو" عرشیہ نے کہاتو وہ می کو یا ہوئی۔ لگرما بسب محص وهابان دونول سخاطب مى "أبية تومير عن كالفاظ فيمين لي "المدلله حال تو تھیک ہے سب کھ قابل سائن ہے "جم امپريسيو" عرش آس پاس نظر دور ات موس الكلحات كاشدت ساتظار ب "حنامهراور حنااشرف ميس كيافرق بي" " إلكل آب ك طرح" وكطلصلاكر بنس وى-ووكن خاص فرق ميس اول الذكرة فحل كروب كى الديمن ا محلے معززان کود مکھ کراس کے ہاتھوں میں موجود گلدستے ہاورموثر الذكراكيم مصنفہ ہيں۔"اس كے سوال بيرحنانے ذكركا محتے۔ اقبال بانو اور طلعت نظامی كو كھڑ ہے د كيوكراس وهرس مكراكركبار کے اوسان خطا ہو مجئے یہ برستان کی پریابی آج بھول کراس "جب شروع شروع میں، میں نے پڑھا تو میں ایھی رائے برقونہیں آ سکئی دوآ محصیں پیٹارای تھی۔ خاصی کنفیوژ ہوئی کہ بیایک ہی بندی ہے یادوالگ الگ ہیں۔ · 'بالكل نهيس كريا-'' ده اس كا گال چيموكر يوليس تو ده جوش و پھریں نے مان لیا کہ بیدونوں الگ الگ ہیں لیکن پھر بچھے ہید خرومیں والیس آئی اور ہاتھ میں بکڑے گلدستے نہایت اوب ماننا پڑا کہ میراماننا غلط ہوراصل دونوں آیک ہی ہیں آیک پوسٹ پرآپ نے بتایا تو اس کے منٹس میری نظروں کے سان کے بیش خدمت کیے۔ صارمين المحاوب سي بالعل مولى-"ال فايى "فشكريياً بإ" جهك كرآ داب كيا حميا اوران كواندرتك ب وقوفی كا اعتراف كيا توسب مسكراني ليك اورآ مي كي چھوڑنے وہ خودان کے ساتھ آئی سرعت سے داپس ملتے ہی جانب چل دیے۔ شب كى سايى يس شل جاعة معط كلفن حسن وسادكى كا اس كالكرادة الحل ريدرز سي موكيا-وحات 283 ...... 283

"سعيدة باآب كية كين؟" ده جرت زده مي "ميس تعوري ليت موكى مول دراصل فتكشن اسارث خبیں کرنا کیا۔' وہ بوچور بی تھیں۔ "ال بس الجي كرتے بيں آب ايك من ركيس يهال يد"وه بهاك كركى اورايك كلا بواتازه كلاب لي كى "يا كيك ليد"وه بهولى سانسول كي الي اولى \_ "أوفعينك يوسوني كريا-" "مائي پليزراآيا"

"السلام عليكم ورحمته الله و بركانة ، سأمين وحاضرين اور ناظرين سوري قارئين \_ادهرمتوجيهول نظرون كاارتكاز توشنح نہ یائے جیسا کہ آج تجاب کی پہلی سالگرہ ہے جے باضابطہ طور برہم منارے ہیں تواس حوالے اس چھوٹی ی بارٹی یا فنكشن يرسال تمام عزيزان كل كايس تهدول في مكربيادا كرنى بول آب نوكول كدر \_ نى اس رات كا ،ال لحات كاحسن بير با قاعده آغاز كے ساتھ تلاوت اور نعت پيش خدمت ہے۔ افارید کی میز بانی شروع موج کی می اس نے تمام تربيت شده بروكرامز كوايك بار دوباره چيك كيا اورمطمئن

خوب صورت آوازش الدوت في حركام يل جكر ليا، بتفكي سرون بين أيك خاص عقيدت ينبال تحى بعداز تلاوت نعت مقبول رسول چیش کی گئی ہمدی برفسوں آ واز فےخوب دادوصول کی۔

"سیحان الله، ب شک کلام اللی کی تا میرجاشی سے لبریز ب- بروگرام كوآ م برهات بين ماشاء الله بيت مسكرات چیرے ہیں تو کوشش رہے کی بیرجا تداری مسکراہٹ یوں ہی رقصال رخ ردتن رہے تو ایک بہت ہی خوب صورت ہمشہور زماند تاول اور ایک نامور قلمکار، ہماری اور آپ کی بہت ہی عزير عفت حرطا برصاحبے ناول معبت دل يدوستك" سے میجھا قتباس پہ فارمنس آپ کی خدمت میں حاضر کریں گے اس ناول کے میرے موسف فیورث کردار سی میر اور معید حسن کی نوک جھونک سے یقیناً سب حاضرین بہبت محظوظ موں کے تو آغاز کرتے ہیں برفار منس کا۔ بجیلہ بطور سحیٰ میر اورار بيدبطورمعيد حسن تشريف فرمائي ادهر-جات جات ایک شعرمعید حن کی طرف سے تی میر کے لیے۔ بارب ده ند محمح جن نه جھیں گے بیری بات

''ارم کمال،طیبه نذمر، کل بینا خان، مدیجه نورین، جاز به ضيافت، بحم اعوان، پروين الصل شامين، دعائے سحر، تمنا بلوچ، لائبه مير، انا احب، تحريك اكرم، عائشه ملك عاشو، كل ميناخان ايند حسينه، عائشه المرتى ، كوثر خالد عجم الجم نورين الجم اف اتنے سارے لوگ اکتھے ہیں۔"وہ چی کر ہولی۔

والسب كاب صد مريد مرع اورخوش كودوبالا كرنے كے ليے۔ يانچ منٹ ليث ہيں آپ لوگ ويسے۔" اس فے یاود ہائی کرائی۔

و کوئی نہیں خرے جناب در سور تو ہو ہی جاتی ہے لڑ کیوں کی تیاری میں۔" سب مسکراتے ہوئے آئے برہ

الميةم يهال الملي كمرى كيا كردى مو" وه ايني وهن يس كمرى في جب فارياني يحيي سات دهي رسيدكي ده

"موتى مج ( بعينس) كنني باركها ب باته بولا ركها كرد" وه كتدها سبلان في

"وللني ديريس آئي ہوتم سب مجھے اسليے بي سب كواٹينڈ كرنارياً- وه غصے سے ان جارول كو كھور فے كى۔

بيجيله نے دركرائي ہاس كامطاوباب استك كاشية نہیں مل رہاتھا۔"اریبہ جمٹ سے بولی۔ "ہاں، جموثی تمہارامیئر اسٹائل نہیں ممل ہور ہاتھا۔ زیادہ

دریتهاری وجدے ہوئی ہے۔ "بسمدنے ٹا تک اڑائی۔ "واه يه جي خوب ارشادفرماياتم في آوسهراسة آن

كے بعد كاڑى كس نے واپس مروائي تقى تم جواينا خزاند سے لدا بيند بيك كير بعول آئي تحي اس كي وجه ي بمين دير موتى "وه

" تم لزلو پہلے ہم تالیاں بجاتے ہیں۔" فاریہ غصے سے كويا موكى توده سب خاموش موكتيل-

"احجما ليواث أب اندر جلو باتى انتظامات بهى ديمين ايس-"

وه ما نجوں اس طرف آئیں تو ملنے ملانے کے چکروں میں ایک سی اس نے موبائل تکال کرٹائم چیک کیا تو آ تھیں مصت كني اف الله الم تو لكا جار بايجاس في جلدي ي فاربيكوا وازوى كميسيرتك اي كوميكى يكبارك اس كانظر ایک اورمعززاستی کی طرف تفیر گئی۔

ال حواب 284 مومير ۲۰۱۲،

ہے۔'' ''دونوں۔''ایک زورداما وازا کی ہے۔ ''جھے تو معید زیادہ اچھا لگ رہا تھا۔'' اس نے شرارت ہے کہا تو جیلہ نے گھور کراسے دیکھا۔ وہ پھر ہنس پڑی جیلہ اورار یہ کے جانے کے بعدوہ بھی اسٹیے یہ چلی آئی تھی گلا کھنکار کراس نے دوسرا مائیک سیدھا کیا تھا۔

"لیڈیز اینڈ جینفل لیڈیز السلام کیمے"
"ایرلیڈیز کے ساتھ چھاور کا بھی اضافہ کرو۔" فارسے نے
اے کہاتو وہ پھرے بولی۔
"شاند وہ پھرے بولی۔
"" دون سے دون سے

"انوسدت ابند سویت لیدید پر نسوں شام کی رنگین کو بر حاتے ہوئے ایک اور سیکند شردع کرتے ہیں کیا خیال ہےفاریہ" اس نے تائید چانی۔

"بال بالكل كول بين \_ يردكرام برهات بين-الكل سلسلے بھی بہت دلیسب ہیں اور چھے اوں ہے کدائی رائٹرز کو اہے ٹافلوے نواز نا ہے۔ان کی تیچر کے مطابق۔ جتنا ہم نے آئیس پڑھااور جج کیایاان کے انٹرو بوز کے مطابق ان کی سوچ مزاج وغیرہ کو پرکھاای کے مطابق ٹا محکر دیے تھے جو کہ مارى ميريان اول دے جى بي اب بم اناولس كنا جابي مےاس سے بہلے بیکی مدرت کہنا جا ہوں کی اگر کسی کو چھ برا لگے ہم تو اپن سمجھ کے مطابق نوازیں سے شاید کی کواچھانہ للرسب سے ملے ہے نازید کنول نازی "دی سیڈیسٹ بونی"اداس رنگوں سے مرضع خوب صورتی کے لواز مات یہ بورا اترتى مىسراشرىف طور وى كريس فل ايندسيريس يرسنالتي-ہرٹائٹل کے بعد تالیاں تج رہی تھیں جوجورائٹرز جائے وقوعہ یہ موجود تھیں ان کے کیے انتہائی خوب صورت کارڈ زبنائے گئے تصحن بیٹائش کھا تھا اور ہررائٹرے پاس جا کربیکارو رتقیم كرنے كى ذمه دارى بسمه كى تھى۔ اقبال بانو ''دى رئيل يرسالتي اع كريد ابرزور" طلعت نظاى" دى د يسنث ليدى" صائمه قریش "وی جارمنگ لیدی" عفت سحر طاهر"ویری سويث ايند جو لي رسنالني ويوعفت آلي وه چونکه يهال موجود مہیں ہیں ڈھیرساراسلام اور پیاران کے کیےراحت وفاددشی إز اي لولي كارجيكس" رفعت سراج "وي موسث يا بولرايندُ فيلس"اورسب سے خریس ماری بیاری آئی قیصرا راکے ليے\_"وي سوہر ناكس، ۋىيىنث، سوفت اسپوكن ايند اے

دے اوردل ان کو جوند ہے جھے کوزبال اور بلیک شلوار کرتی بیس شارث نیل یونی کے جیلہ (ختی میر) کود کی کرفار یہ کی بنی چھوٹ گئی سفید شلوار نیص بیس کف چڑھائے پاس رکھے صوفے یہ بیٹھے معید حسن یعنی اربیہ کو رکی کروہ بھی دنگ رہ گئی تھی۔ مکمل شجیدگی سے مردانہ کرخت تاثرات یہ فاریہ نے نظروں بی نظروں بیں اسے سراہا جبکہ میز بان اول نے وکٹری کا نشان بنا کرداددی تھی۔ "دفون تھا آپ کا۔" لٹھ مارا نماز بیس تھی یولی تو صوفے پ

"دفون تفاآپ کا" کھ مارا نداز میں سی بولی تو صوفے پر نیم دراز معید پوری آئی سیس کھول کراسے دیکھنے لگا۔ دو کس کا تھا۔"

"آپ کی کوئی کرل فریزدشی۔" اطمینان سے اس نے کہا کب ہے دل پیسب کہنے کو بے قرار ہور ہاتھا۔ جیسے مبرسا آگیا تفامعید کی پوری آگھیں کھل کئیں۔

" کیکیا برتمیزی ہے۔" نا کواری سے پوچھا تو وہ معصومیت سے یولی۔

"اگردوست ازی مولوائے کرل فرینڈ ہی کہتے ہیں میری نائج کےمطابق۔"

ہ سے سابق ۔ " دراکافون تھا۔" سجیدگی ہے پوچھاتھا۔ " دیکھا گرل فرینڈ کہا تو گئی آ ساتی ہے پوچھ لیا آپ نے۔"وہ استہزاء سے بولی ہی۔ نے۔ کہ مستہزاء سے بولی ہی۔

"مجھی سیدھی بات کا سیدھے سے جواب بھی دے دیا کردے وہ چرکر بولا۔

توضحیٰ نے آرام ہے کہا۔ ''میں نے سیدھے ہے ہی بتایا تھا کہآپ کی گرل فرینڈ کا فون ہے اب وہ کوئی اور ہو ۔۔۔۔۔ تو آپ کوعلم ہوگا اس کے ہارے میں۔'' وہ جبڑے جھنچ کر اسے گھورنے لگا اور وہ مسکراہٹ دباتی پلیٹ آئی۔

ڈراپ میں ہتالیوں کی گونج نے سنائے کو چیرڈ الاتھا۔
''جی جناب کیسی لگی آپ کو پرفارمنس اور یہ مکالمے
ہازی، ویسے تو آپ کی تالیوں کی گونج نے بتا ہی دیا ہے
ایک ہاراور میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہوں گی تھوڑ اشور مچا
کے بتا کمیں۔''اور پھرایک زبردست شورنے اسے کا نوں میں
انگلیاں تھونسے برجمور کیا اوروہ نستی چلی گئی۔

" " بس بس بارمير كان ذاتى بي كرائے كنيس اچھا يدينائيس كو تكى اورمعيد بيس سے كون زيادہ اچھا لگ رہا

حجاب 285 سنومبر۱۰۱۰

رِیملی کائنڈ ہمبل پرسنالٹ۔'' وہ ایک ہی سانس میں پاتی چلی ہر فقس بے وفائی کرتے ہیں ا. رون میں جو ہوں، یعنی میں کس کا تہیں آبی کے لیے ایک شعر یجی میرا کمال ہے شاید تالیوں کا شور ہر شعر پر بلند ہور ہاتھا۔ اك ولجهال قدر شري اور پھر يونتي بھي اردو بين جس معزز استی کے لیے میں نے شعر پڑھا ہے میں کام کی بات میں نے کی بی تہیں أميس يهال التيج برتشريف لانے كى دعوت دينا جا مول كى۔" يني ميرا طور زعدگي عي نهيس تالیوں نے ان کا خرمقدم کیا تھا اس نے خودا کے ہاتھ بردھا فيمتمرون كرأتين اويرج حاياتها اور پحرباته بانده كرسر جعكا كركھزى ک طرح بر ہوگی دندگی کس سرن دل نهیں لگ رہا محبت رمین "السلام عليم سب سے بہلے تو میں بے حد شکر بدادا كرنا چاہوں کی سب رائٹرز اور یڈرز کا آپ لوگوں نے یہان آنے یہ رہے جانے بھے سے بیہ کون کہنا تھا آمہ اینا خیال تو رکھیے كى زحت كى يجاب كاجرابهت ى ببنول كى خوابش بركيا كيا آ چل کی میلی کو در یافت کرنے کا اصرار برا شدید تھا بڑی محنت اور جانفشانی سے اسے سجایا گیا خوب سے خوب ترکی بس بس بس الأم از اوور كوشش يس تحاب ف الحمدالله ابنانام اور يميان بنالى برائرز مار، جیت کا فیصلہ تو ناظرین کریں سے ٹیم تمبرون کے ليے ذرا تالياں بحاكردكما تس تاليوں كى يو جما ر حدے سوا اور قار مین کا مجر بور تعاون رہا ایک سال بھی ہوگیا اور وقت دب پاؤں گزر گیا آج ہم مہاں کوڑے جاب کی سالگرہ سلیمر بٹ کردہے ہیں۔آپ اوگوں کا فلمی نتعاون یو نمی برقرار می-اب فیم تمبر دو کے لیے یا ہوہم جیت محتے بجیلہ اور بسمہ نے تالیوں کے ذرا کم شور پرخوش سے جلاتے ہوئے کہا تو لیعنی المارى وزفيم بيل فيم تمبرون فارساوراريد فيسير تك كرت ربهاور حجاب كاتام اورجهي روش موالندسحان وتعالى بهم سبكو ہوئے اے دیکھا اورآ تکھیں دکھا تیں جوایا ماتیک مندکے خوشیاں عطافرمائے چزاک اللہ "ایک مختصری ملاقات کے آ مے کر کے اس نے ایک شعرداغ دیا۔ بعدوه النيج سے نيچاتر كئيں۔ اک بی فن تو ہم نے کیما "وبلكم بيك حاضرين و ناظرين شب كا جائد بوري جوبن یہ ہے کیا خیال ہے ایک چھوٹا سا مقابلہ ہوجائے جس سے ملے اسے خفا سیجیے واہ،واہ، تالیوں نے اٹھی تھیں شکریہ شکریہ نوازش اب آپ شاعری کا میری بیاکت منی بلیال میرا مطلب وسیس ب تشریف لے جاسکتے ہیں کام جتم ہوگیا آپ کا اس کے ب تاب ہیں پنجالاانے کے لیے شاعری کا ہمہ اور جیلہ جبکہ فاربیاورار بیدسائھی ہیں یا مج منك كا وقت ہے يا مج منك نیازی سے کہنے بیدہ اے محورتی املیج سے فیجا ترکسیں۔ میں جوزیادہ اوراچھےاشعار پڑھے گاوہ ونر ہوگا اور جیننے والے ''جون ایلیاکی اس خوب صورت شاعری کے بعد اب فنكشن كياب ولباب يهآجات بين جب بعي كهين كسي كى کے لیے میری طرف سے ایک انعام" بڑی می شاباش" ملے کی۔اس نے آخر ش شرار تا کہا۔ سالكره كاذكرة تا بو كيك نظرول كے سامنے كور جاتا ہے " مائم اسارت ناو تمبرون فيم آب كى بارى \_ ایابی ہے تا کچھتو ظاہرے ہم بھی یہاں بچاب کی سالگرہ کے ليے اکشے ہوئے ہيں تو كيك كتگ كا مرحله الجمي باتى ہے، کوئی وعدہ وفا نہ کر کہ مجھے بے وفا لوگ اچھے لکتے ہیں ليے چلتے ہيں آ پ سب كواس مر ملے كى جانب تمام حاضرين ے گزارش ہے کہ اپنچ کے پیچھے تشریف لے آئیں مائیک سائنڈ بدر کھتے ہوئے وہ بھی نیجے آر آئی۔ ایک دومرے سے میال يا وفا

// 🔾 حجاب ...... 286 ...... نومبر ۲۰۱۲ م

بسترے کودکرامی کے گلے میں بانہیں ڈائیس۔
''ای میراستلہ کی ہوگیا۔ بارٹی اربی صنس کا۔''
''اوہوآ دھی رات کو بھی چین جیس ہے نہیں، چلوہ وجاؤ۔''
وہ بیار ہے اے سرزنش کرتے ہوئے واپس پلٹ گئیں۔
اگلے ہی کمجے اس کی الگفیاں سوبائل کی پٹج اسکرین پر رفضال
تصیں۔ بیل کی چکھاڑتی آ داز یہ اس نے کوفت ہے اسے
دیکھا اور سستی ہے آ تکھیں بند کیے ہی اوکے کا بٹن پشن کر

ے ان سے ان اور ہیں ہوئی۔

'' بار ' وہ نیزرے ہوجس آ واز میں ہوئی۔

'' فار کی بچی افعوتم نے اربی سنس کرنے ہیں بارٹی کے بچھے کر تعبیدیشن اور کس طرح بدنا چاہے سب بچھآ گئی ہے ہم سب نوٹ کرلو۔' وہ خوش سے بول ربی تھی۔

'' جہاراو ماغ چل تمیا ہے تم نیند میں بول ربی ہو ہے ہیں مات کے تمہاراو ماغ چل تمیا ہے تم نیند میں بول ربی ہو ہے ہیں مات کے بین اللہ حافظ۔' اس نے فون کات دیا۔

میں اللہ حافظ۔' اس نے فون کات دیا۔

'' افقف ید تمیز۔' اس نے غصے سے کہا اور پھرا گئے ہی

بل اس کے ہونٹ مسکراا تھے تیبل پر دیکھے ماہنامہ جاب کواس نے اٹھایااور بولی۔ "کل شام تمہاری اور میری سالگرہ استھے سیلیوریٹ

ہوگی۔'' ''بہت بہت شکر پیمرے بیارے سے خواب کرتم مجھے ایک نیا آئیڈیا دے کر گئے۔'' وہ خواب سے مخاطب تھی تجاب نے ماہنامہ'' تجاب'' کونیمل پر دکھا اور دوبارہ سے بستر میں گھتے

بوية كلميس موندليل-

ایک بڑی ہی گول میز کے وسط ش دھرا کیک انتہائی خوب صورت تھا، غباروں سے تھی یہ جگہ سالگرہ کا سا نظارہ دے رہی تھی کیک کے ارد گرد سرخ پھول رکھے گئے تھے وہ ہاتھ پکڑ کر قیصرآ یا کو وہاں لائی تھی اور چھری اٹھا کر آئیس چیش کی۔ ما شاء اللہ کیک تو بہت زبردست ہے کہاں سے بنوایا ہے۔'' آپ نے پوچھا۔

"بیش نے وصف سے بنوایا۔" "کون وصف "سعیدہ آیانے اجتہے سے کہا۔ "وصف وہی صوفیہ سرور کے ناول کی ہیروئن" میٹھے موسم"

وسف والى سوير مرور كاول كالمرون المنطق والى المرون المنطق والى المرون المنطق المرون المنطق المرون المنطق المرون ا

" وہ آپ کو کہاں دستیاب ہوئی۔" حرانے محظوظ ہوتے ویے یو چھا۔

''' آئیس میں کہانی سے نکال لائی حالاتکہ مصم صاحب بہت مُنع کررہے تھے گریس نے کہا ہیں آپ کی بیکم کوبس دی منٹ بعد چھوڑ جاؤس گی۔'' وہ آ کھ مار کر شرارت سے بولی تو سب ہنس دیے۔

"دراصل میں نے کہائی میں جب پر بل اینڈ وائٹ والا کیک پڑھاتو مجھے پیندآ یا میں نے وہاں سے ڈیزائن پڑھ کر بنوانے کا آرڈردے دیا۔"اس نے سکراکراب کے نتایان

وطیش تولے آئ ہاتھوں میں کھلاؤ گی سب کو۔ اریہ نے اس کے کان میں سر کوشی کی تو وہ اچھل پڑی اور سب سے معذرت کر کے دہاں سے چلی آئی۔

تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے اچا تک اس کا یاؤں کی چزے الجھا اور قبل اس کے وہ کرتی حجث سے اس کی آ تھے مخط گئی۔

لیٹے لیٹے اس نے جیت کو گھوراادر پھر بکدم کرنٹ کھا کر اٹھ بیٹی۔ ہاتھ میں دبا کارڈ جول کا توں تھا کارڈ دیکھ کر مسکراتے مسکراتے وہ سوئی تھی تو خواب میں ہی سب سے ل آئی تھی۔

" اوہ تو بیخواب تھا۔" ہاہ اس نے شندی سانس بھری اور پھر یکبارگی اس کے ذہن میں اسپارک ہوا تو وہ بستر سے نکل کربیڈ پرلڈی ڈالنے گئی۔

" تجاب بیٹا کیا شور مچایا ہوا ہے۔" اس کی امی پانی پینے آئی تھیں شور کی آواز س کروہ اس طرف چلی آئیں۔اس نے

نجاب ۱۲۰۱۰ 287 سانومبر ۲۰۱۱،

FOR PAKISTAN

(9)

### پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-







ا پنامسکن بنالیا تھا اور شعروں ہے کھیلنے اور اپنے نظریات جن میں محبت بنہاں تھی ای سےدل لگا لیا تھا۔ عشق وریا ہے جو تیرے وہ کی وست وہ جو ڈویے تے کی اور کنارے لکا (S,so) ریکھی ہے وہ اجلی ساعت

دو دلول کی دھڑ کتوں میں گرجی تھی اک صدا کانیعے ہونٹوں پہلھی اللہ ہے صرف اک دعا کاش میہ لمحے تشہر جائین ذرا

جوتشي چوهان

پروین مبئی ہے جوہان صاحب کے بارے میں بے شار تعریفیں سن کرآئی تھی کیونکہ قلمی دنیا سے تعلق رکھنے والوں کا اليے بہروپول ربہت كراعتقاد بوتا ہے۔

ال نے الر بورث سے گاڑی میں بیٹھتے ہی کہارف مجھے چوہان صاحب کواینا ہاتھ دکھانا ہے قسست کا حال دریافت کرنا ہے۔ میں نے پروین کو سمجھانے کی معمولی کو کشش کی کیونکہ مجضان سيبهت خوف تاتها بعض اوقات سياني كومضم كرجانا خاصامشکل ہوتا ہے۔ نجانے کس علم الغیب کے زور پروہ کی بار ماضى كا نقشه منفخ كر جب حال بنات تويس ان كى پيش گوئیوں اور قیاس آ رائیوں پر بے بھٹی کے بادجود وہم میں يرجايا كرتى محى \_ ياكستان عية في والي برمهمان كى ان ے ملنے کی آرزو ہوا کرتی تھی اس لیے ہمارا تجرب کافی برانا تھا

دیلی میں سب سے ملاقات کے بعیر پروین شانہ عظمیٰ کی دوت پر ممنی جانے کی تیاری کرنے ملی اے از پورٹ چھوڑتے ہی مجھے محسوس ہوا کہ دہلی کی فضایس ہی ادائی رہے بس كى ب كرينية وبيول كويس في اداس يا يا كيتوانيس ره رہ کریانا کہاتھا۔جاویدایک فائٹریا کلٹ ہونے کی حیثیت سے مراجاً ہم سے مختلف منے ایے شیدول کے طابق کام میں معروف ہو گئے پروین نے میٹی کانتیے ہی مجھانی خریت کی اطلاع دی اس کی آواز میں بھی اوائ تھی شاید بیری اوای کی

بازكشت تحى جب بروين في نهايت ابنائيت ع كها "رف!آپ كابينا كينوآپ توس كرد بايجادراس كى ماماجى توبس جلدواليس أجائي كالمسيس في بالمتلى سي كها تفا "ان شاه الله دودن بعدروا تلى بي" اس في بيار سے كما تھا۔ ممبی میں پروین کی معروفیات کی تفصیل میں نہیں جانتی انتاساعلم رصی ہوں کہ پروین کا قیام شانہ عظمیٰ کے کھر میں ہی تھا اور ای کے گھر میں مشاعرہ منعقد ہوا تھا اس کے دوست احباب بھی جمع ہوئے تھے ممبئ کی سیروتفری کے لیے اس کے یاس گاڑی معدد رائیور موجود تھی کیکن شباندای بے پناہ مصروفیت کی وجہ ہےاسے زیادہ وفت دینے سے قاصرر ہی۔ يروين جب واليس في ون ميس كئي بارشيانداور جاويد كون آتے رہے چران کے ساتھ پروین کا رابطر رہایا منقطع ہوگیا معلوم میں جہال تک میں پروین کے مزاج کو جانتی ہوی وہ ميزيا اوقلمي دنيات تعلق ركفته بوئ بهت مجبرايا كرتي تحي اب سکون اور ذہنی آ سودگی کی خاطیر وہ سی سے بھی حمراے مراسم رکھنے کے لیے تیار ہیں ہوتی تھی۔ تنہائی میں ہی اس نے

٢٠١٦ عدد ١٠٠٠ عدد ١٠٠١٠

جب ماضى 80 فيصد سيا وكمائي ديين كالوقو حال اورستفتل ك مجایا تو ده بچل کی طرح ضد کرنے کی کواب تو اور جمی ضروری ہوگیا ہے چوہان صاحب سے ملتا دیکھتی ہوں کہ جناب كيافرمات إين مين كرة خردومر عدن عن بجدومهم ہم چوہان صاحب سے پروین کی جم پتری بوانے چل لکے۔ ان کا وسع و عریض محمر دالی سے باہر تھا جس میں داخل ہوتے ہی چوہان صاحب کی اہمیت وحیثیت کا اندازہ لگانا مشكل مبين تها \_ كمرانا كمانا يتا لك رما تها وه اندر محن من

ی آمیزش اوردهوی نے عجیب ساماحول بنار کھاتھا۔ چوہان صاحب عظم الغیب کا زمانے ہم باہر برآ مدی مس کو ے تھے بھی ی مسکراہث ہم دونوں کے چروں پر لین پردین کے چرے پرمعتکہ خزائی رفصال تھی کیونکہ یروین محوکروش ستارول اور باتصول میں حرین آ دھی تر تھی لأسول يراعتقاد ركف والى خاتون نبيس تقى \_ تقذير يراكتفا كرك تديير كيستمر مواقع كاضافع كردين كوب دقوفي و نادانی کہا کرتی تھی اے تدبیرے تعلید بدیلنے پر یقین محکم تقالين ده چربهي آج كها كيا تنذلك راي تقي الجي بم باير ای کورے سے کہ ایک چیرہ سولہ سالہ لڑکا مارے قریب آیا اور چوہان صاحب کے بلاوے کا پیغام دیا۔ پروین نے مرعت سے خود کودو یے سے واحاب لیاادر چرے پرسنجیدگ طاری کرنے کی کوشش کرنے لکی جبکہ استحصوں میں اجھی بھی شرارت ہو پداھی۔

كمزى گردونيش كاجائزه لينے كلى اگر بتيوں ميں گلاب كى خوشبو

مم چوہان صاحب کے کمرے میں ان کے سامنے نہایت مودباندانداز میں جا بیٹھے کھے در انہوں نے اپنی جہال وبدہ نظروں سے جمارا جائزہ لیا اور پھر انہوں نے پروین کی ڈیٹ آ ف برتصاور مال كانام معلوم كركاس كاباته فكرااوراس كى تعلیم کے بارے میں بتا کرایک طویل آ و بحرکر ہولے۔"بیٹا! عمر ببت چينوني لکھوا کرلائي ہو۔"

پروین بین کرچ کلنے کے بجائے بلکا سامسکرادی اس کی آ محموں میں بیقی کے سائے امرارے تھے جیسے کہدری ہو جناب غیب کاعلم تو ہمارے پیارے نبی صلی الله علیه وسلم کے پاں بھی نہیں تھا۔ حضرت علی بھی اس سے بے بہرہ تھے آپ كون بوت بال يمرى موت كي فيفن كوني كي في وال

پروین کے چیزے پرطمانیت دسکون برقرارتھا۔ مبيناا ابهي تك جاركمايين لكم باكي مؤيبت شهرت بهي كمائى اور اس كى قيمت بھى خوب اداكى اب بروين اس انكشاف يراجنهي \_ أنبيل و يكيف كلى - چومان صاحب اس ك طرف فور ، و كيد كر بحر بيرير بهر أوحى ترجى لأنيس تضيخ لكے اورد كھ محرى آ وازيس يولے۔

° ان چار کمایوں کے بعد پانچویں کماب تظرفیس ارہی۔" "چوہان صاحب اس کے بارے میں میں نے تاری شروع كردى ہے جوآب بتارى بين ايسے تو كوس موتا "وه بياختيار بولى-

و حمرتیاری ادهوری ره جائے گی تمہار ایب بواا میسیدن ہونے والا ہے۔ ڈرائیورآن دی سیاٹ مرجائے گا رام " وہ بھی ہے افتیارے بولے تھے انس کھے مصلی کی آ میا تھا کیونکہ دہ پروین کے لہج کی بیقینی کو بچھ چکے تھے۔ ودمين توقي جاؤل كى ـ "اب بروين كاچېره اتر كيا تھا۔ "تم ...." وہ تھوڑے توقف کے بعد بولے۔" ٹاتگ ے محروم ہوجاؤگی خون کی بھتی ہوئی ندیاں نظرآ رہی ہیں۔" اس نے جیسے ٹالنا جا ہاتھا۔

" ہاتھ تو سلامت ہیں گے ناں۔ پانچویں کتاب کھنے کے لیے'' وہ بے ساختی ہے بول کرسوچے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کوان کے ہاتھوں سے چھڑا کر تیزی ہے اپنی آغوش ميں چميا كريد في يا رجيے سنے كى مت كافور موكى مو "ابيالميس بوكا رام رام!" وه كانول كوماته لكاكر بولي-"إِبِتْهِاراماضى تبهارا بيجِهانيس جِهورُ تا تِهمارى ساس بطرَحْنى اور خمہیں تصویراتر وانے ہے بہت نفرت ہے۔" انہوں نے اتنا ای کیا تھا کہ میں اور جاوید کمرے سے باہر لکل آئے تا کہ روین کی ہیریٹیشن (جھبک) کے بغیر چوہان صاحب سے کھل کربات کرتھے۔

(جارى ہے)



سوني رعلى ....ريشم كلي مورو و کرے جب بھی بے وفائی جھ سے طارق ای ون خدا کرے ہم دنیا سے رخصت ہوجا تیں مديجينورين مبك ..... تجرات وہ تیرے تھیب کی بارشیں کمی اور چھت پر برس کئیں دل بے خبر میری بات س اسے بھول جا اسے بھول جا عشاء چوبدري .... کلرکهار بھی ہم بھی محبت میں اینے آپ کو بادشاہ بچھتے تھے بتااس دن چلاجب وفا ما تنگتے رہے فقیروں کی طرح تانیه جهال..... دُسکهٔ میالکوٹ عطا دیکھی تو صرف ریب کا نتات کی دیکھی ورنہ کون دیتا ہے کئی کو محبوب ایتا محمالماس سدركن آياد يركل ڈھل جانی ہیں عمریں آخر غربت کی زنجیروں میں مرجاتے ہیں ایک بٹی کا آ کیل ننتے منتے لوگ سىدەجياعباس كالمى ..... تلە گنگ گھڑی مشکل بوی تھی جب مجھے میں نے یکارا تھا قدم جب ذكمكائے تے فقط تيرا مهارا تعا مہارے عارضی ٹابت ہوئے جب کھے نہ کام آیا تیری جانب نگاہیں تھیں کھیے میں نے یکارا تھا نجف ايوب..... ایک مدت سے میری سوچ کا محور تو ہے ایک مدت سے میری ذات کے اندر تو ب میں تیرے بیار کے ساحل پر کھڑی ہوں تنہا میری الفت میری جابت کا سمندر تو ہے مشىخان..... أسهره ساتھ رہتے رہتے یونی وقت گزر جائے گا دور ہونے کے بعد کون کے یاد آئے گا . جی لو سے بل جب تک ساتھ ہیں



سباس کلی ....رجیم یارخان
کری بی دھوپ تھی سایہ نظر نہیں آیا
ہماری راہ بیس کوئی تجر نہیں آیا
ہمیں تو فیض کی گام پر بھی نہ ملا
کائے پیڑ تو ان پر شمر نہیں آیا
روین افضل شاہین ..... بہاونگر
آواذ کے ہمراہ سرایا بھی تو دیکھوں
آواذ کے ہمراہ سرایا بھی تو دیکھوں
اے جان بخن میں تیرا چرہ بھی تو دیکھوں
یہ کیاوہ جب جائے جھے چھین لے جھوں
یہ کیاوہ جب جائے گھر تھی تو دیکھوں
مدیکا ینڈ سائرہ رانا ۔... تاگرہ
عر بھر لکھتے رہے پھر بھی ورق سادہ رہا
عر بھر لکھتے رہے پھر بھی ورق سادہ رہا
جانے کیا لفظ تھے ہم ہے جو تحریر نہ ہوئے
جانے کیا لفظ تھے ہم سے جو تحریر نہ ہوئے
جانے کیا لفظ تھے ہم سے جو تحریر نہ ہوئے

میری ره گزرمیری منزلیل میری مخفلیس تیری ذات تک میری خوابیش میری جنبو میری برخوشی تیرے نام تک موتیری سوچ میری یاد تک تیری گفتگو میری بات تک مو میرے ساتھ کی آرزو میری زندگی کے بعد تک

اقراولیافت چرھڑ .....عافظا باد
یانی پانی کرگئی مجھ کو قلندر کی یہ بات
توجھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من
شازیہ ہائیم ....جیوانی
امید جن لوگوں سے تھی وہ بھی تنہا کر گئے
آئے کس کو کہیں تم میرے اپ
آئے کس کو کہیں تم میرے اپ
اس نے چھو کر مجھے پھر سے پھر انسال کیا
مرتوں بعد میری آئھوں میں آنسو آئے

کل کا کیا پا وقت کہاں نے جائے گا

مع مسین میں ڈونی ہے بحرم کی ہر شام

عنزه يوكس..... حافظاً باد

نبيلساز .... تحييك موز الله باد بدوستوروفا صدیول سے رائج ہے زمانے میں صدائے قرب دی جن کو انہی کو دور رکھا ہے کہیں لخت جگر کھانے سے ساغر بھوک متنی ہے لہو کے گھونٹ بی کر بھی کوئی مختور دیکھا ہے المانية السير موردها المانية السير كودها تاحدثگاہ کھیلا ہوا ہے میری اسیدول کا چن جانے کب بیکال ہو اپول کی بہار سے عظمی شابین امین بث ..... نوشهره ورکال تم سے بچھڑنے کے بعد اضطرابیاں برھیں بے شار لَّقُ مِجْمَدُ اللَّهِ ہوا ہائے ..... زندگی روٹھ کئی فرحت اشرف مسن .... سيدوالا ہم پھولوں کی طرح کتنے بے بس میں ساگر بھی خوداؤث جاتے ہیں بھی توڑ کیے جاتے ہیں كنزهم يم ....رجيم بإرخال دنیا مرے مزاج سے تھی مختلف اینا الک جال بانا برا مجھ ياسمين تول ..... پسرور نقش گہرے ہیں تیری چاہت کے لا كه جايس منا تهيس بھول تھتے ہیں ساری دنیا کو پیار تیرا تیملا نہیں کے زویاخان مکش ..... پنڈی عید کے جاند کی مانند ہوا ہے اب تو بائے وہ مخض جو روز ملا کمتا تھا غيش وفا..... بور بواليه میری چاہت میری محبت میری آبد ہے تو میری زندگی میرا مقام میرے روبرو ہے کو

میں کس منہ سے کہدووں نیا سال مبارک ہو آ مندحن ماني .....مري ريالي کیسے نہ کروں فخر خود پر صاحب آخر حيرے ول كريسٹورنٹ كى شيف مول عبدالرحن سیال....عبدالکیم بہت در کردی تم نے میری دھڑکن محسوس کرنے میں وه ول بند ہوگیا جس کوبھی حسرت تھی تہاری مديجةُ سائرَهُ ثمينه .... أوبه فيك سنكم وُرنا مولِ بير كہنے سے كم محبت ب مجھے تم سے میری زندگی بدل دے گا تیراانکار بھی تیرااظمار بھی فرزانهجردين كزيا ..... چيكهاڻال یہ جھوٹ ہے کہ محبت کسی کا دل تو رقی ہے دوست لوگ خود ہی توٹ جاتے ہیں محبت کرتے کرتے اليقة محر....عبدالكيم تیری پھول سی جوانی میں دنیا کا عم نہآئے مجھے یاد آنے والے او صدا محراتے ازكور تار .... حيدا باد اے ناز کرو نا بول جد مکوئیاں بے وفاول بر سرکارتہارے بھی انسان بی ہوا کرتے ہیں حميراقريتي ....لا مور اس قدر میرے ول کو ہے تھے یانے کی حسرت جیے دکھ کے بازار میں ہو درد کی کثرت ايم فاطمه سيال .... مجمود بور وفا کی اجڑی بہتی سے یہ آواز آئی میں وہ مربول جہاں ول والوں نے ونیابسائی میری تبای پر حمران نیه ہوتا ایم حیات ونیا عشق کے لیے ہوتی ہے جدائی عاكشدهن عنى سدريالى مرى مخور رے کئی کھے ان کے بیار میں ہم منی پر جوآ کھ کھلی تو خود کو تنہا دیکھا ہم نے اتم.....مثالي میری عام می زندگی میں

bazsuk@aanchal.com.pk

ایک چمنا نک (پے ہوئے) آ دهاچائے کا چچ انڈوں کی سفیدی کو ہلکا سا پھینٹ کیں چینی بادام السنس اورجاكليث ياؤوراندك كسفيدى مساكس کرنچ کیك ضروریاشیاه: ان کو پیسٹری فوائل کور میں رکھ کر گریسڈ بیکٹک ٹرے میں ر کھویں۔ پہلے سے گرم اوون میں 200.c پر ہیں منٹ چوکھانے کے <del>پی</del>چے کے لیے بیک کرلیں۔ تیار ہوجائے تو اوون سے نکال کر ميده شكر(پسي موتي) چھھانے کے وجیجے مختذا كريس اورشام كى جائے كے ساتھ سروكريں۔ چندقطرے المستس جويريه ضياء دويكث كريملائؤ ايپل كيك ایک چوتھائی کپ(پسی ہوئی) ضروریاشاه: آدهاكي سیب (بڑے سازکے) ساستعدد بيكنك بإؤور آدماجائكا فجي سخت اورر سلے ہول دوكپ چینی کوفرائی پین میں بکھلا کراس میں بادام یا موتک آ دھاكي 50 گرام ساده آهنج کیک ايك يادً فریش کریم آدهاكب وسنى ايك كعان كان دو کھانے کے بیچ נפנים

مچھی ڈال دیں۔اس کے بعدایک کرلیں کیے ہوئے برتن مس ڈال کر شنڈ اکرلیں اور شنڈ ا ہونے کے بعداس کوکرش كرين اورا تد عاور چيني كواچي طرح بيث كرين اس ش ايسنس بيكنك ياؤة راورميده ذال كرفولذكري اوون كو يہلے سے گرم كريس كيك محركوسانچ ميں وال كربيك كرين بيك موجائ تو اوون سے كيك تكال كر شندا كركيس فيندا مون بركيك ودرميان سيكاث كراس بید کی ہوئی کریم ڈال دین اس کے بعد کری اور پر کیک کادوسراحصد کھکراس کوکریم ہے کورکریں اورائی بہند کے مطابق ۋى يكورىت كركيس اورسروكريى\_

طلعت نظامي

چاکلیٹ کرنچز

ضروریاشیاه:به حإكليث ياؤذر دوکھانے کے چیچے چینی (باریک) 125 گرام انڈے کے سفیدی 2,1693

پسے بادام (باریک جاركهانے كے بيج كشعوسة) سیب چھیل کرچھوٹے چھوٹے گلڑوں میں کاٹ لیں اب ان کو پین میں ڈال کراس میں دو کپ یانی ڈالیس اور بلكي آ مي يريخيدس باني خشك موجائ اورسيب بالكل كل جائیں تو اتار کر چی سے دبا دبا کر یکجان کرلیں۔اب

دومرے پین میں چینی ڈال کر چو لیے پر رکیس جب

كولدن ساسيرب بن جائة واس مس مصن وال وي

ساتھ ہی سیب محمی ڈال کرکس کرلیں۔ دودھ ڈان کرکس

كرليس اور چولىے سے اتاروس كيك كو درميان سے

292 ...... 292

بالعكمان كرفة چىنى(پىي بونى) كاث ليس أيك حصر مرسيب والأآ وحامك يحيلا تس اوي للناعدد دوسراحسه (كيك) رهيس اويرجمي سيب كابقيهم يحميلا 150 گرام كريست بادام چيزك ديس كنارون پركريم سے پھول بناكر آننگ شوكر آ تھ کھانے کے تھ کیک دمروکریں۔ ۋيزھ كھانے كا چھ بيكنك ياؤذر ايك ميكاوجنكي پائن ایپل کیك حسب ضرورت ضروریاشیاء: 200 گرام ایککپ يائنايل حبضرورت 200 گرام يائن ايل جوس (ميد يوجهان كراس من يكنك ياوور الليس) 300 گرام فريش كريم 100 گرام آئسنگ شوکر چینی اورایک کے مصن کواچھی طرح سینٹیں اس کے أيكعدو بنيادى ساده أتنفخ بعدال میں ایک ایک کرے اور ہے ڈال کر چینٹی جاتیں اس میں میدہ ڈال کرا حتیاط ہے مس کریں اور پھر سانچ 8x8 کا سبادہ استنے کا علوا بدی آئے شیث میں سے میں ڈال کر پہلے سے گرم اوون میں 140.c پردھ کرتمیں كاك ليس\_آ من كودرميان ساليك بدى چرى كى مدد ہے پینتیں من تک بیک کریں۔ جب کیک تیار ےدو حصہ میں کاف لیس ایک حصر کو کیک پلیغر (8x8 موجائے تو اس کو شنٹرا کریس اس کے بعد کیک کے كارة بورة شيث) يرلكادين يائن ايبل جوس كويرش كى مدد ورمیان میں سے دوجھے کرلیں اس پر میکاوجیلی نگائیں اور ے اعنے پرلگا تیں۔ کریم اورا کسنگ شور کو کریم ملیجر باول آ م كے پيس ركاوي بيالے ميں پيكا كلمن اورا أنك میں ڈال کر شنڈے ماحول میں یا مج منب تک چھینٹ کر شوكر كروال كرخوب الجيي طرح يعينث كرآميزه تباركريس بنالیں اور فلیور ڈال دیں۔ نتار کرنیم کو آھنج پر پھیلا دیں اور تیار کیے ہوئے کیک پر مکھن اورا آسنگ شوگر کے میزے وومرے حصہ کوال پرد کھویں۔ دومرے حصہ کے اوپری ے ڈرینگ کریں مزے دار بٹر کیک ود میکو تیارے سرو مع پر برش کی مدید یائن ایل جوس لگائیں۔ بقید کریم ٹاپ برلگائیں اور اسٹیل ٹائف سے صفائی سے پھیلادیں نداحسنين اورساتھ بی کریم سے کور کردیں۔ پائن ایک کوکرش کرکے كريم بر پھيلادين پيركون كى مددے پھول والينوزل كيك رسك کے ذریعے کیک کے اور خوب صورت محول بنا تمیں۔ اشياءنيه اتڈے پھول کے اور یائن ایل پیس سے گارٹش کردیں کیجے یائن دوجائے کے بيكنك ياؤذر ایل کیک تیار ہے۔ 180 گرام حيني ناديباهم 200 گرام بٹر کیك ود مینگو 200 گرام ضروری اشیاء:

چینی اچھی طرح پیں لیں پھرایک برتن میں ملص اور چینی کواچھی طرح مس کرلیں اب انڈے تو ژکران کی دو کھانے کے بیچ ونيلأتمشرذ سفيدي اور زردي عليحده عليحده كركيس سفيدي كوخوب آدھالیٹر נפנים کھینٹیں کہاں کی جھاگ می بن جائے انٹروں کی زردی کو چيني آ دھاکپ ملصن میں شامل کرے خوب مس کریں یہاں تک کہ لالجملي ایک پکٹ يكبان موجائي-اب ميده من بيكنك ياؤدر ملاكراي تمل فروث ایک المچى طرح مكس كريس چرمصن اوراندوں كى زردى كا آميزه يائن ايبل اس ش سال کردیں پھرانڈوں ی سفیدی کو بھی اس میں بأدام (سلائس كرليس) ملادیں پھراس آمیزہ کو کیک کے سانیج میں ڈال کراوون مينحے بسکٹ حسبضرورت ش 150c ش ایک گفت تک بیک کریں \_ کیک دسک ی شكل ميس كيك كي سلائس كاث ليس اوون ميس 150c دود رو کو کریں جینی ڈال کے سٹر ڈتھوڑے شنڈے میں ایک گھنٹہ تک بیک کریں مزے دار کیک رسک تیار دوده يس مس كر كي داليس ي جالى ريس مشرة كارها موجائے تو چولہا بند کردیں۔ کشرڈ جب شنڈا موجائے تو جى كنول خان....موى خيل آ دها كب كريم اور مس فروث مس كردي تفوز بربسك عراقي كوشت مجمی پل کرمکس کردیں۔ ڈش میں مشرڈ ڈالیس اس پر اشاء بسكت كاچورا چيزك دير كريم جيلي يائن ايل اور بادام گوشت سلانس سے گارٹش کردیں سرے دار فروٹ مشرق فریلائٹ لبسن أيك تمثي تارب من المونے يرمروكري-ادرک جوريدى ..... زوم يونك آدحاعدو حيموتي الايحكي بادام کا حلوہ وارجيني ضروریاشیاء:۔ أيك چنگى زعفران ایک بادام كايبيث تيك مريح ايک فسب پيند حسب ضرورت ايك أيك ديلجي مين تمام مصالح اور كوشت ذال كردو بيالي الایکی (پسی ہوئی) ايب جائے کا بھی يانى ۋاليس اور درميانى آئى برركددين زعفران فرائى پين ونيلاايسنس تھ قطرے میں بلکا سا بھون کر ہاتھ سے مسلیں اور پانی میں بھلودیں موشت جيب كل جائے تو زعفران ملادين اب أيك چینی میں یانی ڈال کرشیرہ بنالیں تھی گرم کرے اس كراهي ميس محى حرم كريس اور كوشت كل يس\_ مين بادام كاپييث ذال كر بعون ليس مى الگ بوجائے تو اقراءليافت....حافظاً باد اس میں تھویا ملالیں اس کے بعد شیرہ ڈال کر بھونیں شیرہ فروث كسترة ديلائك عنب موجائے تو اس میں بسی اللہ کی اور ونیلا ایسنس 1-14 -- CO

ۋال كرگرم گرم مروكريں يا تغال بي*ن تھى نگا كرحلو*ہ ۋال كر ثابت كول مرج دوكھائے كے ثابت كرم مصالحه جماليس اور كلز ے كاف ليس بي حلوه دونوں بى طرح سے مزا 5بار يک ٹی ہوئی הטתש يروين أفضل شابين ..... بهاوكتكر حسب ضرورت آدهاط يكافح عريعدارطوه ادرک البن آکل حسب ضرورت 1:0171 وں کھانے کے بیچ كاران فكور سب سے پہلے گوشت کودھوکرایک جگ مانی ڈال کر چو لہے پر چڑجا دیں تھوڑا سانمک اور بلدی ڈال دیں آ دهی پیازمونی مونی کاٹ لین اورک بسن پیاز سونف ثابت وصنیا ثابت مرج ایک ممل کی کیڑے کی بولی میں بإدام يست بانده كر دال دي ادر كوشت كلنه تك يكائي - حاول موائيان كاش ليس بمصودين دوسر بعكونے ميں تيل كرم بوجائے تو باقی تفوزی ی جاوث کے لیے یکی بیاز باریک کاف کروال کر کولٹران براون کر کے تکال لين أب باتى كرم مصالحه ذاليس اور ادرك بهن كا پييث چینی اور بانی کو تھلے منہ والی ہنڈیا میں المنے کے لیے ڈال کر بھونیں اب وہی اور باریک کے ٹماٹر ڈال کراچھی رکھ دیں پر تھوڑے سے یائی میں کارن فلور کھول لیں طرح بعون لیں۔ یخنی اور گوشت الگ کرلیں اب اس ساتھ بی زردے کارنگ بھی کھول لیں اب اس آ میزے کو میں کوشت ڈال کراچھی طرح بھونیں اور پھر بیخی ڈال دیں المت ہوئے یانی میں جی جلاتے ہوئے ڈال دیں جب اورحسب منشائمك اكرياني كم كليتو اوروال وي يخني گاڑھا کمچرین جائے تب ایک ٹرے میں تکال کردکھ بوائل موجائے تو جاول وال وی ساتھ بری مرج بھی۔ ویں۔ محنڈا ہوجائے تو اوپر سے بادام پستہ محشخاش اور جاول کا بانی خشک ہوجائے تو تھوڑے سے دیمی میں ناریل سے سجاوٹ کر کے فریز کرلیس مزے دار حلوہ تیار زردے کارنگ ڈال کرمس کریں اور چاول پر پھیلادیں۔ ہے خود می شیٹ کریں اور مہمانوں کو بھی نوش کرائیں۔ تلى بيازاور بودينه وال كردم برركه دين راجستهاني بلاؤتيار صائم سكندرسومرو .... حيدما بادسنده بِهُ التَّهُ كِي ساتِهِ أَوْلُ فِي التَّيْنِ -اجستهاني پلائو 150 انككلو حاول 器 ايكالو آ دھاکلو جاردرمياني يازادرك الهسن دودوكمانے كے ایک کھانے کا چھ ایک کھانے کا تھ

فراہم کرنے والی غذاؤں میں بحری غذا کیں سرفہرست میں۔

بالوں کی نگھداشت بالوں کی گہداشت کا انتصاران کی تم پر ہوتا ہے تاہم کچھالیے رہنما اصول موجود ہیں جو ہرتم کے بالوں کے لیے اپنائے جاسکتے ہیں۔

بالوں کو بار باردھونا بہت ہوئ غلطی ہے ایسا کرنا انہیں فائدہ پہنچانے کی بجائے نقصان پہنچا تا ہے۔ بظاہر مختلف شیمچو بال کوصاف تقرا تو کردیتے ہیں لیکن صفائی کے ممل کے دوران وہ بالوں پرموجود قدرتی بچکنائی اور تیز ابیت کی تحفظاتی تہہ کو بھی اتاردیتے ہیں۔

طرطان جہو کی ماردیے ہیں۔ شیمپوصرف اس وقت استعال کریں جب تطعی طور برایسا کرنا ضروری ہو۔

م الوں کوشیمپوکرنے کے بعد انہیں ایک دفعہ سر کے ما لیموں کے رس ملے بانی سے ضرور کھٹگالیں تا کہ شیمپوک نقصان دہ اثر ات کوز ائل کیا جاسکے۔

برش کرنا

برش کآبا قاعدہ استعال روز اندرور فیڈ بالوں کو کردوغبار مردہ خلیوں اور گرہوں گانشوں ہے آزاد کرنے کے ساتھ ساتھ مردہ خلیوں اور گرہوں گانشوں ہے آزاد کرنے میں مدوریتا ساتھ مرکی چلد میں خون کی گردش کو بحال رکھنے میں مدوریتا کے سرائش کو استعال کریں جس کے تاروں (وندانوں) کے سرائن کو کدار نہوں بلکہ کول ہوں۔ یہ برش سرکی جلد کو خراش رگڑ اور زخم سے محفوظ رکھتے ہیں۔ ربر کے کشن والا برش استعال کرنا بھی ضروری ہے۔ اس سے بال بنانا بھی ضروری ہے۔ اس سے بال بنانا آسان رہتا ہے اور سرکی جلد پر غیر ضروری و باؤ بھی تہیں۔ رہا

انتخاب بھی بالوں کی تتم پر مخصر ہے کھلے دیرانوں والا کتکھا کھر درے اور گاڑھے کھنگھریا لے بالوں کے لیے بنایا جاتا ہے۔ نوکدار دندانوں والا کتکھا بالوں کے لیے بنایا جاتا ہے۔ نوکدار دندانوں والا کتکھا بالوں کے خلف حصوں کواٹھا کرا لگ سے بنانے کے لیے استعمال ڈرائی کرنے روارسیٹ یا پھر تھنگھریا لے بالوں کوواپس کے بغیر بنانے کے لیے ہوتا پھر تھنگھریا لے بالوں کوواپس کے بغیر بنانے کے لیے ہوتا ہے آگر آپ کوئی عام سا کتکھا استعمال کرنا چاہتی ہیں تو کے لیے مرسے کول دندانوں والا پلاسٹک کا کتکھا خریدلیں۔ لیے سرے کو بالوں کی گریں وغیرہ ذکا لیے اور ایس سیدھا کرنے



خوب صورت چھك دار بال طعيم نوانى حن من خوب صورت چك دار بال طعيم الات كار بال طعيم الات كار بال طعيم الات كار بال طعيم عند كار بال طعيم عند كيفيت كار ب سے عند سم عامل اس بات كويتنى بنانا ہے كہ جم كوتمام تر ضرورى غذائى جرا (وٹامنز اور معدنى اجزا) با قاعدگى سے ملتے رہیں۔

عموى طور يرسب بى غذائى اجزاكسى نىمى حوالے سے بالول کے لیے ضروری ہیں لیکن پھے غذائی اجزا البتہ ایسے ضرور ہیں جو خصوصی طور پر بالوں کی صحت کے لیے ناگز بر ہیں۔ بی گروپ کے وٹامنز بالخصوص پیٹو تھینک ایسڈ بالوں کی نشوونما علیانی اور رنگ کی پیدادار پراثر اعداز ہوتے بین ان وٹامنز کی مناسب مقدار میں جسم کوفراہمی فرکورہ ضرور بات بوری کرتی رہتی ہے۔ ونامن اے اوری بھی صحت مند بالول كى بيدائش من مور كردارادا كرتى بي-وٹامن ای آ سیجن کو بالوں کی جزوں تک لے کرنشوونما کے ممل کو صحت مند اور نتیجہ خیز بنائی ہے۔ ضروری غذائی اجرا کے ساتھ ساتھ ضروری چربیلے ترشے بھی روز مرہ خوراک کا حصہ بنانے جاہئیں ان کے حصول کو بیٹن بنانے کے لیے اپنے کھانوں میں روز اندو ویائے کے چی سورج مسى يأكسمبه كالتيل ضرور شامل كيجي چونكه بال كيراش مادے سے بینے ہیں چنانچہ ہماری غذامیں مناسب مقدار میں مختلف منم کی پروٹین کا شامل ہونا بھی ضروری ہے۔ مختف پروئین حاصل کرنے کے لیے ڈیری کی مصنوعات واليس اورمفريات كااستعال كياجاسكا بمدفي اجزا میں زمک کار آئرن اور آئےوڈین صحت مند بالوں کی ضرور بات ہیں۔ کاپر ہماری غذاؤں میں مناسب مقدار يس ميسر بوتا إلى أرن كالتصف درائع بن يلجئ كرد سالم اناج اورشیره شامل ہیں۔آئیوڈین کی معقول مقدار

ال حجاب ..... 296 ..... 296

كے ليے اور تو كيلے مرے كوبال بحوار كرتے اور تنشك في ديے كے ليے استعال كياجا تا ہے۔

مركى جلدكامساج بميشه بال بنانے سے فورا يہنكے يا بعد میں کریں۔ برش کرنے کی طرح ساج بھی سری جلد میں خون کی گروش کو تر یک دیتا ہے۔ گردو غبار اتر جاتا ہے اور سكرى دور موجاتى ہے مساج بالوں كى نشوونما ميں اضاف نے میں جی مرور تاہے مساج کرنے کے لیے الکیوں کو تھے کی طرح پھیلا کر بالوں میں داخل کرے سرکی جلد پر ری سے رگڑیں۔ اگوٹھوں سے کان کے محصلے حصول کو ویا س اور الکیوں کی پوروں سے سرکی جلد کورگڑیں۔ الكيول كى ركر اور سے في لائين اب الكيول كوكروش دیے ہوئے پوری کھوروی کا سیاج کریں۔آپ محسوس كريں كى كمآب كى جلد متحرك موقى إدر كھويرى ميں ایک جمر جمری استنسی سیمیل می ہے۔

بالوں کے مسائل اور فطری حل جلد کی طرح بال بھی عمومی صحت کی کیفیت کے سے عکاس موتے ہیں۔ باری فذائیت کی کی اور ذہنی دباؤ بالول کی صحت پر منفی اثرات مرتب کرتے ہیں اور پھر پال مخلف مبائل كافيكار مول كلت بين ان سائل من فظلى سكرى بالكرنا اورقبل از وقت سفيد مونا شامل جين

ناریل کے تیل میں ایالے گئے مہندی کے بنوں کا پیٹ سفید ہالول کوسیاہ ر محت دیے کے لیے بعنی میر ڈائی كے طور براستعال كيا جاسكا ہے۔ بيه ير وائى تيار كرنے کے لیےمندی کے بنوں کا بیٹ (طیدہ) ناریل کے تیل میں اس وقت تک ابالا جاتا ہے جب تک تیل کارنگ سابی مائل ند بوجائے پراس تیل کو جھان کربالوں میں لگایا جاتا ہے۔ پیسٹ کو براہ راست بھی بالوں میں لگا کرچندمنث کے بعد دھولیا جائے تو ان کا رنگ کالا ہوجا تا ہے بالول کو ایک ہفتہ میں دوبار کالی جائے کی پتیوں سے بنائے گئے قہوہ ے دھونا بھی انہیں سفیدے براؤن یا کالے رنگ میں تبديل كرويتا ہے۔

اخروث كاسبر چھلكا بھى بےضرر مئير ڈائى بنانے كے كام آتا ہے۔اسكااستعال بالوںكوبتدرت سياه كرديتا ہے اخروث البخى كيح بول توان كاسر جملكا تاركر كسي كونثري يا

کرل میں کوٹ لیا جائے اور پھر اس پر تعور اسا یانی چیزک دیا جائے۔اس ملیدے میں چنکی بعر تمک وال کر تین دن تک پڑا رہے دیں۔ چوشے دن اس کو تین کپ الملتے ہوئے یانی میں وال کر یا کھے تک ابالیں۔ جتنایانی بخارات بن کر اڑے اتنا یانی پھر شامل كروير \_ يا ي كفي كي بعديد كا راحاسال كى كرويس اچھی طرح جھان کیں۔ الگ کیے گئے سیال کو پھرے کی برتن میں ڈالیں اور اس وقت تک جوش دیں جب تک اس کی مقدار ایک چوتھائی کے برابر ندرہ جائے۔اباے آ ک برے اتار کراس میں تھوڑی سی ملیسرین اور پھیکری شامل كركيس تاكيديد بالول كوزم وطائم كردي ابتدايس بيد تحور اسازردی ماکل رنگ پیدا کرے گالیکن آخر میں بالوں كوخوب كراساه دنگ دے دے گا۔

ھاتھوں کی صفائی

روزان رات كواين باتھ كى ملكے كلكے صابن سے وحوس اور پھران کو کسی فیس برش سے ماجیس ۔اگرآ ب ک جلد سخت ہے تو پھراہے ہاتھوں کوجھانواں پھرسے رکڑیں اكرة ك الكليال سزى كافت يا كوفين كى وجه عدافي دار بي توان برليمول دكري \_ ليمول كارى داغ دهبول كو تعلیل کردے کا بھرانیس سادہ یانی سے اچھی طرح دھوکر الولي عنوب فككراس

اين باتھوں كو مفته ميں ايك يا دوباركس اچھى كريم سے مناج کا ٹریشنٹ دیں اس سے پہلے ہاتھوں کو پانچ سے تنس منف تک زینون یا بادام کے تیل سے تر رحیل سے طریقہ کار خیک ہاتھوں اور ناخنوں کے لیے ایک عمرہ ٹریٹنٹ ہے۔

畿

7

صدیوں بعد اسے پھر دیکھا دل نے پھر محسوں کیا اور بھی گہری چوٹ کی ہے درد میں شدت اور بھی ہے میری بھیلتی بلکوں پر جب اس نے دونوں ہاتھ رکھے پھر یہ جید کھلا ان اشکوں کی پچھ قیمت اور بھی ہے اس کو گنوا کر محسن اس کے درد کا قرض چکانا ہے ایک اذبیت ماند پڑی ہے ایک اذبیت اور بھی ہے ایک اذبیت ماند پڑی ہے ایک اذبیت اور بھی ہے

احتفاب .....ل خان بث بور ب والا لظم

زندگی کے میلے میں بخواہ شوں کے میلے میں
تم سے کیا کہیں جاتاں ،اسقدر جھیلے میں
وفت کی روانی ہے، بخت کی گرائی ہے
تخت بند منی ہے، بخت کا مکانی ہے
تجر کے سمندر میں
تخت اور شختے کی آلیک ہی کہائی ہے
تم کوجو سنانی ہے
بات گوذرای ہے
بات مرکی جرکی ہے
ورد کے سمندر میں
درد کے سمندر میں
ان گنت جزیر ہے ہیں، بے شارموتی ہیں!
ان گنت جزیر ہے ہیں، بے شارموتی ہیں)

آ کھے کدر پے میں آم نے جو بجایاتھا بات اُس کے گئے ہے بات اُس کھے گئے ہے جوابو کی خلوت میں چور بن کے آتا ہے لفظ کی فصیلوں پرٹوٹ ٹوٹ جاتا ہے زندگی کمی ہے، بات دیجگے گئے ہے راستے میں کیے ہو؟ بات تخلیئے کی باتوں میں گفتگواضا تی ہے

پارکرنے والوں کو اک نگاہ کافی ہے تم کو چوسنانی ہے سند منافی ہے۔



سألكره مبارك بو

رنگ،خوشبو، تجاب تم مو كهاننول كى كتاب تم مو نثر بغنه وافسانيه ناول أغوش ماورش تحي 150 Je كى تفتكويمي مستقل جوسلسلے ہیں تمام إصناف كولتي بيس ناراس بيسعيدة في قيمرآ ما بھى صدقے وارى عما کی منت بھی ہوتی ہے طاهر قريشي كى كادشول كاثمر موتم تة يزهن والول كي جابتون كاثمر بهزتم تو تجاب مير الجوابةم مو حهبين مبارك سألكرها يني بهلي تم ہرکڑ کی بی ہو بیاری سکھی سہلی

شاعره بنباس مگل انتخاب: صباعیقل ..... بها گووال غزل

ترک محبت کر بیٹے ہم صبط محبت اور بھی ہے ایک قیامت اور بھی ہے ایک قیامت اور بھی ہے ہم فیامت اور بھی ہے ہم فیامت اور بھی ہے ہم نے ای کے درد سے اپنے سائس کا رشتہ جوڑ لیا درنہ شہر میں زندہ رہنے کی اک صورت اور بھی ہے ڈونتا سورج دیکھ کے خوش رہنا کس کو راس آیا دان کا دکھ سہہ جانے والورات کی وحشت اور بھی ہے دان کا دکھ سہہ جانے والورات کی وحشت اور بھی ہے صرف رتوں کے ساتھ بدلتے رہنے پر مرقوف نہیں صرف رتوں ہے ساتھ بدلتے رہنے پر مرقوف نہیں اس میں بچوں جیسی ضد کرنے کی عادت اور بھی ہے اس میں بچوں جیسی ضد کرنے کی عادت اور بھی ہے اس میں بچوں جیسی ضد کرنے کی عادت اور بھی ہے

بات گوذرای ہے

شاعر:امجداسلام امجد التخاب رضوانه صديقي ....مكتان

نه محنواو ناوک نیم کش دل ریزه ریزه محنوادیا امجداسلام امجد جو نيح بين سنك سميث لوتن داغ داغ لنا ديا انتخاب راؤرفاقت على ميرے جارہ كركو نويد مو صف دشمنال كو خبر كرو وہ جوقرض رکھتے تھے جال پردہ اسے آج ہم نے چکا دیا کرو کی جبیں پر سر کفن میرے قاتلوں کو گمال نہ هو کہ غرور عشق کا بانگین کیل مرگ ہم نے بھلا دیا جور کے تو کوہ کراں تھے ہم جو چلے تو جال سے گزر گئے رہ یار ہم نے قدم قدم مجھے یادگار بنا دیا شاع فيض احرفيض ارفداعجاز.....دريه چک

اٹی لیکوں سے بلائیں تو غضب ہوتا ہے آگھ سے آگھ ملائیں تو غضب ہوتا ہے روٹھ جاتی ہیں دعائیں تو غضب ہوتا ہے ورد پھر ہاتھ برھائیں تو غضب ہوتا ہے زمم ول اور سنورتے ہیں ترے پیار کے بعد فم کی چکتی ہیں ہوائیں تو غضب ہوتا ہے نتکیاں تھرنے کو گلوں میں وفا کی خوشبو رنگ ہونوں سے چرائیں تو غضب ہوتا ہے لوگ مسرور ہیں بہتی میں اجالا کر کے اب انہیں چھوڑ کے جائیں تو غضب ہوتا ہے تیری محفل میں محبت کے بھکاری بن کر ہم بھی جلوہ جو دکھائیں تو غضب ہوتا ہے اٹی تنہائی کو سے سے لگا کر وشمہ ول کی ہر بات بتائیں تو غضب ہوتا ہے شاعره: وشمه خان وشمه التخاب:\_عائشه برویز.....کراچی

بات وہ ہے کی ہے موسكوشن جاؤايك دن المليص زندگی کے میلے میں ،خواہشوں کے سیلے میں تم سے کیا کہیں جاناں اس قدرجمیلے میں

مسى كوالوواع كهنا

بهت لكيف ديتاب اميدين أوث جاتي بي یقین پہلے بیٹی کا کہر کھاییاج متاہے وكهاني وكيس ويتاء بحهاني وكيس ديتا دعا کلفظ مونوں پر مسل کیاتے ہیں كسىخوابش كمانديش وبن ش دور جاتے ہیں

مال كهايابوتاب كجيي لنهاتين مي يهمر سادخم فردت كي سے كبحى ايسابهى مويارب دعا تين مان ليتاہے تو کوئی مجزہ کردے اوابیا کربھی سکتاہے میرے ہاتھوں کی جانب دیکھاتھیں او بھربھی سکتاہے جدائی کی سیلمی دھارداول کاخون کرتی ہے جدانی کی اذبہت سے

ميرادل اب محى درتاب جدائي دوكفرى كى بوقو كوئى دل كوسمجماتا جدائي جاريل كى موقو كوئى دل كوببلاتا جداني عربعري مو توكياجاره كركوني

كاك ملنى حرت مين بعلاكب تك جيكوني مير مولاكرم كرد ما وايدا كرجى سكتاب

ميريه بالقول كي جانب ديكم 

سی کورچول ناخی شوق سے ماک شبر کبری دیوار میں سے رنگ سجا سنبار میں خاص صحیفہ عشق کا، مرے اپنے ہیں گریز میں دیک گر استعان کا، مری لو قبطی اور تیز میں دیک گر استعان کا، مری لو قبطی اور تیز میں چونی جونی دوپ کی، جو ہرایک سے گیان کرے میں جونی جونی دوپ کی، جو ہرایک سے گیان کرے یہ بین جونی دوپ کی، جو ہرایک سے گیان کرے یہ بین جونی دوپ کی، جو ہرایک سے گیان کرے یہ بین میرے مال جائے ہیں میں دور حسد کی آگ سے، میں صرف بھلے کا روپ میں دور حسد کی آگ سے، میں صرف بھلے کا روپ میں مرا ظاہر باطن خیر ہے، میں گیان کی اجلی دھوپ میں مرے نین سکھ تی سکھ میں مرے نین سکھ تی سکھ میں آپ اپنا اورا موں، میں آپ اپنی پہوان دو مورت سونے یار کی، جو احس اور نجرپور میں آپ اپنی پہوان میں دین دھرم سے ماورا، میں ہوں حضرت انسان میں دین دھرم سے ماورا، میں ہوں حضرت انسان میں دین دھرم سے ماورا، میں ہوں حضرت انسان میں دین دھرم سے ماورا، میں ہوں حضرت انسان میں دین دھرم سے ماورا، میں ہوں حضرت انسان میں دین دھرم سے ماورا، میں ہوں حضرت انسان میں دین دھرم سے ماورا، میں ہوں حضرت انسان میں دین دھرم سے ماورا، میں ہوں حضرت انسان میں دین دھرم سے ماورا، میں ہوں حضرت انسان میں دین دھرم سے ماورا، میں ہوں حضرت انسان میں دین دھرم سے ماورا، میں ہوں حضرت انسان میں دین دھرم سے ماورا، میں ہوں حضرت انسان میں دین دھرم سے ماورا، میں ہوں حضرت انسان میں دین دھرم سے ماورا، میں ہوں حضرت انسان میں دین دھرم سے ماورا، میں ہوں حضرت انسان میں دین دھرم سے ماورا، میں ہوں حضرت انسان میں دین دھرم سے ماورا، میں ہوں حضرت انسان میں دین دھرم سے ماورا، میں ہوں حضرت انسان میں دین دھرم سے ماورا، میں ہوں حضرت انسان میں دین دھرم سے ماورا، میں ہوں حضرت انسان میں دین دھرم سے ماورا، میں ہوں حضرت انسان میں دین دھرم سے ماورا، میں ہوں حضرت انسان میں دین دھرم سے مورت سے ماورا، میں ہوں جس میں دین دھرم سے مورت سے م

التخاب دعااعون..... دنيا بور

میری زندگی تو فراق ہے، وہ از لسے دل میں کمیں ہی وہ نگاہ شوق سے دور ہیں، رگب جال سے لا کھ قریب ہی جمیں جان دین ہے ایک دن، وہ کی طرح ہو کہیں ہی جمیں آپ کھینچ وار پر، جو نہیں کوئی تو ہم ہی ہی میں مر طور ہو سر حشر ہو، جمیں انظار قبول ہے وہ بھی ملیں، وہ کہی سبی وہ کہیں سبی وہ بھی ملیں، وہ کہیں ملیں، وہ بھی سبی وہ کہیں سبی نہ ہوان پہ میرا جو بس نہیں، کہ یہ عاشقی ہے ہوں نہیں نہ ہوان پہ میرا جو بس نہیں، کہ یہ عاشقی ہے ہوں نہیں ہی خیرے بیش تو نہیں ہی تارو کا بحرم رہے ہیں آگر ہیں، تری اجمن سے قریب سبی تیری اجمن میں اگر نہیں، تیری اجمن سے قریب سبی تیری اجمن میں اگر نہیں، تیری اجمن سے قریب سبی تیری اجمن میں کو در تو جمکو نہ مل سکا، تیری ریکور کی زمیں سبی تیری دور تھے ہیں تو یہیں سبی تیری دور تھے ہیں تو یہیں سبی تھیں تو یہیں سبی تیری دور تھے ہیں تو یہیں سبی تیری دور تھی ہیں تو یہیں تیری تو یہیں سبی تیری دور تھی ہیں تو یہیں سبی تو یہیں سبی تو یہیں تیں تو یہیں تیں تو یہیں سبی تیری دور تھی ہیں تو یہیں تیں تو یہیں تو یہیں تو یہیں تیری دور تھی ہیں تو یہیں تو یہیں تو یہیں تیری دور تھی تو یہیں تو یہ

انتخاب: دککش مریم ...... چنیوث غزل

ساتھ شوخی کے کچھ جاب بھی ہے
اس اوا کا کہیں جواب بھی ہے
رم کر میرے حال پر واعظ کہ
امکیں بھی ہیں شاب بھی ہے
مار ڈالا ہے اس دو رکھی نے
مہریانی بھی ہے عتاب بھی ہے
عشق بازی کو ہے ملقہ شرط
میریانی بھی ہے یہ تواب بھی ہے
دیا تھی ہے یہ تواب بھی ہے
داغ کا کچھ پتا نہیں ماتا کہیں
دو خانماں خراب بھی ہے؟

شاعر داغ دہلوی ریمل آرزو.....اوکاڑہ

غزل میں جھے بیٹھنے کی جگہ ہے، میر میں علامی کے جید تیری انجمن میں اگر نہیں، تیری میں اگر نہیں، تیری میں اگر نہیں، تیری میں اگر نہیں، تیری مرا نام سنہرا سانور، اک سندرتا کا دید تیرا در تو جمکو نہ مل سکا، تیم مرک آتھ قلندر قادری، مرا سینہ ہے بغداد جمیں بجدہ کرنے سے کام ہے، مرا ماتھا دن انجیر کا، دل پاک شن آباد میری زندگی کا نصب ہے، نہیر مرا ماتھا دن انجیر کا، دل پاک شن آباد میری زندگی کا نصب ہے، نہیر

جنهیں سیلتے سمیلتے میری روح تک گھائل ہوگئ میری خاموش آ تکھیں تم سے سوال کرتی ہیں میرا بچین کوٹا دو مجھے کوٹا دو مجھے میرا بچین

کلام ..... پروین شاکر انتخاب: مہوش جواد ..... چوک قطم کیہ غزل اس شہر میں بس زعمہ ضمیروں کی کئی ہے اس شہر میں بس زعمہ ضمیروں کی کئی ہے ہاں برم امیروں کی مث جائے گی اک دان جس برم میں ہم جسے فقیروں کی کئی ہے اس بار محبت نے فقط ہم کو چنا ہے زعمان محبت میں امیروں کی کئی ہے ہم تم تو وفاوار ہیں خوش ہے محبت ہم تم تو وفاوار ہیں خوش ہوں کئی ہے ہم تم تو میاد میں تیروں کی کئی ہے ہم تم تو مواد میں تیروں کی کئی ہے ہم تم تو میاد میں تیروں کی کئی ہے شاعر جسن نفوی ہم شاعر جسن نفوی

غزل
البحی تو عشق میں ایبا بھی حال ہونا ہے
کہ اشک روکنا تم سے محال ہونا ہے
برایک لب پہ ہیں میری وفا کے افسانے
ترے ستم کو ابھی لازوال ہونا ہے
بھی تو روئے گا وہ بھی کسی کی بانہوں میں
بھی تو اس کی ہنمی کو زوال ہونا ہے
ملیں گی ہم کو بھی اپنے نصیب کی خوشیال
بیں انظار ہے کب یہ کمال ہونا ہے
وصی یقین ہے جھے کو وہ لوٹ آئے گا

مجھے اس کاغم تو نصیب ہے، وہ اگر نہیں تو نہیں سی جو ہو فیصلہ وہ سائے، اسے حشر پہ نہ اٹھائے جو کرس مے آپ ستم وہال وہ ابھی سبی، وہ بہیں سی اسے و کیمین کی جو لوگی، تو نصیر دیکھ ہی لیس مے ہم وہ ہزار آکھ سے دور ہو، وہ ہزار بدہ نشیں سبی وہ ہزار آکھ سے دور ہو، وہ ہزار بدہ نشیں سبی الصیرالدین فیمیر

انتخاب عروشمه خان ..... بهاولپور نظم

> وروازے کی دستک بر وه کتابیں جنهيس يرمناتفا مج وومعصوم بحيين جے جینا تھا بھی نحانے کیوں افلاس کی راہوں میں المعدل توبى بتا کیامراجین بی۔ جس معصوم قبرستان ميس ميرى خوابشين ونن بين مال كى سىكىيال اورآ بين ولن بين جنهول نے میر سدوتن وه نظار عدن میں جوا محمول وشندك ببنجاتے بي

انتخاب:صائمه جواد ..... کراچی

### یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

## ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

### یا کے سوس ائٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کش

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

شاعر:وصی شاه مع مجمی راس نه آیا ول کو اور بی پیچه سامان کریں كرنے اور كہنے كى ماتيں كس نے كہيں اور كس نے كيس کہتے کہتے دیکھیں کی کو ہم بھی کوئی پیان کریں مجھلی مُری جیسی بھی گزری ان کے سہارے گزری ہے حضرت ول جب ہاتھ بوھائیں ہرمشکل آسان کریں ایک ٹھکانہ آگے آگے بیچے بیچے سافر ہے چلتے چلتے سائس جو ٹوٹے منزل کا اعلان کریں مجبورول کی مخاروں سے دوری انگی ہوتی ہے مل بينصيل تو ميادا دونول ' باجم پھھ إحسان كريں المراجي التخاب:حتااشرف كوث ادو

اب بیرمسافت کیسے طے ہؤاے دل ٹو ہی متا لتتى عمر اور تھٹتے فاصلے پھر بھی وہی صحرا خوشیوں کا منہ چوم کے دیکھا دنیا مان مجری دکھ وہ بین کھور کہ جس کو روح کرے بجدہ اپنا پیکر ابنا سایہ کالے کوں تھن دوری کی جب شکت ٹونی کوئی قریب نہ تھا اپنے کرداب اینے آپ میں تھلتی سوچ بھلی كس كے دوست اور كيے وحمن سب كو و كي ليا کانچ کی اک دیوار زمانۂ آنے سانے ہم نظرول سے نظرول کا بندھن جسم سے جسم جدا د كمرت كت لا كمول محرك من من كي سنة بولی تو اک اک کی دلین بانی سبد کی جدا

التخاب:طلعت نظامي كراجي مجھے بہل ہو گئیں منزلیں وہ ہوا کے رخ بھی بدل کئے شاعر:راشدرین ترا ہاتھ ہاتھ میں آگیا کہ چاغ راہ میں جل کئے التخاب:عائشد حمل بني .... ريالي مرى وه لجائے ميرے سوال پر كه الفاسكے نه جعكا كے سر اڑی زلف چرے ہاں طرح کے شبوں کے دار محل محت

التخاب: زابره فاطمه ..... تامعلوم

میرے چرے پر ستارے وہ چنا کرتا تھا میری آنکھوں کو کنول پھول کیا کرتا تھا اس کو معلوم نہیں یاد ہو بھی کہ نہ ہو وہ جو پیان محبت میں کیا کرتا تھا مل کئی موں تو گنواتا ہے مجھے بے دردی جھ کو مانے کی شب وروز دعا کیا کرتا تھا اک سکہ تھا محبت کا ممر کھوٹا تھا كاسته ول مين بماير جو كرا كرتا تقا جھ کو شدت سے تیری باد ستا جاتی ہے عائد جب کائن باول سے ملا کتا تھا شاع : ثروت ظفر

انتخاب: مه یحذورین مبک ..... تجرات

چھوڑ جاؤ کی مناسب ہے پھر نہ آؤ کی مناسب ہے عشق یاکل ہے عشق اندھا ڈوب جاؤ کبی مناسب ہے تم سے جاناں کبی توقع تھی دلٰ دکھاؤ کبی مناسب ہے اب نے تم کو بھی چھوڑ جانا تھا عم مناؤ کبی مناسب محمر کی وحشت بی کام آئے گی ول لگاؤ یہی مناسب ہے تیرا راشد اداس رہتا ہے لوث آؤ یمی مناسب

غم كے جروے كيا كچے چھوڑا كياات تم سے بيان كريں واى بات جو ندوہ كر سكے ميرے شعرو نغريس آگئ ودار ١٠١٠ عود ١٠١٠ عود ١٠١٠

ہم ممناموں نے چرمھی احسان نہ ماتا یاروں کا درد كا كبنا في الفؤ دل كا تقاضا وضع نجعاد سب کھے سہنا کے چپ چپ رہنا کام ہے عزت داروں کا انشا اب البيس اجنبيو ل مين چين سے باتی عمر کے جن کی خاطر بستی حچھوڑی نام نہ لے این پیاروں کا س:اینانشا انتخاب عثان عبداللد كراحي

بوں رشتہ بھی تھے سے نبھایا ہے میں نے تیرے عم کو اپنا بنایا ہے میں نے اسے بحول جانے کا سوچا جو میں نے تو مشکل سے دل کو منایا ہے میں نے یں اس کو مجھی بھی اہر نے نہ دول کی چن اینے خون سے سجایا ہے میں نے مر ال کا بھے کو بھی مل کر رہے گا جو الفت كا يودا لكايا ب مي نے فا کر کے میں نے بس اک تیری خاطر محبت کا جاود جگایا ہے میں نے شاعره: فلكفته يتفيق انتخاب:سيده ضوبار بيساحر

alam@aanchal.com.pk

وبى اب نديس جنهيں چھوسكا قدرج شراب ميں واحل محك انبیں کب کے راس بھی آھے تری برم ناز کے حاوثے اب المع كد تيري نظر فرے جوكرے تھ كرے سجل كے مرے کام آ کئیں آخرش کی کاوسیں کی گروسیں برھیں اس قدر مری منزلیں کہ قدم کے خار نکل کے ن بحروح سلطان يوري التخاب عنرفاطمه .....كراجي

کی گئی نے بھی ویکھا نہ آ ٹکھ بھر کے مجھے گزر کی جری گل اداس کرکے مجھے میں سورہا تھا تھی یاد کے شبستاں میں جا کے چھوڑ کئے قافلے بحر کے مجھے میں تیری ورو کی طغیانیوں میں ڈوب گیا لکارتے رہے تارے اِجر اجر کے مجھے رے فراق کی ماعی مجھی نہ بھولیس کی مرے ملے البیں ماتوں میں عربر کے مجھے ذما ی در تغیرنے دے اے عم دنیا بلا رہا ہے کوئی بام سے اڑ کے جھے چرآج آئی تھی اک موجہ ہوائے طرب سنائی ہے فسانے ادھر اُدھر کے مجھے عص: تاصر كاظمى

التخاب:فائزه بتول....خانيوال

اور تو کوئی بس نہ چلے گا بجر کے درد کے ماروں کا صبح کا ہوتا وہ بجر حمروین رستہ روک ستاروں کا جھوٹے سکوں میں بھی اٹھا دیتے ہیں اکثر سجا مال شکلیں دیکھ کے سودا کرنا کام ہے ان بنجاروں کا ائی زبال سے کھنے کہیں کے جیب بی رہیں کے عاش لوگ م سے تو اتنا ہوسکتا ہے پوچھو حال بے چاروں کا جس جیسی کا ذکر ہے تم سے دل کو ای کی محوج رہی یوں تو ہمارے شہر میں اکثر میلا لگا ہے تگاروں کا ایک درا ی بات کی جس کا چرچا پینجا کی و

انسان ہوں۔میراجم بعی آرام مانگیا ہے بھے بھی نیندستانی ہے لیکن میرے مالک کو جھ پر ذرہ بھی ترس نہیں آتا۔ کیا مير مقدر مين سارى عمراى طرح روروكر گزارنا لكها

"میں تہارے مالک سے کہ کرتمہاری مشقت تو کم نہیں کرواسکتا کیونکہ وہ میری بات جیس مانے گا۔ بال میں تمهاری مدد کرسکتا مول تم سو جاؤ میں تمہاری جگہ چکی پیپتا مول -"وہ غلام بہت خوش موا اور شکریے اوا کر کے سو كيا-جب كندم حمم مولى تو آي الكلا است جكائے بغير والمراشريف كآئے ووسرے دن جرآ ي الله ومال تشريف لے محقادرات سلاكر چى يستے رہے بنسرے دن بھی یمی ماجرہ موارچوسی رات جب آب الله وہاں محينوال نے كها" الله كے بندے آپ كون موادر ميرا اتناخیال کیوں کررہے ہو ؟ ہم غلاموں سے نہ کی کوڈر ہوتا ہاورنہ ہی فائدہ آپ بیسب کھی کیے کررے

آپان نے فرمایا میں بیسب انسانی جمددی کے تحت كردم مول ال ك علاده مجمعة سيكونى غرض نبيل "الي غلام في كما" أيكون بين؟

آپ ایک نے فرمایا" کیا جمہیں علم ہے کہ بین ایک فخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔' غلام نے کھا'' ہاں میں نے سیا ہے اس کا نام محمد ہے اور وہ خود کو اللہ کا نبی کہتا ہے۔ آپ الله نفی نے فرمایا ''میں وی محمد موں ۔' بیرن کراس غلام في كما" الرآب بي بي بي او جهي كلمه يرهاي كيونكما تنا سفیت اور مہریان کوئی نی ہی ہوسکتا ہے جوغلاموں کا بھی اس قدرخیال رکھے" آپ ایک نے آئیں کلمہ بڑھا کر مسلمان کیا پھرونیانے ویکھا کہان غلام نے تکلیفیں اور مشقت برواشت كي محروامن مصطفى صلى الله عليه وسلم نه چھوڑا آج دنیا آئیس بلال حبثی کے نام سے جانتی ہے۔ مريم مرتضي.....

میں تہارے دسول سے براآ دی ہوں - بارچوس فريد كي سرياه نے ايك مسلمان -نومبر۱۰۱۱،



تشرتكآ بات 82t73 ورة مريم

مراه لوگ کہتے ہیں کہوہ حق پر ہیں ای کیے اللہ نے انہیں مال واولا و سے نوازا ہے اور اایمان والے اس لیے بدحال بیں کے اللہ ان سے خوش مبیس ان برا بی مراہی اللہ كاعذاب د كيوكرياروز قيامت كھلے گی۔

برلوگ بھول گئے کہ اللہ نے ان ہے پہلے ان سے زياده خوشحال قومول كومهلت دى وه نه مستصليل تو أنبيل تباو برياد كرويا\_

دنیا کا سروسامان میبیں رہ جائے گا اور ایمان لانے والي الله كى بدايت وروشمانى سدراه راست يرقائم ره كمآخرت مي اجريائي كي مشركول في الله كوجهود كر ا پی نجات کے لیے جو خداینار کھے ہیں دوان کی چھو بھی مدد خریا سی کے بلکہ الٹا آخرت میں ان کے ٹالف ہوں

فلام مرور ..... ناظم آباذ كراچى سيرت بوي الفيلة كي چندخوب صورت واقعات اعلانِ نبوت کے چندروز بعد نی ایک کی ے گزررے تے انہیں ایک کھریس سے کی کے دونے كى آواز آئى آوازش اتنا وردتها كه آپ مان كريس داخل مو محقد ديكها تو أيك نوجوان جوحبشه كامعلوم موتا ب على الله المادر الدوقط الدور المي آلي المالة اس سے رونے کی وجہ پوچی تو اس نے بتایا کہ میں ایک غلام ہوں۔سارا ون آییے مالک کی بحریاں جراتا مول بشام كوجب تفك كركفرة تامول توميراما لك مجص محندم كى ايك بورى يمينے كودے ديتا ہے۔ جس كو يمينے ميں ساری رات لگ جاتی ہے۔ میں ای قسمت پررور ما ہول ميري بحى كيافست بيست كافرايك كوشت بوست 304

وطور قرقی گردہی ہوں بتا ہے نال کسے تبھارے ساتھ میں شاعری کرتی تھی کین جب سے تم بچھڑے ہوں ہوں ہوں اور اجینا مرناان سنگ تھا کہ جراجینا مرناان سنگ تھا کسے ہوئے وہ لفظ کہ جراجینا کیا جرکہ جربے دل کی کیا حالت ہوگی تم تھوڑا ساتواں کیا خبر کہ جربے دل کی کیا حالت ہوگی تم تھوڑا ساتواں نادان کی دوست کا خیال کر بے وفا! ہمارا اسنے عرصے کا ساتھ کسے بھول جاؤ جائی! کرھر کھو گئے ہوا ہی چھلے ہفتے ساتھ کسے بھول جاؤ جائی! کرھر کھو گئے ہوا ہی چھلے ہفتے تو دور تو تم بالکل جربے یاس تھے پھرآئے کیوں جدائیں بیل جو ایک خدارا لوٹ آؤ کہ استمہاری جدائی بھے سے دور ہیں رہتی تھی آئے ایک ہفتے سے دور ہوں ۔ جائی خدارا لوٹ آؤ کہ اس تمہاری جدائی بھے سے دور ہوں اب تمہاری مائی ہوں اب تمہاری مائی ہوں اب تمہاری مائی ہوں اب تمہاری مائی وائی ایس اب ہرسائس تمہیں پھار دی وائی ایس اب ہرسائس تمہیں پھار دی دور ہوں اب تمہاری مائی دور ہوں آؤ اس میر سے بیار سے بین (Pen) لوٹ

آ مند چنن مسکان ..... دیالی مری کاش .....!

"کاش" کا لفظ بہت چھوٹا سا ہے اس کو بول کر ایسا محسول ہوتا ہے جیسے ہمندروں کی موجیس آپس میں ملنے دومرے مقام ہے وہرے مقام تک جانے گی آرز دکررہی ہو۔ پر لفظ بار بار کہنے کی دجہ سے انسان اندر سے کھوکھلا ہوجاتا ہے ایسے جیسے کہاس کا بھی کوئی وجودہی ندہو۔ پچھلفظ انسان کو بھیر دیتے ہیں اوراس کو کھیر دیتے ہیں اوراس کو کھیر کہنے ان ہی الفاظ میں سے ایک ہے۔ یہ بہت چھوٹا سالفظ ہے ان ان الفاظ میں اضطرانی کیفیت اور بے جینی بہت زیادہ ہے۔ کاش کا لفظ ہردم استعال کرنے والوں کے دلوں میں ہے۔ کاش کا لفظ ہردم استعال کرنے والوں کے دلوں میں ہرآن بے گی رہت زیادہ ہران سے گی رہت کی بہت زیادہ ہران سے گی رہت کی سے اس لیے اس لفظ کا استعال کم ہی کریں۔

انم ..... برنالی حیکتے لفظ کا زندگی میں ایک ہنریہ میں سیکھنا چاہیے کہ جنگ اگر توجوان سے کہا۔ "میں تمہارے رسول سے بوا آدی مول۔"

نوجوان نے کہا۔"میرارسول کون ہے؟" جنرل نے کہا۔"تم مسلمان ہوتمہارارسول محرصلی اللہ پیوسلم ہے۔" پیوسلم ہے۔"

سید ہے۔ نوجوان نے کہا۔"تم کیے بڑے آدی ہو؟" جزل نے کہا۔ "میرے ایک تھم پر بیدیں ہزار فوجی جو تمہارے سامنے ہیں 10 منٹ کے اندر صف بستہ ہوجاتے ہیں۔"

'نوجوان نے کہا۔''اگرتمہارے سامنے مختلف عمر کے بیں ہزارلوگول کو لایا جائے ان کوصف بستہ کرنے کے لیے کتناونت کو گےج؟''

جزل ...... اگر دہ میریے تربیت یافتہ ہوں تو دو کھنٹے میں سیدھے کھڑے ہوجائیں گے۔'

توجوان نے لیپ ٹاپ آن کیا اور حرم مکہ کی نماز امرے مونے کامنظر جزل دو کھایا اور کہا۔

''دیکھویے تین ملین لوگ ہیں ان کو ام ایک بار کہتا ہے مفیں سیدھی کریں کیے سیدھی مفیں با تدھتے ہیں حالانکہ یہ دنیا کے خلف ملکوں سے آئے ہیں۔ ایک دومرے کو جانتے بھی نہیں ان کی عمریں بھی مختلف ہیں مرد بھی ہیں خواتین بھی نے اور پوڑھے بھی۔ معقد وراور مریض بھی گمر ایک آواز پر ایک منٹ میں کیے صف بستہ ہوتے ہیں نہ ہیں میرے سول کی تعلیمات اور تربیت کا نتیجہ۔'' جزل جرائی سے فوجوان کود کھارہا۔

"جی ہاں بیامت تربیت یافتہ ہے بیمفیں سیدھی کرنا جانتی ہے۔ عنقریب صفیں سیدھی کرنے والی ہے محرابک نعرہ متانہ کی ضرورت ہے ایک خلیفہ راشد کا انظار اور عمر کی راہ دیکھر ہی ہے۔

جازبيشرين.....انهم

افسانچہ اوہ مائی سویٹ ہارٹ کدھر کئے ہو جی پلیز لوٹ آؤ۔ دیکھو نال میں کتنے دنوں سے پاگلوں کی طرح تنہیں

**حجاب...... 305 .....نومبر۲۰۱۲**م

الاحساس تعليمات كى بنياد باوراحساس بميشدوه - JUJ 756 فالى وش كرنے سے تو كام نيس حلے كانا اب كيك محص كراب بوخود فرض ميس موار ں مناہے بو مودمر س دیں ہوتا۔ کا اگر بھی دل میں کوئی رجش ہو تو کھل کے گلہ کرنا مجھی تو کھانا ہی پڑےگا۔'' نورين مسكان سرور ....سيالكوث وسكه کیونکہ تھوڑی در کی ناراضکی عمر بھر کی جدائی سے اچھی ہے۔ اقوال زري 8 جھوٹ بول کر مجروساتو ڑنے سے بہتر ہے بیج بول المح جال احمق اور بدكردار سے الجھے مشورے كى تو قع كررشة توزوما جائے۔ عدور دیاجے۔ 86رشتہ پھر بڑجائے گا گر بھروسہ بھی نہیں بڑتا۔ الله نیک لوگول کی محبت ہمیشہ فائدہ ویتی ہے۔ عومیت رہو ہے۔ آنسوؤں کو اپنی آئی ہے۔ نیلی طہیر .....کو ٹلہ جام بھر المنت رمو کے تو بوری دنیا ساتھ دے کی ورنہ انسان لا کھتد ہر کرے تقدیراے وہیں لے جاتی ہے جہال اس کا نصیب ہو۔ المج جومصيبت ميس كام نداكم في عدودوست جيس مہکتی کلیاں ﷺ گھڑی کی تک تک کومعمولی نہ مجھؤیہ زندگی کے الل سے محبت كا انجام ہميشہ ذلت اور ہلا كت كى صورت میں لکاتا ہے۔ ورخت برکلهاژی کواریں۔ ے بر عباری کے دار ہیں۔ 36 مسی کا دل تو ژکر معافی مانگنا بہت آسان ہے مگر المجرة وي علم كو يوشيده ركفتا باس برونيا كى برجز لعنت کرتی ہے۔ ﴿ وقتِ محمرے سندر میں گرا ہوا سوتی ہے جس کا ایناول و شرجائے تومعاف کرنا بہت مشکل ہے۔ الاستخص كا دل بحى مت تؤثره جوآب سے جان ووہارہ مکنانا ممکن ہے۔ فی علم بغیر ممل کے ایسے ہیں جیسے دوح کے بغیر جسم۔ پیکی میں خرچ ہونے والے لمحات ہی تقیقی زندگی سعذباده يباركتامو على جو الله الله والمست كود الوكا ديما م حقيقت ميس وه خدا كودهوكاديةاب اللہ سب سے براعیب بیہ کہتم کسی بروہ عیب لگاؤ شوہر بیوی سے:" تمہارے شادی سے پہلے کتنے جوخورم س امیانی چاہے ہوتو کامیاب لوگوں سےمشورہ بوائے فرینڈ تھے؟" بوى خاموش موكى\_ شوہر غصے سے:"اس خاموثی کا کیامطلب مجھو؟" ا ونیا کے لباس میں سے سب سے خوب صورت بيوى:"أيك منك ..... كننے تو دو\_" لیاس حیا کالیاس ہے۔ اے چو د اوکہ دے اسے چھوڑ دو گر جے چھوڑو اسے مريجدانا....توريك على كلاسيكل يعزني المعيشة كاساتهدو كاتمهاراساتهد عكار ایک اڑکا سائکل پرجارہا تھا سائکل کا ٹار گورے عبدالرحن سيال ....عبدا ككيم درمیان سے گزراتویاس کھڑی لڑکیوں نے تالیاں بجاتے مہی برتھ ڈے رٹو یو .... "اڑ کا سائکل سے اتر ااور ان سے مجی محبت وہ ہے جو کسی کے دل میں اپنا مقام خود حجاب ١٠١٠ 306 سيستوهير ٢٠١٧

0 کامیابی ماس کرنے کے لیے اکیے بی آ کے برحنايز تاب الوكآب كى ماتھ تبآتے ہيں جبآپ كامياب بوجاتي بي-

سنهري حروف Oلباس ميمتي موياستا ، محشيا كرداركوچ ميانبين سكتا. 🔾 جزين سلامت ہوں تو ٹنڈ منڈ درخت پر بھی موسم بدلتے بین پھول و پھل آ جاتے ہیں۔

كمزور رشته O تمام رشتوں میں سب سے مزور دشتہ تبھارے جسم اور تمباری روح کا ب نہ جانے کس وقت اور کہال اوٹ

🔾 پھولوں کی مہک کچھون بعد ختم ہوجاتی ہے م اليحصلوك اورا خلاق كى مهك انسان كى موت كے بعد بھى قائم رہتی ہے۔

اں باب سے سلوک ایک ایس کھانی ہے جو لکھتے مدیجدنورین مبک ..... گجرات

shukhi@aanchal.com.pk

بنالے۔جاہت کی بھیک کی مختاج نہیں ہوتی اسے محبت مہیں کہا جاتا جوزبروی مسلط کی جائے بیرتو ایک یا کیزہ خوشبو ہے جود هر مدهر مے من میں عاجاتی ہےاوردوح تك كومهكادين ہے۔

اليقه محر....عبدالحكيم

فجاب تيرسنام آسان کی دسعتوا ميري معليول يرجي

بكويتا بااس ماه كى يدره تاريخ كوميرى

شوہر .... الى بال جھے پا بیوی اٹھلاتے ہوئے بولی۔ تیجیلی سالگرہ یہآ ہے۔ مجھے خوب صورت لوہے کا بیڈ گفٹ کیا تھا'اس بار کیا ارادہ آپ ہیں مگرآپ کی اولا وآپ کو پڑھ کے سناتی ہے۔

شوهر..... "اب تمهاری سالگره براس بینه میس کرنث چھوڑنے کا ارادہ ہے؟

نہ ان کا نرجب و مسلک نہ دین ہے کوئی یہ آدی ہیں مر آدی کے وحمن بین یہ صرف کھیل مجھتے ہیں کھیلنا خون سے عجیب لوگ ہیں جو زندگی کے دشمن ہیں راؤتهذيب حسين تهذيب .....رجيم يارخان

اچهي باتيں ٥ فكركز ارى حالات بدل دي



السلام عليكم ورحمته الله و بركاته! الله عز وجل كے بابركت نام سے ابتدا ہے جو خالق كونين اور مالك ارض وسال ہے۔سب سے پہلے آپ قار مین بہنوں کو جاب کی سالگرہ مبارک ہو۔ ہماری کوشش اور آپ کی دعاؤں سے تجاب بلندی کی طرف گامزن ہے آ پ کی پذیرائی ہی ہماری ہمت بردھاتی ہے اور مصنفین کی بھی۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ صرف مصفین کی تحریر کے حوالے سے بی آپ کے تبعرے شامل کریں تا کہ ان کی تحاریر میں بھی تکھار آئے۔ ہر مخلیق کاراپی چیز کی تعریف و تنقید ہے اسے بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میری بات اگرآپ کی طبعت باگرال گزری تومعدرت امید ہے کہ تندہ آپ مصنفین کی تحریر پر ضرور تبعرہ کریں گے اب چلتے ہیں حسن خیال کی جانب۔

سيده ضوباريه ساحو .... اللامليكم المحرّ مديرة و يرجون اورمحر مقارئين ال تمام قارئين كا ب حد شكريد جنهول نے مير الفاظ كوا بميت دى اورائي فيتى آراء سے مجھے مستفيد كيا آپ كي آراء بيرے ليے بعداہم بین اس سے پہلے بھی بھی ش نے کی کہانی کے والے سے کی ڈائجسٹ ش خطابیں لکھا کہانی لکھ كر پوسٹ كردين تقى اور طاہر بھائى كى شفقت اور محتر مەقىصرآ راءكى حرف شناس نگاموں پس شرف قبولىت ياجاتى تھی۔ بیددونوں ہنتیاں میرے دائنٹک کے اس سفر میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہیں۔'' زیاں' ایک عام کہانی ہے ای لیے میں اس کے حوالے سے پچھ وضاحت کردینا ضروری مجھتی ہوں۔ ای لیے براہ راست قار تین کی توجہ حاصل کرنے کی جسارت کررہی ہوں اس کہانی کو لکھتے ہوئے بہت بار ذہن میں آیا سے بہیں ختم کردول ٹا تھمل چھوڑ دول کیونکہ روایت ہے ہٹی ہوئی چیزیں اکثر نا قابل قبول ہوتی ہیں۔ بیا یک بکھرے ہوئے خا عمدان کے ٹوٹے ہوئے رشتوں اور انسانوں کی کہانی ہے روایتی کہانیوں کی طرح ون پلاٹ بیپاڑئیس ہے نہ اس میں ہیرواور ہیروئن ہیں ندرومانوی فضااور نہ ہی محبت کے روایتی مکالمات بھخیل اور رومان پیند قار ئین کو شاید بیکهانی بورمجی کھے لیکن مجھے اطمینان ہے کہ میں نے اپنی کی را توں کی نیندیں اس کہانی کے لیے قربان کی جیں۔اس کھانی کا ہر کردار چاہے وہ بہت مختر ہی کیوں نہ ہوائے اندر پوری جزئیات سمیت سچائی سمیٹے ہوئے ہے۔کہانی کا سب سے اہم حصہ ماہین ہیں جو اُب اس و نیا میں نہیں ہیں۔ان کے در د کی مسافت کوحتی الا مکان احاط تحرير مي لانے كى كوشش كى ہے۔ ممكن ہے بہت ك كوتا بيال بھى سرز د ہوئى ہوں كيونكدورد لكھنے اور دردسنے ١١ الله المحالب المساعدة على ١٠١٧م

میں بہت فرق ہوتا ہے۔قار کین ہے ہی اتنی استدعا ہے اس کہانی کی مسافت میں میرے ہمقدم رہیں اور جھے
اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کریں۔ آپ کی رائے شبت تنقید پر بنی ہویا تلخ ترین الفاظ کا مجموعہ میرے لیے
انہائی قابل احترام ہے۔ آخر میں طاہر بھائی کے لیے کہ دعا بھیا آپ کی رہنمائی اور قیصر آراء بہن کی توجہ کی بہت
قدر کرتی ہوں ان محبوں کی ہمیشہ مقروض رہوں گی اور اپنے شریک حیات ساح جمیل سید کی ہے حد شکر گزار ہوں ا
جنہوں نے ٹوٹے ہوئے آلم کو جو ڈکر مجھے تھایا۔ ایک سخت گیراستاد کی طرح میری تحریر کی خامیوں کو پوائٹ آؤٹ
کیا اور مجھ جیسی نالائق اسٹوڈ نٹ کو سکھاتے ہوئے بھی ہار نہیں مانی و دعاؤں کی طالب والسلام۔

ہلا ڈیئر ضوبار یہ! زیاں بھلے ایک عام کہانی ہے لیکن آپ کے انداز تحریراور برجندا نداز نے اسے فاص بنا دیا ہے۔ آپ کی محنت شاقد کا منہ بوانا جموت بھلے اس میں رومانیت نہیں ہیرو ہیروین کا تذکرہ نہیں لیکن معاشرے کی تا سے نہیں نہایت خوش اسلوبی سے موجود ہیں۔ حبت صرف ایک لڑکے اورلڑکی کی چاہت تک محدود نہیں اور یہاں ہیں پاکٹرہ جذبہ حبت کا ہمیں بخوبی نظر آتا ہے۔ جب ایک بیٹا اپنی ماں اور بہن بھا تیوں کی چاہت میں اپنی ذات کی نفی کر کے ہر دکھ سینے کے لیے ہمدوم تیار ہے۔ ہماری اور قار کین کی ڈھیروں نیک میں آپ کے ہمدم ہیں۔ اللہ تعالی آپ کو مزید شہرت وکا میابیاں نصیب فرمائے۔ آپین

گل مینا خان اینڈ حسینه ایج ایس ..... مانسهره ماہام جاب ہرسلد شا مار ہر کر را جواب بر آ مرے کو نے میں تخت پر بیٹی جب میں اپی بی دنیا میں گن جاب ڈائیسٹ کو ہڑی وارقگی سے دیکھر ہی تھی تو بھیا پہائیس کہاں ہے آگئے تھے اور آتے بی ڈائیسٹ اٹھا کر انہوں نے یہ الفاظ کہے تھے (جرت ہور بی تھی انہیں اسے سارے ڈائیسٹ دیکھر) چونکہ کی سے لے کراکتو بر کے سارے شار سے میں نے برت ہور بی تھی انہیں اسے سارے ڈائیسٹ دیکھر) چونکہ کی سے لے کراکتو بر کے سارے شار سے میں اپنی کزن سے منگوائے تھے ابھی فرصت کے لیات میں تا چیز پڑھنے کا ارادہ رکھتی تھی لیکن آہ .....اس لا ڈیلے بھیا نے دادی جان کو بتادیا وادی جان کی نظروں کی گری کود کھراکی شعریاد آگیا

سیر کرنی ہے تو باغوں میں کرو بازاروں میں کیا رکھا ہے افکل کرنا ہے تو نظروں سے کروتلواروں میں کیا رکھا ہے

آبال کتابیں ہی پڑھتی ہے تا پڑھنے دوفلمیں تو نہیں و کھے رہی (بابابا) یہ میری پردادی جان کا تبعرہ تھا جو مشکل وقت میں بڑی آسانی سے بچالیتی ہیں۔ تجاب ڈ انجسٹ ایک سے بڑھ کر ایک ہے 'نومبر میں یقیناً حجاب کی سالگرہ ہوگا تجاب کا تبعرہ عجاب کی سالگرہ ہوگا تجاب کا تبعرہ ادھار ہے' ماشاء اللہ تجاب کے تمام تعارب کے تمام تعارب کے تمام دسالے والے ای بلارہی ادھار ہے' ماشاء اللہ تجاب کے تمام دسالے خوب محنت اور مہارت سے سجائے ہوئے ہیں' اچھا جی ای بلارہی

ججاب ..... 309 ..... 191،

☆ ڈیئر بینا! آپ کابیادھوراتبھرہ پہندآیا آئندہ بیادھوراین دورکرے شرکت ضرور کرنا۔

كوثو خالد .... جزانواله السلام عليكم ورحمته الله وبركاته جنت علاله ودوزخ حرامه محرم كامهينه خالدصاحب کی وفات کا بھی مہینہ ہے۔ پورا ماہ خاص کرسات محرم ہے دس محرم تک خوب نذرو نیاز میٹھی وممکین سنگ حلیم نان خوب بانٹی جاتی ہیں۔میٹھی تو میری اور نمکین گھر والوں کی ان ہے بھی ہم آ کے با نٹتے ہیں آخر کتنا کھائیں۔میرابھائی بھائی نندہمراہ بیٹے کہ آئے ہوئے ہیں سب سوئے پڑے ہیں۔ میں ساس کے پاس محن میں ہوں باربار پوچھتی ہیں''نسرین سوگئ مٹمع بھی سوگئ' میں نے کہا'' تووہ کیا کریں فارغ' میں تو لکھر ہی ہوں ورند میں بھی سوجاتی۔'' جناب کل میری کتاب'' حوض کور '' تین سوعد داد بی بیٹارضادے گیا ہے' پیاس اے دی میں آپ کوبھی وہی پہنچائے گا باتی ساٹھ ۵ کی کسٹ میں نے بنائی ہے جو بچیں گی وہ اسٹال پر جا کیں گی آخروہ خوب صورت وفت آن گیامیری زندگی کا که میراحسین خواب شرمنده تعبیر ہوگیا۔ رسائل کے علاوہ میں ملالہ اسلم کی بہن کورینا چاہوں گی' تحفہ'' حوض کوژ'' کہوہ نعتوں کی بہت شوقین ہے ( خطہ سے پتا چلا )اس کےعلاوہ اگر حرا قرین لائبہ میر بجم الجم اورارم کمال بھی لینا جا ہیں تو پلیز ایڈریس بھیج دیں۔ باتی وجد چھٹائی ہے لے کرآ خرتک رسال س تکھوں پر دہا مگر شاعری تمام کی تمام اتنی اچھی تھی کہ ہم نے سوچا ہم کہاں سے ڈھونڈیں اجتیاب عالم بس ہم نعت وحمد بی میں حصہ لینا چاہیں کے باقی سب دوسروں کا پڑھیں گے۔ آگیل کی طرح تجاب میں جوابات کا سلسلہ تو ہے ہی جیس تو پھرآ پ میرے قرآنی ترجمہ کا جواب آلچل میں ہی بتادین وہ شاعری پاس ہوئی یا فیل۔ باتی ہاری نگارشات تو باری آنے پرآپ خود ہی لگادیں گئ فوجیوں کے مضمون میں حرا اور راج محرشہید امر ہو گئے۔دلوں کی دھڑکن انہی سے زندہ ہے ایسے مضامین زیادہ ہونے چاہئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیو بال آئکھوں سے روپوش ہوئیں آپ صلی اللہ علیہ دسلم کا اسوہ اور بیو بوں کے ساتھ حسن سلوک دل میں شھنڈک عطا کر گیا۔ کاش تمام مردحضرات آپ صلی الله علیه وسلم کے اسوہ پڑمل کریں بھئی ہمارے خالد تو اخلاق اور زم روی سے ہمارادل جیت کرسرخروہو گئے الله سب برعنایات کی بارش کرے آمین ۔ آغوش مادر لائبہ کا بھی اچھاتھا اور دونوں کے شعر بھی اچھے تھے گرز بانی صرف حرا کا شعر یا در ہے گا کہ بہت دکھی آسان اوراس کا اپنا بھی تھا۔ مامتا کی خوشبوہے یہیں کہیں

کیا ہوا جوحرا کی مال نہیں

كاش ملتان ادهر موتاتو بهم حراسي ليتياي

ٔ مجھے حجاب بننا ھے

حداب 311

كيها هوتا بحقعاب....

بادخالف سے نہ تحبراا ہے کوڑ

جاب کی ترقی میں شانہ بٹانہ شامل ہیں تجاب کی پہلی سالگرہ پراس کے لیے صرف اتنا کہوں گ

اس خوش کے موقع پر کیا تحفہ پیش کروں

سوچا پیار بھرے خلوص کا نذرانہ پیش کرو

دل میں بی تمہاری محبت اور چاہت

پیار بھرے دل میں دعاؤں کا خزانہ پیش کروں

ہیار بھرے دل میں دعاؤں کا خزانہ پیش کروں

ہیں۔

ہیں۔

سیده رابعه شاه ..... گجوات اللاملیم کیا حال بآپ سب کامیداوردها کرتی بول الله علیم کیا حال بآپ سب کامیداوردها کرتی بول الله تبارک و تعالی آپ سب کو تعلی باری توشیال عطا کرے کہآپ کا دائن چھوٹا پڑجائے ۔ پچھلی باری آپ سب میں شامل نہ بوکلی یقینا آپ سب نے بہت مس کیا ہوگا ' ذرایا س آ کیس ایک دازی بات بتاؤں کہ پیشی سویٹ دوست فین اور قربوزہ قسمت والوں کو ماتا ہے ویسے آپ سب بھی قسمت والے ہیں کہ بھی جیسی بیاری منتی می فین اور آپی بیاری منتی کی بات (بابابا) ۔ ویسے آپی میں نے تو ویسے ہی جن بولا تھا آپ کو آپ نے بینام پیند کرلیا تو بینی رکھ لیتی ہوں ۔ آپی آگر آپ یُرانہ ما نیس تو ایک بات کہوں چلو کے دیتی ہوں کہ آپ کا آگرا پ یُرانہ ما نیس تو ایک بات کہوں چلو کے دیتی ہوں کہ آپ کا آگرا پ یُرانہ ما نیس تو ایک بات کہوں چلو کے دیتی ہوں کہ آپ کا آپ بالکل و لیکی ہیں جیسے

بے فائدہ ہے زعرگی میں لوگوں کا ججوم پُرخلوص جو آپ جیسے مل جائے تو بس ایک آپ بی کافی ہیں۔آ فچل مجاب کے لیے میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو یونبی کامیابی حاصل کرنے کی اور زیادہ ہمت دے اور یونبی ترقی کی منازل طے کرتارہے۔

مانا کہ تیری دید کے قابل نہیں ہوں میں
تو میرا شوق دکھے 'انظار دکھے
جاب کی تعریف کے لیے الفاظ کم ہیں میرے پاس کین میں آئیل دنجاب اورآ نٹی قیصرآ راء کی بہت شکر گزار
ہوں'آ نٹی قیصراور تمام آئیل اسٹاف کے لیے۔

ہمارے چن میں پھولوں کی کی تو نہیں وہ اک صرف تم ہو جسے ہم گلاب کہتے ہیں مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگوں کے تفکن صرف ہم لوگوں کے اک جملہ تعریف سے اتر جاتی ہے شکریہ فار آل

۱۰۱۱ **جمای** 312 سینومبر ۲۰۱۱

آ فیل و بجاب فیم مرائٹرز اورریڈرز جھے بھی اپنی دعاؤں شی یادر کھیں الشعافظ۔ اک گزارش ہے میری اے میرے محسن کہ جھے بیاری سی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھنا

الله حافظ \_

فریده جاوید فری.... لاهور۔

سوال نمبرا: مجموع طور پر تجاب ایک معیاری اور او بی میگزین ہے جس طرح آنچل ہمیں پند ہے ای طرح تجاب محرح تجاب ہمیں پند ہے ای طرح تجاب ہمیں ہند ہے ای طرح تجاب ہمی ہمیں ہے حدیث ہمیں ہے حدیث ہمیں ہے حدیث ہمیں ہے حدیث کا عری کی ہے کہ نے کہ نے کہ نے دانوں کے لیے ایک یا دوسفات شعری کے لیے ہونالازی ہیں۔

سوال نبرا: اس سال کی بہترین تحریرا فسانہ بیٹھے موسم بیسٹ رائٹرنز ہت جبیں ہیں اور صدف آصف۔ سوال نمبراا: ہمیں بیسٹ سلسلدرخ بخن اور آغوش ما در پہند ہے۔

سوال نمبر من جاب کا بہترین ٹائٹل ہمیں جنوری کا پیند آیا۔ ناولٹ اور ناول افسانوں کے چند سنہری جملے۔
سوال نمبر ۵: مستقبل میں ہمیں سپاس گل نز ہت جبیں صدف آصف تخسین الجم انصاری شیم نازصد بقی
ویسے تو ہمیں وہ ناول اور افسانے پیند آتے ہیں جس ہیں 'سبزہ آبشارین ہیروئن کی خوب صورتی 'بارش کی کا لی
گٹاؤں کا ذکر ہو'' محر ہیٹھے موسم کے کیک پیشریاں جیسے وہ رائٹر بنار ہی تھیں ہمارے منہ میں پانی آرہا تھا کیسے
کریم سے پھول ہوٹے کیک کے اوپر اور چاکلیٹ فلیور واہ حزا آگیا۔

عائشه پرویز صدیقی ..... ای هیل و بوبرکاموم شندگی شندگی دفریب بوامردی گی آمد

عائشه پرویز صدیقی ..... ای هیل و نوشنما سامنظر پیش کرد با به اور بجاب اس معرع کی

مش ب دوجوم آشا به جهان آیک تیرے آجانے ب آ جم آ جم آتے ہیں تبعرے کی طرف تو سب سے پہلے

تمام جاب اشاف اور قار کین کو میرا آواب اور ۹ نومبر کوقو می شاعر علامه اقبال کے ساتھ ساتھ میرے بیارے

جاب کی سالگرہ بہت بہت مبارک ۔ اس بارشکر ہے جاب کا انظار نہیں کرتا پڑا۔ سرورق پر مسکراتی ماؤل دل کو

بھائی بہت فہرست میں تمام پہندیدہ صفین کے نام پڑھ کرنی توانائی آگئی۔ حدونعت سے دل کومنور کیا چرمدیوه

کی بات چیت پر کان دھرااورول ہی دل میں باتوں کومرا باامهات المونین میں نی تقافے اوراز واج مطہرات کے

معابق پڑھ کرعلم میں اضافہ کیا۔ ذکر اس پری وش کا سب ہی بہنوں سے ملاقات الحقی رہی خاص کرمد یک شفیح کا

محبت کے بارے میں خیالات جان کراور محبت میں غداق اڑانے والوں کے نام ایک نظم ررخ سخن سباس آئی نے امجد بخاری کا احوال زندگی بہت خوب صور تا انداز میں پیش کیا۔ آخوش مادر منفردسلسلہ لائبہ میرنے بہترین لکھاسلسلہ وارناول' میرے خواب زندہ ہیں' نادیہ فاطمہ اچھالکھ رہی ہیں مگر کہانی میں پھھ کی سی آگئ ہے ہوسکتا ہے آئندہ فشطول میں تیزی ائے۔صدف آصف کا دل کے دریجے قسط پڑھتے ہی منہ سے بے ساختہ واہ لکلا قارئین کی مقبولیت پانے کے بعدا چھا جارہا ہے ویلڈن کھمل ناول'' تیرے رنگ وچ'' ریحانہ کی اسٹوری میں بے ساختہ اپنی کزن کے نام رخم فاطمہ پر نظر پڑی۔ جی کہانی کی ہیروئن رخم اور ہیرواحسن میاں ہوی کی محبت پر منی بیر کہانی ول کد کدانے والی تھی یا کیزہ عورت ہی مرد کاغرور ہوتی ہے وہ سر آٹھا کے چل سکتا ہے احسن کی زعد گی کاسکون واطمینان سرف اور صرف نیک اور باحیا عورت رنم جیسی لڑکی کے دم ہے ہی ہے واجدان جیسے جعلی ملاکو الله پاک بدایت دے آمین ۔ "میری عیدابتم مو" سحرش فاطمہ کاس ناول کا ذکر نہ کرنا بہت بوی زیادتی ہوگ انتہائی زبردست اور شاعدار تھا مزا آھیا اس ناول میں عنیعہ نے بہت خوب صورتی سے بہت سے سبق سے روشناس کرایا قربانی مبر، دوستی محبت، بے رخی غرض کہ ہر چیز تھی اسپیشلی دادو کا کیریوں کو د مکھ کردل للجانا بہت بعايا- ناولت الركة نازيد كنول نازى كى ايك زبروست سبق آموز تحريبت ويستحماتى بوئى زندگى كى تلخ حقيقتوں سے پردے اُٹھاتی ہوئی۔عائزہ کا کردارمحبت ،وفا،وقار،ایثار، بلندہمتی،صبر واستقامت کا پیکر۔احزاز ظاہری و باطنی طور برایک بدصورت کم ظرف جذباتی انسان حاذق جس نے عائزہ سے محبت کاحق ادا کیا۔ بہت عمدہ ناول اس میں ایک بات سیمی اپنے اندر کے نیچ کو ہمیشہ زندہ رکھنا جائے۔ بچینا زندہ رکھنے کا مطلب ہے اپنی معصوميت اورخالص بن كوبهى زنده ركهنا\_ " جل أفي سب ديئ "معذرت شازيد مجه به استورى پهندنيس آئي وجهآب نے شامیر اور رائمہ کو ملادیا جبکہ اس نے اتنا بڑا الزام نگایا مجھے بہت شدید غصر آیا میں ہوتی تو سامنے والے کا مندنوچ کیتی کیونکہ میں ہے ایمانی کا الزام برواشت نہیں کر عتی اور نہ ہی معاف۔ "زیاں" کی دوسری قسط بھی نمبر لے گئی سیدہ ضوباریہ اچھا لکھ رہی ہیں۔ افسانے میں حیا بخاری کا جیسا تاثر ان کے تحریروں سے ا مجرتا ہے ہو بہوولی ہی ہیں۔'' یہ ہی تو غید ہے'' پڑھا اتن کھل منظر کشی صورت حال کے مطابق مکا لمے اور زمان ومکاں کا خیال بے حدمتا ترکن اللہ کرے زور قلم اور زیاوہ مے ہرا نوشین اگر کوزے میں دریا کو بند کرنیکی کوئی واضح مثال ہے توبیا تکا افسانہ" جب کرم ہوتا ہے'۔ اچا تک موسم ، جغرا فیائی ، حالات زبان و بیان سب بدل کئی لیکن حمیرا قریثی اینے مخصوص رنگ میں نظر آئیں۔ا قبال با نوہم تو پہلے ہی آپ کے معتقد ہیں آپ نے اپنے درجات اس افسانے کے بعداور بڑھالیے اور تمام مصنفین میں سے اگر میں کسی سے شدید ترین متاثر ہوں تو وہ ہیں ر فاقت جاوید بھی کیا کہانی بنتی ہے کیا مکالے ہیں اور کیا ماحول پیدا کرتی ہیں وہ اپنی کہانی میں حرا اور ظویانے حجاب ١٠١٠ عام ١٩٠٠ عام ١٩٠١

آر ٹیکل کھے کرپوری قوم کے جذبات کو بیان کیا ہے۔ برم بخن میں سارے اشعار ممکین ہوتے ہیں ان سے کہیں کہ كچودلكوچھوجانے والے اشعار بھى شامل كياكريں جوكدز عركى سے بحر پور موں \_ كجن كار زيس طرح طرح كے کھانوں کی خوشبوئیں ول لبھاتی رہیں۔ آرائش حسن سے بہت کچھ سکھنے کو ملا۔ عالم انتخاب میں سباس کل کا انتخاب تیرے پیارکا پہلاموسم نے ہمیں مجبور کردیا کہ ہم اسے فورا نوٹ کرلیں کہیں ریکھونہ جائے ۔ شوخی تحریرسب ہی ایک سے بر ھرایک لگی۔ حسن خیال میں کافی مہینوں تک ہمارا خیال نہیں آیا تو یقینا اس بارآ ب تک ہمارا خیال پہنچ جائے گا۔ ہومیو کارنر ہمیشہ کی طرح سر پر سے گزر گیا۔ شو بزکی دنیا کا مجھے کوئی شوق نہیں سونہیں پڑھا۔ اس بارٹو تھے بہت دلچسپ گلے دعاؤں کی بلخار میں اجازت ٹامہ طلب ہے وہ ذات واحد ہے،کون ومکال کا ما لک اپناسا میرحت بدستور حجاب برقائم رکھے اور اسے درخشندہ ستارہ بنا دے عرش پر بھی فرش پر بھی آمین ۔ الله والمراشي اطويل عرص كى غير حاضرى كے بعد حسن خيال ميں آپ كے خيالات سے ستنفيد موكر بے حد اچھالگا۔ جاب کی پندیدگی کے لیے مفکور ہیں۔

سنبل خان بن ای میل ماشاءالله الله الله الله الله الله الله مع بری خوش موری ما الحل ہجولی اور ہم لڑ کیوں کی سیلی کوآج ایک سال ہوگیا۔ اللہ یا کجاب کودن دگی رات چکنی ترقی عطا کرنے آمین۔ عجاب کی پوری ٹیم کو مبار کہا واور میری طرف سے حجاب کی سالگرہ کا کیک سب کے لیے۔

ماهم اعوان .... ای میل و نیر جاب تاری پهل سالگره پتهیں بہت بہت مبار کباد- بیری دعا ہےتم ایسے ہی کامیابی کے ساتھ ایک سال سے سوسال تک جاؤاوروہ سب لوگ جن کی بدولت آج ہم تہمیں پڑھتے ہیں ہمیشہ خوش وخرم زندگی گزاریں۔سرطا ہر سعیدہ آپی اوروہ سب رائٹرزجن کی محنت سے بیسب ممکن ہوا ہے آپ سب کو بہت مبارک \_ میری بہت ی دعا کیں اور بہت سا پیار آپ سب کے لیے۔

سحوش فاطمه ..... كواچنى السلام اليم! كيے بين سب؟ تجاب كا ايك سال كمل مونے ير سب كومبارك بادوينا جا ہول كى - طاہر بھائى قيصر آرا آئى سعيدہ آئى كے ساتھ ساتھ مجلس مشاورت ميں موجود اليام جن كاكام مم ويكية ربي برحة رب بيس سباس مبارك باد كم متحق بي اورآب ريدرز بعي كم نہیں جتنا پیارآ چل کو دیتے رہے اس سے زیادہ حجاب کو دیا۔ حجاب کے ہرسلسلے میں شامل ہوئے تھرے کئے ا پی جینی آراء سے نوازا منے رائٹرز کوخوش ولی سے ویکم کیا۔ حجاب نے اپنے پہلے سال میں کافی نے رائٹرز کوموقع دیا وہ سامنے آئیں اور ماشاء اللہ اب کافی نے لکھنے والے آرہے ہیں۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ میں بھی تجاب کا پہلےون سے حصد ہی ہوں پہلے شارے سے لے کراب تک رجاب کو پہلی سالگرہ بہت بہت مبارک ہو۔ ناديه احمد المستحبير المام عليم! الثاء الله عاب في بهت مخقرونت بيس بهت ثاندارمقام

بنایا ہے اروبیسمرا تجاب کی پوری ٹیم کے سرجا تا ہے نز ہت آیا 'ساس گل۔ تجاب کی مشاورتی ٹیم بیس شامل بیدو پیارے سے نام جو ہمارے بہت قریب ہیں۔ طاہر بھائی قیصرآ پا اور سعیدہ آپا کی کوششوں کا تمر ہے جو تجاب کا بیہ پہلاسال کامیابی سے گزرا۔ بہت می نیک تمنا کیں۔

نوھت جبیں ضیاء ۔۔۔۔۔ کواچی۔ اسلام ایکم ڈیر االحمد الله واقعی تجاب سے فسلک تمام لوگ ہی مبارکہادے مشخق ہیں۔ اللہ پاک ہوئی ہم سب کا ساتھ بنائے رکھے اور تجاب بہت بہت کا میاب ہو آہیں۔ الحمد اللہ ہمارا کہا دی ہوئی ہم سب کا ساتھ بنائے رکھے اور تجاب بہت بہت کا میاب ہو آہیں۔ الحمد اللہ ہمارا اتجاب ایک سال کا ہوگیا ہے اللہ پاک کا کرم اور بہنوں کی بحر پور پذیرائی حاصل کرے بہت کم وقت میں انتام تبول اور پہند کیا جانے لگا ہے کہ یقین نہیں آتا۔ اللہ پاک اس اوارے کو ہمارے تجاب کو بہت بہت کا میابیاں عطا کرے۔ اوب کی و نیا میں چا ندگی ما نند جگم گاتا رہے میری دلی دعا کمیں اور نیک تمنا کیں تجاب کے لیے اور میرے لیے یہ بات ہی بہت ہے کہ میں مجلی تجاب کی فیم کا حصہ ہوں۔

افشاں علی ۔۔۔۔۔ ای هیل۔ الله علیم۔ برطرف شور ہے، چھا ہیں ہیں ہیں اپنی ہوآ خرکو جا ہے، چہل پہل ہے اور کیوں نہ ہوآ خرکو جا ب کی سالگرہ ہے۔ تی جناب کل تک آ چیل میں جس کا ذکر ہوتا تھا و بھی نام بجو بر کرنے پر تو بھی اپنی رائے سے نواز نے نید۔ پلک جمیکتے یو نمی د کھتے وہ نصامنا ' نیا پودا جو بجا ب اور نے افق کر وی آ ف بہلیک میں کی کو نیل سے پھوٹا ، بذات خوداک نیا پودا ، ایک نئی پہچان بن گیا بلاشہ اس میں زیادہ کر لیڈے ادارے کو جا تا ہے جس نے دن دگئی ہوتا ، بذات کو ایک اور شارے کا نہ صرف اجرا کیا بلکہ اسے کا میاب بھی بنایا گراس کی آبیاری میں رائٹر و قار مین کا بھی ہاتھ ہے ان رائٹر کو سلام جنہوں نے اپنی کھی ہوئی تحریروں سے بجاب کو کامیاب بنایا ان قار مین کو سلام جنہوں نے اس کو مراہا ، اپنی رائے سے نوازا۔ بیسب کی مشتر کہ کوششوں کا نتیجہ ہے کہ پیارا سا قار کین کو سلام جنہوں نے اس کو مراہا ، اپنی رائے سے نوازا۔ بیسب کی مشتر کہ کوششوں کا نتیجہ ہے کہ پیارا سا جاب ایک سال کا ہوگیا۔ اسے کا مراب اور شان سال کا موگیا۔ اسے دو دن دو تو نیس جب کہ بیارا سا جاب بھی آ چیل کی طرح آ سمان ادب کا در خشان ستارہ بن کے چکے گا۔ آ خریس افشاں علی کی جانب سے دل کی ممارک ہو۔ دعا ہے بجاب یو نمی دن دگئی رق کی رہت بہت مراب میارک ہو۔ دعا ہے بجاب یونی دن دگئی رق کی رہت ہوت کی سالگرہ بہت بہت میارک ہو۔ دعا ہے بجاب یونی دن دگئی رق کی رہت ایک میارک ہو۔ دعا ہے بجاب یونی دن دگئی رق کی رہت ہیں۔

جیا چوهدری ..... ای هیل۔ جاب کی سالگرہ پردل کی گہرائیوں سے سراہاجاتا ہے اور کامیابی کا پیسفر کھمل ہونے پرمبارک دی جاتی ہے اس کے ساتھ ہی صدف آصف کو بھی مبارک ہوجن کے متند قلم سے تکلنے والامشہور ناول' دل کے در سے بچ'' کو بھی ایک سال کھمل ہوگیا۔ رائٹر فاطمہ کو بھی اتنا خوب صورت ناول لکھنے پرمبارک ہو۔

آمنه وليد .... اى ميل ـ السلام يكم احباب من الوجناب قب كالكره به يعينيس چلااور منه وليد الماء

سال گزر کیا ایبا لگتا ہے بیسے کل کی بات ہو ما شاء اللہ تجاب کا میا بی کی طرف رواں دواں ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے حربید ڈھیروں کا میا بیوں اور نیک نامی سے نواز نے آمین ۔

سيده عبادت كاظمى ..... ديره اسماعيل خان

سلام آئی! بمیشہ بنتی مسکراتی رہیں' آپ کی تحریریں آپ کی شاعری اتنی پراٹر اتنی اواس ہوتی ہے۔ آپ بہت اچھا کھتی ہیں۔ آپ کی ہرتحریر میں نے پڑھی ہر بار آ تکھیں نم ہوئی آپیشلی'' برف کے آنسو' پھروں کی پلکوں پر'' میری پہندیدہ ہیں۔ آپ ہمیشہ اواس کیوں گھتی ہیں آئی آپ کا آری لائف پرناول کا شدت سے انظار دہےگا جاب کی سالگرہ مبارک ہو۔

شهباز اکبو الفت ..... ای هیل بیاری بیاب آپ و پهلی سالگره مبارک و پسی شواتمن کاری بیل سالگره مبارک و پسی شواتمن کاریگر و ایجسٹوں کی طرح آپ ہے بی تھوڑا ناراض تھا ،ای لئے دیر ہے وق کر رہا ہوں' فیر ..... اب آپ بھی نارافتکی بچوڑوں ،اب بیل آگیا ہوں نا ۔وہ بات دراصل کی بوں ہے کہ آپ نے بھی خواتین کے دیگر و آبخسٹوں کی طرح ، پہلے دن سے اپنے صفات پر ،ہم بھائیوں کا داخلہ بندر کھا ہے ،گر کیوں ؟ آپ کوایک رازی بات بنا وَل ، بیختی لؤکیاں آپ کو پڑھتی ہیں نا ،سب کی سب ہم بھائیوں کے بیروں سے رسالے خرید کر لاتی ہیں کیونکہ اپنی پاکست منی سے تو برا فر و سوٹ میچنگ جیولری اور میک آپ کا سامان لانے کے بعد بھی آگر پسیے بی جا کیں تو پھر از اگر برگر اور شوار ماہی آتا ہے اور کولڈ و رنگ کے لیے پھر بھائیوں کو طعنے '' طالم ..... کوکا کولا بلادے' اب پیزا 'وگر برگر اور شوار ماہی آتا ہے اور کولڈ و رنگ کے لیے پھر بھائیوں کو طعنے '' طالم اسساکو کولا بلادے' اب بیون کریں اور آگر نہ بھی یقین کریں تو بہ شکر کی کولا گیا ہو ، وہ بے جارہ و گیا کہ اور کیا ہی کہ دور اس کی ساتھ ساتھ کئے فیصلہ مرد بھی آئیل اور ججاب روغین کے ساتھ ساتھ 'نہا ہے شوق ہے پڑھتے ہیں تو سوال سے پیدا ہوتا ہے کہ سے بے چارے ان اس کی کور نہیں گئی ایسے نامور مرد کھاریوں کو جانی کھنا ہم بھائیوں کے لئے شجر ممنوعہ ہے؟ اب ایک رسان میں گئی ایسے نامور مرد کھاریوں کو جانی ہوں جو خواتین کے فرضی ناموں سے کھتے ہیں اور بہت کامیاب ہیں کین یوکی کے اور شراس پہر کئی یہ کے اور شراس پھر کا میں ہے کور کیا کور کیا ہیں بھر کیا ہوں کور خواتین کے فرضی ناموں سے کھتے ہیں اور بہت کامیاب ہیں گئین یہ کور کیستوں ہو خواتین کے فرضی ناموں سے کھتے ہیں اور بہت کامیاب ہیں گئین یہ کور کیستوں ہو خواتی میں ہو کور کی اور کی طرح ہے اور شراس پہر کی اور کا میں ہو کور کیا ہوں جو خواتین کے فرضی ناموں سے کھتے ہیں اور بہت کامیاب ہیں بیک کی اور کا میں ہور کی اور کا میں ہور کی اور کی طرح ہور کی اور کی اور کی کور کے اور شراس ہور کی اور کی کور کے اور کی کور کی ک

نام بین دے سکتا۔ اچھا' اب مندمت بناؤ، بین آپ کی بجوری کو بھتنا ہوں، خوگر تد کے مند سے تعوز اسا گلہ نکل گیا، بجد معذرت۔ ویسے ایک بجویز ہے، اگر پندآئے تو کہ چار پانچ صفحات کا ایک خصوص گوشہ ہی میل رائٹرز کیا، بجد معذرت۔ ویسے ایک آدھا فساندہ می ہی ۔ اب غصے سے گھورنا چھوڑ دو بیارے تجاب اور پلیزیہ پاؤں سے رق می گوگری کیوں اپنی طرف سرکارہ می بیں؟ ارب یہ کیا اُف .....میرا انٹر ویوردی کی ٹوکری میں ۔ بہت می دعا کیں اور نیک تمنا کیں، کھولو، ادب کی خدمت اور اوارے کا خوب نام روشن کرو' ایک بار پھر سالگرہ مبارک۔

الفت!آپ كى دائے زىرغور ہے۔

قورة العين سكندو ..... الاهور السلام اليم الشدياك جاب كوكاميا بول عيمكنارك تمين الريخ الميانيول عن مكنارك تمين المريخ الشدياك وكاميا بيول عن مكنارك تمين المين من الكره مبارك موجاب كى بورى فيم كؤالله المي يهت ك خوشيال وكلائ آمين و بحصة خوش من كريخ المين و الله عن المريخ المين و الله عن الله عن وقت من الله عن وقت من الله عن وقت من الله عن المريخ المين و الله عن الل

افیم خیان ..... ای هیل - السلام علیم! حجاب ڈائجسٹ کو پہلی کامیاب سالگرہ بہت مبارک ہو۔وعا ہے اللہ پاک مزید کامیابیوں سے نوازے اور حجاب نمایاں مقام بنائے۔خوشی ہے کہ ابتدائی سال میں میری بھی تحریر شائع ہوئی تھی ۔ بہت می دعا کیں ۔

شھائلہ زاھد ای میل۔ پیارے جاب پہراری چھوٹی ی دوست ہے آباب ایک سال کے ہو اور شرین اب ایک سال کی پھٹائم بعدتم اس کے ہاتھوں میں آ جا دُگے ابھی سے پی والی دوئی کرلو۔ تجاب کل میری کہانی ادھوری رہ گی تھی بیٹری لوہو گئتی ہوا یہ کے اسٹال والے نے کہا با جی لے جا دُ تجاب میں سوچ میں پڑ گئی تجاب لوں کے بیس اسٹال والے نے لا کی دیا ساٹھ کا لو پھر بعد میں تیس کا واپس کروا دیں میں نے جھٹ سے لےلیا ہے تا اچھی کہانی میری اور تجاب کی۔

کے اب اس دعا کے ساتھ اجازت جا ہوں گی کہ اللہ سبحان و نتعالیٰ وطن عزیز کو ہریُری نظر سے بچائے اور ہمارے دل میں ایمان کی شمع مزیدروش کرئے آمین ۔





میوک کی کی دوا: - جائنا مدائید سکست میس واسیکا رستانس پییا برائی او نیا لائیکو بوددیم نیترم میور بھوک کی زیادتی: - ممکیر یا کارب سنا پلساشلا فاسفورس بیلا ڈونا شافی سکیر یا پیٹرولیم کالی کارب۔

متلی اور قے:۔

بہت عورتوں میں ابتدائے حمل ہے ہی بہ حالت ہوجاتی ہے اور می کرتم کے اثر منعکس کی ترکی ہے ہوتی ہے ایک ماتوں میں بیذیادہ دیر تک قائم ہیں رہ علی لیکن وہ ملی اور قے جوعمونا آخری مہینوں میں ظاہر ہوتی ہیں زیادہ تکلیف دہ ہوجاتی ہے جومعد لے کہ ترکی سیجوتی ہے۔ بعض اوقات ملی اور قے کا آخری سیجہ معدر جون کی کی کی صورت میں تکاتا ہے۔ مندر جرن مل ادویات ال تکالف پر بہت صدتک قابو یانے مندر جرن مل ادویات ال تکالف پر بہت صدتک قابو یانے کا در بیج ہیں۔

دوا/ اکسوفائیت: متلی اورقے بیاس کی زیادتی کے ساتھ موت کاڈریائی کے سواہر چیز کڑوی محسوس ہو۔ ابلومینا: شدید قبض چاک مٹی کوئلہ وغیرہ کھانے کی خواہش کا بچے میں جلن ڈکاریں۔

خواہش کلیجیمی جلن ڈکاریں۔

ایست کیجیمی جلن ڈکاریں۔

ایست کی وہم: شکی اور نے یاصرف ملی زبان
دودھ کی طرح سفید کھائی ہوئی چیزوں کی ڈکاریں۔

ایست فکوت: بلغم کی نے ڈکاریں غذا سے نفرت ملی تھوک کی زیادتی۔

آدستنک البم: کھانے پینے کے بعد منہیں کروا پن بے حد کمزوری تھکاوٹ چہرہ پیلا معدے میں پھر کا احساس رات کی تے سیال چیز کھاتے ہی تے کردئے سردی محسوں کرے۔

اس کے علاوہ بیلا ڈونا بورکس برائی اونیا کاربووج کا کید ختمہ سے کی سلفرعلامات کے مطابق جویز کی جاتی ہیں۔ مطابق جویز کی جاتی ہیں۔

مجیص قبض زمانهٔ حمل کی عام شکایت ہے زمانهٔ حمل میں بیہ شکایت نہایت تکلیف دہ ہوتی ہے۔ مبرز کی نالی سکڑ جانے ایام حمل کے امواض
دوران حمل کے امواض
دوران حمل حالمہ و بے ارام اس سے سامنا کرتا ہے تا
ہے اگر چہان کا علاج دیگر مریضوں کی طرح کیا جاسکا
ہے گر ان کے علاج میں ایک خاص بات بہ ہوتی ہے کہ
کوئی الی تو ی دوائیس دی جاسکتی جس کا اثر جنین یا حالمہ کی
صحت پر پڑے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ایام جمل کے تمام
امراض کا علاج علاج بالشل کے ذریعے کیا جائے جہال
تک ہو سے علاج بیل پر ہیز سے کام چل جائے چھر بھی
دوا کھانے کے بغیر چارہ نہ ہوتو ہورہ و پیتھی طریقہ علاج کا
ستعمال کیا جائے جس سے بدن کے اندرکوئی تغیرواقع نہ
استعمال کیا جائے جس سے بدن کے اندرکوئی تغیرواقع نہ

اگر حفظان صحت کی چند باتوں کی پیروی کی جائے تو بہت صد تک آنے والی تکلیفات رک جاتی ہیں یا بہت صد تک کم ہوجاتی ہیں ورنہ ہو ہو پیشک ادویہ ہمیشہ ان تکلیفات کونہایت آسانی سے جلد رفع کردیتی ہیں۔ ایام حمل میں جن تکلیفات کا سامنا ایک عورت کو کرنا پڑتا ہے ان میں چندا کیے ذیل ہیں اور علاج بالمثل بھی ان تکالیف کور فع کرنے کے لیے حاضر ہے۔

ان خرابیوں کودور کرنے کے لیے مندرجہ ذیل ادویات مفید ہیں۔

حجاب الماع 319 الماع عام ١٠١٧ء

تمل کے اسہال بعض اوقات خطرناک ثابت ہوسکتے ہیں ليعنى اسقاط حمل ہوسکتا ہے۔

علاج بالمثل/ دوا

السلسوز: پيديس بعاري ين اور يوجه كاحساس زیادہ یا کم مقدار ش آنول (Mucus) کا اخراج م کے وقت وست حاجت سے پہلے آنوں میں

العلوصينة: اسهال مروزك ماتع ياخان فون الاموا مقدار میں کم مریضہ کو پیشاب کرنے کے لیے بھی زور لگانا

ایسا فوئیڈا: یانی کے سے بلکدست نہایت برى بدادواردستول كساته بيث يس ورو كيستهرس: پيثاب كرنے كى سلسل خواہش سرخی مائل با گدیے دست جلندار درو۔

ال كے علاوہ اینٹم ٹارٹ آرئيكا كيموميلاً چيليذوينم

چا ئناوغىرە بېترىن ادويە بىل-تهوك كي زيادتي

تفوك كى زيادتى عموما حمل كے يہلے مهينوں ميں وقوع میں آئی ہے جودویا تین مہینوں تک جاری رہتی ہے جب اس كا اخراج بهت زياده موجاتا بي ومريضه كو كزور كرديما ب کین اس کا لیا یک بند ہوجانا یا بند کرادیے سے خطرناک کیفیت پیدا ہوجاتی ہے اس سے سکتہ یادم مکھنے کی شکایت ہوستی ہے۔

دوا:\_

مركبورس ايرياك الوناميك بيلا ذونا حيماميلس کریازوٹ بہترین ہیں۔

F-17

سے بیابے الل کو پورائیس کرعتی ۔ توت حیات کی توجمل کے زمانہ میں زیادہ تر رحم کی طرف ہوئی ہے جس کی وجہ سے تنوں کی طاقت بھی رحم کی طرف مبدول ہوجاتی ہے اور وہ اسے معمول کے کام کو کرنے کے تا قابل ہوجاتی ہیں۔الی حالت میں حفظان صحت کے اصولوں برعمل كرنے سے نہ صرف بدشكايت بلكه اس كے متعلقہ علامات بجمى مثلاً وردمرُ خون كاسركى طرف دوران وغيره دور موجاتي بين ادويه كالتخاب فبض كى حالت اس كے متعلقہ علامات اور مریضہ کی مجموعی علامات کے مطابق کرنا چاہیے۔ فیض چونکہ ایک مزاتی (Contitutional) باری ہے اس کے اس کے علاج سے نہ صرف موجودہ تكليف دور موجاتى ب بلكه مريض كي صحت بعى نهايت بهتر موجانی ہے۔

المسلومين آنول كافراني ك وجسة فن يل پاخانے کے لیے بھی دورلگانا پڑے۔ آد میں کا ایمانٹ: شرید بض جو کی چوٹ کے بعد

پیاہو پیٹ میں گڑ گڑا ہے۔ چید ایڈ ونیم: جبرا س کندھے بڑی کے تحطے زاویہ کے بینچے در دہو یا خانہ بحری کی میٹکنیوں کی طرح ال كمالاده كالن ونياك استيكم أكنشيا ٱتَحَوْدُ يَمُ فَانَى تُولا كأسباسًا تَعُوجِادِغِيرِه قابلَ ذَكر بين\_

قبض كى طرح حمل كى حالت بين دست بهى غذاكى تاموافقت یا بد پر بیزیول سے موسکتے ہیں بدایک عام چیدی ہے جومعدہ میں تیزابیت اور ہاضمہ کی کمزور کیا ہے ہوتے ہیں۔ بھی دست بغیر تکلیف کے ہوتے ہیں اور بھی

جب حمل کی حالت میں دست شروع ہوجاتے ہیں او تنين بالوك كاخيال ركهنا حاسي كهحامله كوناموافق غنراؤل ہے بالکل پرمیز کمنا جا ہے دوسرے مریضہ کوسروی یا گری یں ہیں لکانا چاہیے تا کہ سردی یا گری کا اثر نہ ہوسکے تيسر مريضه وبالكل آرام سے ليث جانا جا ہے كيونك 320

قدرے کھٹاس کیے موتا ہے جو پرانی مجیش وست اور تظربني كي ليے بهت مفيد ہے۔

گاجو سردتر مخبض کشا وٹامن کی زیادتی کی وجہ سے مقبول مطفع کی سار مدا انیز دل کی دھڑکن عام ہے۔ حرمی بادی اور بلغم کی بیار بول نیز دل کی دھڑکن میں مفید ہے۔خون پیدا کرتی ہے دماغ اور معدہ کوطافت

وی ہے بیشاب لاتی ہے۔

كالجرائي طريقوں فياستعال موتى بے مكى يركارى حلوهٔ اچار مربه اور کا بھی کی صورت میں بہت برتی جاتی ب- گاجر كامربدل ودماغ كوطافت ديتائ كاجرابال كر اور حسب شوق میشما یا نمک ملا کر کھوانا صحت کے لیے بہترین ہے۔ مات کو پانی میں ابال کر رکفیں مسج چھیل کر

کھائیں بہترین ہے۔ گرم مصالحه

وال سبرى من كرم مصالحة الناباضم بي سبري خوشبودار خوش ذا نقداورول پهند موجاتی ہے۔ کھانا زیادہ کھایا جاتا ہے مراس کی وجہ سے خوراک زیادہ نے کریں جب سبزی یا وال تیار ہوکر چو لہے سے اتارلیس تو چٹلی بحروال ویں۔ پیٹ ورداور بدہضمی میں یہی گرم مصالحہ تین ماشے ایک ماشتمك الكركرم بإنى سے بھا تك ليس

كالى مرج أيك جهنا مك زيره مفيدا وهى جهنا مك دار چینی ایک تولهٔ مونی الا پخی (دانه) آدهی چھٹا تک لونگ آدھ تولئہ كالا زيرہ آدھ چھٹا تك بينك بحق مولى تين ماشے(ہنگ ڈالناضروری میں)۔

الكِ الك كوث بين الماكرشيشي مين بندر تحين تاكماثر اورخوشبوكم ندموني بائ جهوا كنبه مين تفوز اتفورا تنار كرين جنهيس دهنيا كي خوشبو پيند مؤوه ايك چھٹا تك پيا مواسوكها دهنيا ملالين يربيمصالح سبطبيعتول كيموافق بنازارے بیابیایا بھی ہیں لینا جاہیے کونکہاس میں زیادہ حصے سے دام دوا لے دھنیے کا بی ہوتا ہے اور اچھی چزیں برائے نام اور مشیاد الی جاتی ہیں۔



كرم خشك ناركى جتنامونا يانى ياشربت مين نجوزن ے اس کی تا شیرسر دختک ہوجاتی ہے۔ بادی اور بض کودور كرتا بين يدورف ق مثلي بياس مندى بدعرى بيدي كيرول كودوركرنے كے ليے دوا كے طور براستعال كرنے ك لياجى جز بكمائن زكام مس اس كاستعال مع

ور عبض کشا بیشاب کی جلن ورکاوث اور گرمی کے جلمامراش يس فائده مندب محيل كراورتمك كالى مرج لگا کراہے استعمال کرنا جا ہے۔ ایک دن میں چھوٹے چھوٹے ایک دو محمرے سے زیادہ تھی ہیں کھانے جا ہیں يكا مواكير اسردى كى تا تير كويشا ب كير ك ي الرا کر بینا مندرجه بالا امراض میں زیادہ مفید ہیں۔ کھیرا كهانے سے ايك كھنٹہ پہلے دو كھنٹے بعد يانى إلى سكتے ميں ورندمينده ونے كاۋر ي

سردتز قدرمي يعفم پيدا كرنائب مقوى غذا ب طاقت اورخون بيداكرتا يبدلن كوموثا كرتاب كمزور باضمدواك اں کا استعال بہت کم کریں قدرے قابض ہے۔ کچے كيلي سبرى بعارى ب حرى اورخون كاجمله نقائض كودور كريا ب كيلاغريول كاحلوه ب كيلي كاسارج جاول اور گیہوں میں ملنے والی چیزوں سے بہتر ہوتے ہیں جار براس نیاده عرکے بچوں کے لیے بہت مفید ہے۔خالی بيك كمانے ميں براعضائے باضمد ير بوجه والتا ہے اس کیے شام کاوفت بہترین ہے۔ کیلائی متم کا ہوتا ہے ملکتی کیلا بہت چھوٹا پیلا اور

حجاب سننس 321 سسسيو وفير ٢٠١٧ء

## یہ شُمار رہاک وسائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے

## پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈفرہلنکس

ڈاؤنلوڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

## Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پا کسو سائٹی کو فیس بُگ پر جوائن کریں

پاکسوسائٹس کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پا کسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گُو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس

ئب پررابطه کریں۔۔۔ ہمیر فیس سے سات

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے امیج پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



معی المحی ا

جس نے زہر کھایا ہوجے سانپ نے کاٹا ہوجے پاک ہوگی ہواسے دھ پاؤ خالص کھی دوجار بار پلاویا سب ہے کے زہر کو بہت صد تک خارج کردیتا ہے۔ کالی اور خشک کھائی میں خالص کھی کے استعمال سے گار ہوکر شکایت رفع ہوجاتی ہے۔ بلغی کھائی اور زکام میں کھی شخ ہے۔ نظے بخار میں گھی کا اثر زہر کے برابر ہے تھوڑی مقدار میں ولایتی دہجی ٹیبل کھی میں طاقت کم ہے آئے کھاور گلے کو خراب کرنے کی قدرت البتہ زیادہ ہے۔ آئے کل لوگوں کی صحت بگڑنے کی آمیک بڑی دجہ بناوٹی اور طلوثی تھی ہے۔ موت بگڑنے کی آمیک بڑی دجہ بناوٹی اور طلوثی تھی ہے۔ موت بگڑنے کی آمیک بڑی دجہ بناوٹی اور طلوثی تھی ہے۔ موت بگڑنے کی آمیک بڑی دجہ بناوٹی اور طلوثی تھی ہے۔ موت بگڑنے کی آمیک بھٹا تک سے زیادہ تھی روز انہ میں کھانا جا ہے آگر خالص مکھن کا انظام ہو سکے تو تھی سے اچھا ہے بجروسہ کا انجھا تھی نہ طے تو سرسوں کا تیل استعمال کیا جائے۔

گھیا کدودوسم کا ہوتا ہے اسااور گول۔اس کا چھلکا سبر
اوز طائم ہوتا ہے گھیا سروتر ہے۔ قبض کشااور پیشاب آور
ہے بریضی گری کا بخار اور دیگر خون اور گری کی بہاریوں
میں بہت مفید ہے۔ بیاس کو تسکین دیتا ہے بہت ہلکی غذا
ہے اس واسطے ڈاکٹر اکٹر بیاروں کو اس کی سبزی بتاتے
ہیں۔ گھیا کو کاٹ کر پیر کے فلووس پر مائش کرنے ہے گری
کا جوش بہت کم ہوجا تا ہے۔

کرم تر ہاضمہ کو تھیک کرتا ہے پیشاب آور ہے طاقت

بڑھاتا ہے بدن کو موٹا کرتا ہے گڑادرک کے ساتھ بلخم کودور

کرتا ہے۔ ہر ڈ کے سفوف کے ساتھ کری کو سوٹھ کے ساتھ

ہر تنم کی بادی کو دور کرتا ہے اور طاقت بخش ہے۔ مخلف
طریقوں سے استعمال کیا ہوا ایک اعلیٰ قسم کی دوائی اور
خوراک کی خوراک ہے۔ گڑ کا زیادہ استعمال خون اور
دانتوں کو خراب کرتا ہے محنت مزدوری کرنے والوں کو نیز
موسا مٹی کو کلہ اور اناج کی ترسیل کرنے کے بعد ایک
چھٹا تک گڑ کھالینا فائدہ مند ہے۔ معدہ اور اعضائے
ہوسا کہ کی میل نکالتا ہے گردے کے درد کے لیے مفید
ہاضمہ کی میل نکالتا ہے گردے کے درد کے لیے مفید
ہاضمہ کی میل نکالتا ہے گردے کے درد کے لیے مفید

مردتر بلغم پیرا کرتا ہے کھانے کو بہضم کرتا ہے۔
طافت بیش ہونگا کرتا ہے کھانے کوددرکرتا ہے۔ بھاری
ہے چھائی بیں بلغم کی رکاؤٹ کوددرکرتا ہے پیشاب کھول کر
لاتا ہے جہم کوموٹا کرتا ہے۔ پیشے کی گری اور جلن کوددرکرتا
ہے گنا دائتوں سے چوسنا زیادہ مفید ہے۔ جب جہم بیل
بادی اور بلغم بڑھے ہوئے ہول آو اس کا استعمال نقصان دیتا
ہے۔ کوابو سے نکلا ہواری تھوڑی دیر ہوائیں رکھار ہے آو اس
کے استعمال سے ابھارہ ہونے کا خطرہ ہے دیر میں بھٹم ہوتا
ہے اور بیشاب بہت آتا ہے۔ گئے کے رس کی کھیر خشنڈی
اور طاقت بخش ہے۔

گویھی سردختک پیشاب آورئے بھاری ہے بادی اور انھارہ کرتی ہے۔ اورک ملائے بغیر نہیں کھانی چاہیے گوتھی کا استعمال زیادہ نہیں کرنا چاہیے۔ گوتھی ایک لذیر سنزی ہے محرجتنی لذیر ہےائے اس میں فائد سے بین۔

بند گوبھی سردختک قدرے پیشاب آور ہے زود مصم اور طاقت بخش ہے۔خون کی خراتی کو دور کرتی ہے قبض کشا ہے ذیابیطس کے مریضوں کے لیے مفید سبزی ہے۔ دوسرے بیاس کی زیادتی کوروکتی ہے۔

**®**